

## فهرست مضامين الصن الفتاوي علمة

| صفح | عنوان                                        | منغرا | عنوان                                  |
|-----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 74  | انعامی باند خرمد ناسودا ور حجوا کا مجموعه ہے |       | باب الربا والقمار                      |
| "   | سودكى رقم بيميس اداكرناجائز نهيس             |       | مكيلات اورموزونات كى بيح               |
| 11  | ایل سی کا نیم                                | 1     | بالجنس مين نب رئ تفصيل                 |
| 74  | مثل سوال بالا                                | 10    | مكيلات اورموزونات كااستقراض جائز ہے    |
|     |                                              | "     | بغرض حفاظت بنك مين كهاتا كهولنا        |
| 19  | زيادة البرل لاجل الاجل                       |       | بنكمين سود جهورنا جائز نهي             |
| 20  | يراولينه فنظ برزكؤة اورسود كاحكم             |       | غيرسلم بنك ميں سود چھوڑنا              |
| 01  | كاغذى نوط اوركرنسى كاحكم                     |       | يتيم كامال بنكمين ركه كرسود لنينا      |
| 90  | نوتوں کا مبادلہ اور مہنٹری                   |       | مساكين كے نفع كے ليے سودلينا           |
| 111 | بلاسود ببیکاری                               |       | دا دالحرب میں کفارسے سود لینا          |
| 141 | بشارة النظى لآكل الربا                       | 41    | بنك كمصود سعانكم ليكس ا واكرنا         |
| -U  | باب القرض والدين                             | "     | بنک سے چوکیداری تنخواہ حرام ہے         |
| 141 | مكيلات وموزونات كااستقراض جأزي               |       | نوط كم قيمت يردينا                     |
| "   | تخارج بيرصلح عن الدين كيے جواز كے حيلے       |       | مثل سوال بالا                          |
| ,   | تفصيل تمليك الدين من                         |       | كسى عين برن كے ذريعة رض كالين دين كرنا |
| 60  | غيرمن علب الدين                              |       | بیمد کئی کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے    |
| 124 | سونے کے زیور قرص دیکران                      | "     | كيط وارد كحيل جُواب                    |
|     | کی قیمت وابس لیناجائز ہے ا                   | 10    | علاج کے سے بیم کرا ناجائز نہیں         |
| دم  | قرص وصول كرنے كى ندبير                       | "     | كارى كابيمه حرانا جائز نهيس            |
| 0   | وض د بین کے بعد سکہ بدل جانا                 |       | بلال احرك ملك خسريدنا                  |
| " 5 | القى جانوركميش كالترط سعقصا كي قرص فياحرام   | 74    | سودا ورجُوا كالمجسوعه ہے               |

| عمارن      | איי                                                                             | -,0,0,0 |                                                                                       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفح        | عنوان                                                                           | صف      | عنوان                                                                                 |  |
| ۲۰1        | محمل شہادت کے دقت بلوغ سٹرط نہیں                                                | 140     | دُین کم قیمت برغیر مدبون کے ماتھ بیخیا جار نہیں                                       |  |
| "          | موت بائع کے بعد شتری نے ارتوں پر ہتھاتی  <br>مبیع کی وجہ سے رجوع شن کا دعویٰ کی |         | ج قرض میں تأجیل باطل ہے<br>رسک ایل                                                    |  |
| ۲.۲        | ا دار قرض میں مدیوں اور دائن کا اختلات                                          |         | الحطمن المؤجل ببشرطا دائدا فمعجل                                                      |  |
| 11         | مورث کے مال میں بہر کا دعویٰ                                                    | 110     | ا دار القرض من الحرام                                                                 |  |
| 7.4        | طلاق میں ایک شہادت کا فی نہیں                                                   |         | باب الكفالة والحوالة والوكالة                                                         |  |
| "          | طمع رکھنے والے کی شہرا دیت قبول نہیں<br>دشمن کی شہرا دیت قبول نہیں              | 198     | کفیل بالامرمکفول عنه بریر حوع کرسے گاا ور<br>صحت حواله کیلئے محتال علیہ کی رضا سرط ہے |  |
| ٣.٢        | د من ی مهادت مبول میں<br>ڈاڑھی کمٹوانے والے کی شہادت قبول نہیں                  | 11      |                                                                                       |  |
| "          | شهرادت فاسق                                                                     | 11      | مالك عربيبي مروج اجركفيل جائزنهي                                                      |  |
| ۲-۵        | طلاق کےبعدبوی نے شوہرپرسامان کادعوی کیا                                         |         | ا و کیل نابالغ کی زمین فروخت نهی <i>ن کرسکت</i>                                       |  |
| 7.4        | شہادت میں قاصنی کے روبروہونا اور                                                |         | كتاب الفضاء والدعوى والشهادات                                                         |  |
|            | مدعی و مدعیٰ علیه کی طرف انتماره کرنا خروری که آ<br>. ه                         |         |                                                                                       |  |
| <i>"</i> . | روا وُسْتَنبوں کے پیچھے ایک بچیسے ہراؤسٹن<br>کارائٹ کا دیری سے میں میٹونریں     |         | قضار بشهرا ده زور کاحکم<br>شا برسے سم بینا                                            |  |
| ر <b>ن</b> | کامالک کہتا ہے کہ بچہ میری اُدمٹنی کا ہے [<br>سامان میں زوجین کا دعویٰ          |         | ·                                                                                     |  |
| Y. A       | ميت برقرض كا دعولي                                                              | 11      | مدعی کے گوا ہوں کے با وجود مدعی علیہ }                                                |  |
|            | بوقت عقد بیوی کو ملنے والے                                                      |         | كى حلف برفيصلة كرنا خلاف سترع ہے                                                      |  |
| "          | زيور كسس كى ملك بين ؟                                                           | 11      |                                                                                       |  |
| 7.9        | دعوائے نسب اور مدت سماع کے                                                      |         | مدعی کی حلف پر فیصله کرنا غلط ہے                                                      |  |
| , ,        | دعویٰ سے تعلق مفصل سجت ]<br>تعرب ال ک منظم منظم منظم المان                      | ۲       | جھوٹی بحری کوشہا دت سے بڑی ثابت }<br>کرکے اسس کا عقیقہ کرنا جائز نہیں }               |  |
| 717        | تین سال کے بعد فانون عدم سماع ]<br>دعوی خسلا من سنسر بیت ہے }                   |         | مورث سے خرید نے کا دعویٰ                                                              |  |
| 717        | و عده معاف گواه کی شهادت مردود ہے                                               | 11      |                                                                                       |  |
|            |                                                                                 | 4       | -                                                                                     |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W    | من الفل وي فيلد ع                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صح    | عنوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنفه | عنوان .                                                                                                                                                     |
| y 53  | كثاب الويعة والعلية والهبترالضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110  | شهادت على القول مين اختلاف إ                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                             |
| 449   | اس کرنزک حفظ سرضهان لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212  | رمان وسمان مهمسر<br>فعل غیر رئیسم اطفاما جائز نهیں<br>سرکاری رئیارڈ کے مقابلہ ہیں دیرسنہ قبضہ حجت نہیں<br>بمرکاری رئیارڈ کے مقابلہ ہیں دیرسنہ قبضہ حجت نہیں |
| 10.   | دوره کے نیے جانورستعارلیناجائزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112  | سرکاری ریکار دیسے مقابلہ میں دیریمنی فبصد جنگ یک<br>پیشر عرب میں براز والہ کی شدادی ہردو دیسے                                                               |
| "     | مستعار چيزدوسرے كودينے كافكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771  | شرعی پرده نکروانے الے کی شہادت مردود ہے<br>تصویر رکھنے واسے کی شہادت مردود ہے                                                                               |
| 101   | امانت ضائع بوجانے كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | عدویرو سے دوسے کی مہارت مردود ہے۔<br>فی وی دیکھنے والے کی شہادت مردود ہے                                                                                    |
| "     | مثل سوال بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | كتاب الصلح                                                                                                                                                  |
| rat   | مستودع ئ غفات موجب ضمان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270  | تخابح بيصلح عن الدين كيجواز كي حيك                                                                                                                          |
| ram   | ببتذا لصغيرجائز نهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 772  | تخابع سے چاراہم مسائل                                                                                                                                       |
| "     | مبديدون قبض معتبرتهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | صلح فاسد                                                                                                                                                    |
| 707   | ہمبہ سے رجوع<br>مثل سوال الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | كتاب المضاربة                                                                                                                                               |
| 100   | مثل سوال بالا<br>بهبته المعنوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  | مضاربهٔ فاسده کاحکم                                                                                                                                         |
| .11   | مشترک چیزکابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | مثل سوال بالا<br>مضاربہیں ثمن وصول کرندکیا خرچ کس پرسے؟                                                                                                     |
| 104   | اولاد كے بہبرمیں تفاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | مصاربه یا فارمون تربیا ربیا ما پد ہے.<br>حکم نفقه مصنارب                                                                                                    |
| AA    | المشمى كے ليے صدقه ناقله جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "    | مضاربهي نقصان كي تفصيل                                                                                                                                      |
| "     | انابالغ كويرسبركيا تووالدكا قبصنه كافي س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44   | مثل سوال بالا                                                                                                                                               |
| 109   | اسببالثرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "    | رب المال بركام كى شرط بمفسد عقد ہے                                                                                                                          |
| ۲۰    | ا مثل سوال بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مضاربهي نفعى تعيين جائز نهيس                                                                                                                                |
| "   7 | مبربالعوص میں بھی شیوع مانع صحت کے<br>در جھوڑ دیا 'سے بہب نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " 5  | مضاربين لأس المال مضاريج سير كمزا شرط                                                                                                                       |
|       | المبتدالمشاع مين قبضة تصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44   | مضاربهین فع سے فیصدی تعیین ضروری                                                                                                                            |
| 41    | مثبت ملك بديانهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | مضارب کا مشرط کے خلاف کرنا<br>مون سریاں یہ: نفسور اور ک                                                                                                     |
| "     | ٢١ حكم بهبة المن ع بعد القسمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72   | مضارب کا پنے نفس اور ]<br>صول و فرق سے معاللہ محرنا ]                                                                                                       |
| 17    | ٢١ تفصيل قبض الهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **   | مضارب کا بنی دکان کا سراید لینا                                                                                                                             |
|       | the second secon |      |                                                                                                                                                             |

| -    |                                                     | <u>'                                      </u> |                                               |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| صفح  | عنوان                                               | صفح                                            | عنوان                                         |
| TAN  | ايام غيرطا صرى كأجرت كاحكم                          | ۲۷۳                                            |                                               |
| 100  | استناباي أجرت كاستحق اصل بحيانات ؟                  |                                                | كتاب الاجارة                                  |
|      | ناا ہلیت کی وجہ سے معزول ہونے والا                  |                                                | اس مشرط بر ملازم رکھنا کہ مدت مقررہ سے        |
| "    | بقيدايام كى تنخواه كاستحق ننسي                      | 140                                            | بهط جيمورك كاتواجرت كاحق دارنه وكا            |
| 7 14 | مدارس دینی کاعقداجارہ مسانہ ہے                      | "                                              | جس زمین میں درخت ہوں اسکا اجارہ جائز نمیں     |
| //   | مدارس دبینیس دمضان کی تنخواه کاحکم                  | 744                                            | باغ مقاطعه بردين كاحيله                       |
| 414  | سوال مثل بالا                                       |                                                | اس سترط پرمقاطعه كه «مقاطعه دار)              |
| 444  | سوال متعلق بالأ                                     | ,,,,                                           | زمین کویموادکرے گا" فاسدہے                    |
| 494  | طلبههونے کی وجہ سے سنے اجارہ                        | 249                                            | زراعت كيلي مقاطعه برني يوي زمين بي بعظى بنالي |
| 190  | مدارس دمنیہیں مدرسین کے لئے                         | 741                                            | مفاطعه بردي مونئ زمين كى بيع موقوف ہے         |
| , ,  | مختلف قوانين كى تشرعى حيثيت                         | 724                                            | دلال کی اجرت جائز ہے                          |
| 444  | ملازم كامعابره محيخلات كرنا                         | 7.24                                           | سوال مثل بالا                                 |
| "    | ابصال تواب كيلئه مرج قرات خواني                     | "                                              | ولال کی اُجرت معین کرنا حزوری ہے              |
| 199  | بطور رقبيه قران يوصفى اجرت جائز ہے                  | 4200                                           | اجرت دلال براشكال كاجواب                      |
| ۳    | وعظ براجرت لبنا                                     | 11 .                                           | مجهى يجرفن كے ليئة تالاب مقاطعه بردينا        |
| 111  | موقت بلازمت ذاتى كام كرنا جائز تنبين                | 720                                            | مَعْقَاطِدِيرِلَى بمونى زمين غرق بمولكي       |
| ۳.1  | جہازمیں کرایہ برلی ہوئی جگہ دور کے کودینا جائز بہیں | 124                                            | كميش برخيده كرنا جائزنهين                     |
| 4.1  |                                                     |                                                |                                               |
| "    | بگر ی لینادینا جائزنهیں                             | TLA                                            |                                               |
| ٣.٣  | كام كئے بغیراوور ٹمائم كى اجرت لینا جائز نہیں       |                                                | مجهنازي برطهاني بربوري شخواه لبنا             |
| "    | ببشيكي تنخواه برسور لبينا                           | "                                              | خدمات دبينير برتنخواه لبناجائز يس             |
| ٣.٨  | سوال مشل بالا                                       |                                                |                                               |
| ,    | بيمكيني كميلازم سطف والاكرابيطام                    | 724                                            | چندسانوں کی رخصت جمع کر کھے لینا              |
| r.a  | بیمدیا بنگاری کے لئے مکان کرایہ پردینا              |                                                | اوراجرت كامطاب كمرنا جائز تهيس                |
| ۳.4  | مقاطعه جانبین میں شکسی ایک ا                        | 11                                             | ا بام مرض کی تنخواه                           |
| -    | ا كي انتقال سي سخ بروجاتا بها                       | TAP                                            | الماذم كے مدت اجارہ متم ہونے سے قبل جيورديا   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | احسن الفتا وي جلد 4                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صور    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صحة      |                                                                               |
| 712    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ال مسروق برآمد كرنے كے ليخ إ                                                  |
| 414    | المجرت من مأخيري وجه سے زيادتی جائز نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | وظیفه کی اجرت بیناجائز نهیں [                                                 |
| "      | قبل الميعاد ملازمت حيفون يرمالي جمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.4      | مبيع كى جگه بتا نے بركمیشن لیسنے كی تفصیل                                     |
| 719    | بدون طے کئے اجارہ منعقد نہیں ہوتا<br>بدون طے کئے اجارہ منعقد نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳. ۸     | جاور چرانے کی اجرت میں                                                        |
| "      | ا فیون کاشت کرنے پراجرت لیناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | نصف جانورديناجارتنين                                                          |
| 44.    | زمین میں ایشخص کی رقسم ہواور<br>دوسے کی محنت تو بیام حالم جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳.۹      | مندری تعمیر کی اجرت جائز ہے                                                   |
| "      | المحيك مرتب ويداي مروج مهورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>"</i> | ریل میں بلاکرایہ سامان بیجانا جائز نہیں                                       |
|        | شريك توملازم ركھنے كے بارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ',''     | عید ارجیزولانے پر دلائی کی اجرت نہ ملے گی                                     |
| 441    | میں تحقیق انیق و تدقیق عمیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.       | کراید دارتے دوروز کے بعدمکان حیوردیا<br>اسی ملازمت کاحکم حبمیں رشوت دینا پڑتی |
|        | سودى كاروباركر في السادارون يكلى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "        | اینی معارفت است<br>آجرت و کالت                                                |
| 779    | ا فلنگ كرنا اوراس كي اجرت ليناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717      | الندم كلائي كاجرت مين گندم دينا                                               |
| "      | السخاماره بضدرت حائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | روفی پیانے کی اجرت میں روفی دینا                                              |
| μm.    | ا جدراز نے نامکن کتاب کی جلد بنادی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و اسوام  | كراية ارتيم كان كى مرت كى توين فرج كس پريج                                    |
| 11     | المع مع ماري والمرك والمرك والمرك والمرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | مكان كي تعمير مين اضاف ركي وحبه                                               |
|        | جلدساز نے ناقص گتا استعال کیا تووہ اجراز<br>میں میں میں استعال کیا تو وہ اجراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "        | سے را بیر بڑھانے کے جوازی فصیل ا                                              |
| 16     | ۳ کاستی نمیں اور اسپر کتاب کی قیمت لازم ہے<br>اس نہ میں اور اسپر کتاب کی قیمت لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الما ح   | مرابه برديت كنه جا نوري خوراك لك برس                                          |
| 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4      | اجاره ني وقت ياكام كاتعيين ضروري                                              |
| "      | ۳ حداس علاقہ میں پائی برآمد ہو تے تک ہے<br>وکیل اجارہ کی موت سے اجارہ فسخ نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       | عانوری جفتی کی اجرت حرام ہے                                                   |
| ال ۲۳۲ | الوين اجاره في حرف المبارة في المارة في المار | ,        | زخ بره جانے کی وجہ سے دکان کے کرایہ                                           |
|        | ٣ الرائيونگ السنس بنواني اجرت لينا جائز ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | میں اضاف۔ سے جواز کی تفصیل ا<br>ایک طفیکی دار کچھ رقم لیکر دستبردار پروگیا    |
| اسس    | ر بجلی کااجاره جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.7      | ایک هیکیدار حجورم میکرد منبرود در         |
| " 4    | الميكسى كالبرول مستأجر بيروي شرط اركانا جائز س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121-     | علیمای ملازمت کی نیشن جائزہے )<br>ناجا زملازمت کی نیشن جائزہے )               |
| اليسا  | المورط فيس وصول كرنا جائز نهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ماجا بھاد طے ہا۔<br>مشرط کی حال آمدن سے ہو                                    |
| 11     | اس كى مفطل ومدلل بحث أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | نی، وی کی مرمت جائز نمیں                                                      |
| 5)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                               |

| مضابين      | فهرست          |                                                                                                       | ^                                      | ا ن القيادي جلد 2                                                       |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| اصفخ        |                | عنوان                                                                                                 | اصفح                                   | عنوان                                                                   |
| 401         | j              | بانی بے دوراستے ہوں تومر<br>یک بیں شرکی کوحق شفعہ ہے                                                  |                                        | مسائل تبانے کے لئے وقت فادع کر کے ا<br>بیعظمے برا جرت سے ناجائز ہے }    |
| "           | ریزد گا        | ح <i>ق شفعهی جدید داستے</i> کا اعتبا<br>زبان لیا دی سے ناری                                           | 44.                                    | شیعه، فادیانی وغیره زناد قدسے اجاره<br>استجاره و دیگرمعاملات جائز نهیں  |
| <b>r0</b> 9 | .              | دیلی نالی والے کوا و برکی نالی کی<br>بین میں حق شفعہ ہے 'برعکس منہیں                                  |                                        | قلی کا اجرت مقررہ سے زیا دہ لینا                                        |
| "           | فعهنين         | مين بلامشرب بي ابل مترب كوحق شأ                                                                       | i    "                                 | هیکسی کاکرابیمیشرسے زیادہ بینا                                          |
| ۳4۰         |                | ر ون منرب بیع ارا صنی میں  <br>ہل شرب کوحق شفعسہ سیے                                                  |                                        | ارشاداد لى الابصارا لى شرائط حق القرار                                  |
| "           | ,              | سیل بدون انشرب بهوتوشفعه)<br>نورند سر                                                                 | - 11                                   | كتاب الغصب<br>ظلماً شيكس وصول كرناحرام س                                |
| 441         |                | وزمینوں کے درمیان یانی کی نائی<br>ائل ہوتوحق شفعہ ہو گایا نہیں؟                                       | ۱۹۸۹ د                                 | بعبورت للاكمغصوبة فصيل وجوب ضمان                                        |
| "           | کوئی کی        | زمینوں کی درمیانی نالی کابالک<br>براشخص ہو نوحقِ شفغرکس کوج                                           | ۰۵ اد                                  | بلاً اذن غیر کی زمین پرتعمیر کرنے کی ا<br>مختلف صور تیں اور ان کے احکام |
| 441         | لاب            | لب موانتبین شفیع و شتری کا اخذ<br>معسر سے بچینے کیلئے زیادہ رقم کھوا                                  | ه ال                                   | غیر کی زمین میں غلطی سے تصرف کیا<br>تو آئی پیدادار مالک کے دینا داجب ہے |
| "           | -710           | مربية بي رياده رم هوا.<br>كتاب القسمة                                                                 | - ran                                  | أن عي ام الت معربطة الماروني الريد                                      |
| 444         | سيل ا          | ت تقتيم سرّط حصنور شركاء كي تفق                                                                       | بوة                                    | كتابالشفعة                                                              |
| 440         | نی کر<br>ہو کہ | سی حاکت مین فقسیم که در ته میں کو<br>فیرپو یا میت کاکسی دارت بر دین<br>فیرپو یا میت کاکسی دارت بر دین | ۳۵۲ ایس<br>۳۵۲ صن                      | ایک ماه کے شفعہ کا دعوی قبول نه ہوگا<br>سکوت شفیع سے بطلان حق کی تفصیل  |
| 424         | <b>·</b>       | فيرك سائق تقشيم تركه كاحكم                                                                            | "   0                                  | بوقت بيع موت مقيع مين احتلاف                                            |
| "           | اطريقير        | ترک مکانوں کے منا فع نقسیم کرنیج<br>من سال دار                                                        | ۳۵۰ امت                                | أفاله سے دوبارہ حق شفعہ تابت ہوجاتا ہے ا                                |
|             |                | کتاب المزارعة والمسا<br>دروی زمین کاحکم                                                               | // // // // // // // // // // // // // |                                                                         |
| ۳۷۵<br>۳۷۶  |                | ررون رین کا سم<br>روعه زمین مزارعه بردسینے کی تفصیلا                                                  | 11                                     | حق شفعه میں ترتیب کی تفضیل                                              |
| :           | [,             |                                                                                                       |                                        |                                                                         |

| 0.0   |                                                                                                                | 1                 | الماري الماري الماري                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفخه  | عنوان                                                                                                          | صفحه              | عنوان                                                                    |
| ٣٠٣   | گھوڑا کروہ تحریمی ہے                                                                                           | ٣٧                | مزارع نے قبل المدة كام جيورديا                                           |
| ٨.٧   | گھوڑی اور حنگلی گدھے سے بیدا                                                                                   | 12A               | 2.1 /                                                                    |
| 1 - 1 | ہونے والا بچرمکروہ تحریبی ہے                                                                                   | "                 | بشرط نصف باغ لگوانے کی [                                                 |
| //    | ذبح كرف كاطريق                                                                                                 |                   | مختلف صورتین اور انکے حکام                                               |
| M.B   |                                                                                                                | ٣٨.               | صحت مزادعت کی شرائط                                                      |
| "     | بوقت ذبح بسم الشرعري                                                                                           |                   | كتاب الصيد والذبائح                                                      |
|       |                                                                                                                | 444               |                                                                          |
| ۴.٦   | جانورمیں سات چیزی حرام ہیں ا                                                                                   | "                 | غلیل سے پر ند سے کی کھوپری آمر گئی اور ]                                 |
| "     | زبیجداور ذایج دونون کا بوقت ذبع<br>قب م خورد اش بیت مرکب سر                                                    |                   | گردن باقی ہے تواسے زنج کرناجا کرہے [<br>مسال پر زیبر کریت سال کاف زندی ا |
| ٣. ٧  | 1                                                                                                              |                   | مسلمان نے ہرن کے تیر مارا اور کافر نے دیج کیا<br>ذبیجے سُرماد ق          |
| ,     | بولا المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                     |                   | د بیستران<br>بازیمے شکار کا حکم                                          |
| ٣.٨   | عورت كاذبيجه طلال سے                                                                                           |                   | غیرالتدکومتصرف جھنے والے کا ذبیج جرام ہے                                 |
|       | السيى مرغى كاحكم جسكوحرام                                                                                      | 11                |                                                                          |
| "     | 2 2 2                                                                                                          |                   | جھوٹی مجھلی مع آلائش حرام ہے                                             |
| "     |                                                                                                                |                   | یانی میں دواڈالنے سے محیلی مرکئی توحلال ہے                               |
|       |                                                                                                                | A-Jan             | با نی خشک مونے سے مرنے دالی مجیلی طلال ہے                                |
| ~.9   | النكلنے والے بچے كاحكم                                                                                         |                   | قرش مجھلی حلال ہے                                                        |
| "     | بگلاا در شارک حلال بین                                                                                         | "                 | جھینگا حرام ہے                                                           |
| 41.   |                                                                                                                | 499               | بد بد کا حکم                                                             |
| "     | کچاگوشت کھانا                                                                                                  |                   | زیزحرام ہے                                                               |
| "     | ذبعية ايل كتاب                                                                                                 | 4.4               | شیعه، فادیانی دغیره زنادقه کاذبیم حرام،                                  |
|       |                                                                                                                | اس. س             | بوقت ذبح بسم الله برخصنا                                                 |
| 412   | الجوير الفردة في حكم الذبح فوق العقدة                                                                          |                   | بهول گيا تو ذبيحه حلال سيسے                                              |
| 1     | and the second responsible to the second | The second second |                                                                          |

|      | 76                                   |      |                                                  |
|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفخه | عنوان                                | سوخ  | عنوان                                            |
| ~9A  | ميت كى طرف كائے ميں حصد يكفنا        | 440  | حرمة المقعاص برمية الرصاص                        |
| 499  | جانورخربدنے کے بعدعیب کا بہت چلا     | 449  | رفع الجابعن حكم الغراب                           |
| ۵.,  | لحماضحيه في نقسيم كاغلط طريقة        | 209  | احسن القضاء في الذبح باعانة الكهرباء             |
| //   | كهاما مشترك بهوتوتفتيم لحم ضروري مني |      | كتاب الاضحية والعقيقة                            |
| \$.1 | خنتی جانور کی قربابی صحیح نمیں       | 844  | چھوٹی بری کو شہاد سے بڑی تابت کرنا جائز تہیں     |
| "    | بيسينگ جانور كى قربانى               | "    | موہوب جانور کی قربانی جائز ہے                    |
| ۵۰۲  | تصنحييكسورالقران كصعدم جواز          | M2 A | قربابی کے جانور کے دودھ اور گوبر کا حکم          |
| •    | سي معلق ايك حديث كاجواب              | r24  | قربانی کے جانور کی اون کاحکم                     |
| "    | وحوب المحليك حولان حول بشرط نهين     | 44.  | ایام نخرگزر گئے توقیمت شاہ واجب ہے               |
| ۵.۳  | بنك ملازم كى شركت سيشركارين          | MAI  | جواز اشترار صنحية قبل ايام المنحر                |
| W-1  | سے کسی کی قسے رہانی بھی نہیں ہوتی    | 2    | تحقیق حدیث «سمنوا صنحایا کم" الخ                 |
| "    | الصنحيري برلمال بيحيناجائز نهين      |      | يهدروزعذرى وجسعيدى نازنهيس                       |
| ۵.۲  | جانور كم بهوجائے يا مرحابے           | 1    | يره هي كني تو بعدز وال قرماني كرنا جائز بح       |
|      | تو دوسري فسرباني كالحكم              | 1    | مرغی کی قرمانی جائز نهیں                         |
| ۵.۵  | لنگراسے جا بور کی قربانی کی تفصیل    | 44   | منركارمين سعير شركي يرقرماني واجب ب              |
| "    | چوری کےجانور کی قربانی جائز نہیں     | "    | قرباني كي كعال ا وركوشت فروحت كرناجا كرنهيس      |
| 0.4  | مال حرام برقربانی واجب نهیں          |      | *                                                |
| 11   | وجوب المحييمين زمين كاحكم            | ۲۸۸  | قرمابى كاجانوربد يسنرى بهيت الممحقيق             |
| 0.4  | مقروض بروجوب قرماني كي تفصيل         | 444  | نوكركو قربابي كالكوشت كھلانا                     |
| ,,   | 111 11 11 1                          | 490  | چرم قربابی مدرسه غیره کی تعمیر برنگانا جائز نهیس |
|      | موسکتے توکسی کی قربابی مجھی نہ ہوئی  | - 1  | قربابى كى كھال اور گوشت كافر كودينا جائز ہے      |
| "    | قبل تقسيم كوشت صدقه كرنا جائز ہے     | 44   | وصيت كى قربانى كالوشت كعانا جائز نهيى            |
| ۵.۸  | ایم المحیم ہونے سے پیلے مال          | "    | عشرة ذي الحبين ماخن غيره منه كالمنے كى حيثيت     |
| ۵٠/٠ |                                      | 494  | ماب بيثا تشركب بول توبيط برقرباني واجبني         |
| *    | دجوب قرماني كانصاب                   | "    | نابالغ پرقرمابی واجب نهیس                        |
|      | -                                    |      |                                                  |

| اصع               |                                                  | 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسن الفتادي جلد ١                          |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <u> </u>          | عنوان                                            | صفخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                      |
| 011               | عيدس ابتداء طعام دسوي                            | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الغير سے پالے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے |
| w , ,             | یخ کے ساتھ فاص ہے ]                              | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبعه کی شرکت سے سرکاریں ا                  |
| "                 | فه جا بور کی قسر بانی جا ئزہے                    | L "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سى كى مجى قشريانى نە بهوى                  |
| arr               | تحيري كھال كھانا جائز ہے                         | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرك ي شركت سيشركارمين                      |
| ۵۲۳               | ويول كافول كالمقطوعة حصية شارموكا                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سے کسی کی بھی قسر بانی نہوگی               |
| "                 | اً نغير ذات الية كوشامل سے                       | ۵۱۰ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ات میں قربانی کرنے کی تفصیل                |
| 24                | ب جكه نمازعب رموجائے تو                          | ااه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بع سے قبل عیب بیدا ہوگیا                   |
| - 6               | ب كے لئے قسر بانی جائرہے                         | - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فنى نے جانور خربدا اورامام تخریس فقر ہوگیا |
| ۵۲۵               | تحيد منذوره سے جواز الل کی تحقیق                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جنون جانوری قربانی جائز ہے                 |
| 349 5             | مراء الفقير قبل ايام النحر تجيى موجب             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقرض پر قربانی واجب ہے                     |
| ۵۳.               | رم قربانی مدعطیمی رگانے                          | 2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دين مهر برقرباني واجب نيس                  |
| 6                 | الما الطال                                       | - 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جالورا دهارخريدكرقربابي كرناجا تزب         |
| ا مرا ا           | م قربانی کے تصدق میں تملیک فیزوری                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر کھسے ہوئے دانتوں والے                    |
| 344               | م اصحیری قربانی نمیں کی تولعد                    | 11 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جانور كى تسربانى كى تفصيل                  |
|                   | ن يوم الاداركي تيمت صدقة كريم                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وانتون مين جواز صحيه كامعيار               |
| The second second | فيق "جعلت هذه الشّاة المعية                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قربانی کے جا نور کو کام میں لانا           |
| ا ۱۵۳۵            | تقيضه اور قربابي ايك جانورمين جمع كرز            | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عيب ما نع تصحيد كي تفصيل                   |
| "                 | ر کے کے عقیقہ کے لئے                             | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY | ونب كي دم كا عتبار نهين                    |
|                   | یک بحری مجھی کافی ہے [                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المنجيروالي كالني قرماني مين تفصيل         |
| 344               | الغ بونے اور انتقال کے بعد قیقہ کرنا             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شركي المين اجرت لينا جائز نهين             |
| "                 | يب گائے ميں اصحب، }<br>يسميدا ورعقيقہ جمع كرنا } | 1 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسافر قربابی تحے بغرقهم بوگيا              |
|                   |                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تودوسرى قرماني واجهبيس                     |
| "                 | عقیقہ کے جانور کی ٹیماں توڑنا جائز ہے            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ايام اصحيمين قيم مسافر وكيايا مسافر        |
|                   | رست کل                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقیم ہوگیا توآخر وقت کاا عتبار ہے          |
| 79                | تنمية الخدفي التضحية عن الغير                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قربانی کی عمرمیں دو دانت بونا ضروری نہیں   |
| 44 Z              | كاست كى قربانى ميں ايك خص كے دوجھ                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قربانی کے گوشت سے پہلے کھانا بینیا         |



## باب إرباؤالقمار

مكيلات اورموزونات كى بيع بالجنس مين نسبار كى تفصيل:

سوال : مكيلات اورموزونات كى بيع بالجنس كى كن صورتول مين نسارحام بيد؟

الجواب دمنة الصدق والصواب

کیلات اور موزونات کی سیج میں اتحاد جنس یا تحاد قدر کے وقت فساء حرام ہے۔
البتہ قبض فی المجلس مشرط نہیں ، صرف تعیین فی المجلس کا فی ہے ، احضار فی المجلس بھی ضرور کہ نہیں ، البتہ بلک میں ہونا ضروری ہے ، قبض فی المجلس حرف بیع صرف میں لازم ہے بکیل اور موزدون میں بیچ الدین بالعین عائز نہیں ، اگر جبہ دین پر اسی مجلس میں قبل الافتراق و بن برقبضہ قبضہ کر دیا ہوا ور بیچ العین بالدین اس شرط سے جائز ہے کہ قبل الافتراق و بن برقبضہ ہوجائے ، اس صورت میں تعیین کافی نہیں ، قبض علی الدین صروری ہے ۔

قال فى التنوير فوعلته الفال ومع الجعنس فان وجدا احرَّم الفضل والبنساء ص ان عدماً حلا وإن وجد احداهم احلى الفضل وحرم النساء -

وفى الشرج: ولومع التساوى جنى لوبلاع عبد البعبد الى اجل الميعز لوجود الجنسية ، وفى الشامية تحت (قولم وإحدها نساء) ثعراع لها وفى المشامية تحت (قولم وإحدها نساء) ثعراع لها و ذكوالنساء للاحتوازعن التأجيل لان القبض فى المجلس لا بشتوط الافى العرف وهوبيع الانتمان بعضها ببعض اما ما عداك فانما يشتوط فيه التعديدي دون التقابض كما يأتى (دلا المحتار م 194 ج)

وابعنا فى العلائية: والمعتبر تعيين الربى فى غيرالصرف ومصوغ ذهب وفضة بلا شرط تقابض حتى لوباع بواببر بعينها وتض قا قبل القبض جاز خلافاً للشافعى رحمه الله تعالى فى بيع الطعام ولواحدها ديناً فان هوالشمن وقبضه قبل التفرق جاز والالاكبيعه ما لبس عندة سماج -

وفى الشامية (قولد والمعتبرتعيين الربوى فى غير العرف) لاك غير العرف يتعلين بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه فلا يشاترط قبض كالثياب اعب اذا بيع نوب بنوب بخلاف الصرف لان القبض شرط فيد للتعيين فاندلا بتعين بدون القبض الخ-

والهذا فبها: قوله حتى وباعالم) قال في البحوبيانه كما ذكرة الاسبيجابي بقوله واذا تبايعاً كبديًا بكيلى اووز نيا بوزنى كلاهما من جنس واحدا ومن جنسين مختلفين فان البيع لا يجوز حتى يكون كلاهما عينا احتيف البيه العقد وهو حاضر اوغائب بعد ان يكون موجودًا في ملكه والتقابض قبل الافتراق بالابدان ليس بشرطل جوازة الا في الذهب والفضة ولوكان احدهما عينا احتيف البيم العقد والأخر دينا موصوفا في الذمة فاندينظم ان جعل الدين منهما ثمنا والعين مبيعا جاز البيع (الى قوله) وبياند اذا قالى بعتك هذه الحنطة على انها قضير بقفيز منطة جيئ (الى قوله) فالبيع جائز لا نزجعل العين منهما مبيعاً والدين الموصوف ثمنا ولكن قبض الدين منهما مبيعاً والدين الموصوف ثمنا ولكن يجعل الافتراق عن عين بعين وما كان دين الايتعين الابالقبيض ولوقبض ولوقبض الدين منهما تحدل المقتر عن عين بعين وما كان دين الايتعين الابالقبي ونوقبض قفيز حيث الدين منهما تحدل المقتر عن عالم التعين الحين الحديث ولوقال اشتريت منك قفيز حين المجاس لا نزجعل الدين مبيعًا فصار بالعاما ليس عند ه وهو لا يجوزوان احض الدين في المجاس لا نزجعل الدين مبيعًا فصار بالعاما ليس عند ه وهو لا يجوزوان احض الدين في المجاس لا نزجعل الدين مبيعًا فصار بالعاما ليس عند ه وهو لا يجوز المن وتعالى اعلم و المناس عند ه وهو لا يجوز العن و دروالمحتاك و مهما و المناس عند ه وهو لا يجوز العاما و ما مدين الا ما مورة المناس عند ه وهو لا يجوز العاما و المناس عند ه وهو لا يجوز العن المناس عند و المناس عند و المناس عند و المناس عند و الخولة و المناس عند و المناس عند و المناس عند و المناس عند و العناس و المناس عند و المناس عند و المناس عناله و المناس عند و المناس عناله و المناس المناس عناله و المناس عناله و المناس عناله و المناس عناله و المناس و المناس عناله و المناس عناله و المناس عناله و المناس عناله و المناس و

۳۰ رذی قعده سنه ۲ ۵ ه

مکیلات اورموز ونات کااستقراض جائز ہے: میسئلہ باب انقرض والدین میں ہے۔ بغرض حفاظت بنک میں کھاتا کھولنا:

سوال : حفاظت كى غرض سے بنك ميں رقم جمع كرانا جائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجيروا

الجواب باسم ملهم الصواب بنک بیں رقم جمع کرانے کی تین صورتیں ہیں : اسودی کھاتا رسیونگ اکا وُنٹ ) ﴿ غيرسودى كهانا (كرنط اكاؤنك)

· لاكر -

سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا حرام ہے، اس میں سود لیسنے کاگناہ ہوگا، جسس پر الٹرتعالیٰ اور رسول الٹرصلی الٹرعلب وسلم کی طرف سے شکریز ترین وعیدیں ہیں :

و قرآن کریم میں سودخوروں کے لئے اَلٹارتعالیٰ ادراس کے دیسول صلی الٹرعلد جسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے ۔

فاك لع تفعلوا فأذنوا بحدب من الله ورسوله -

عن جابودضى الله تعالى عند قال لعن دسول الله صلى الله عليه وسدلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهل يه وقال هم سواء - دواه مسلم دمشكوة صيمين)

عنعبد الله بن حنظلة غسيل الملاعكة دضى الله تعالى عنه قال قال تعلقة عسيل الملاعكة دضى الله تعالى عنه قال قال تعلق مسلم و معلى المرجل وهويع لمراشل من ستة وثلثين ذنية دواه احد والدا وقطنى (مشكوة صليه ج)

عن الى عن الى مريزة رضى الله تعالى عنه قال قال سول الله صلى الله عليه وللم الديوا سبعون جزءًا السرهاك بينكح الوجل المدر رواد احد (مشكوة ملاكاج)

وعن عمرين المخطاب رضى الله تعالى عندان أخوما نزليت أية الربوا و ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولعريف مرها لذا فدعوا الربوا والربيبة -دوا ه ابن ما جة والدارمى -

قال الطببى رحمه الله تعالى: اى الأية التى نزلت فى تتحريد الربوا وهو قوله تعالى الذين يأكلون الربوا الأيات (الى قوله) لا تظلمون ولا تظلمون ثابتة غيرم نسوخة صريحة غيرم شبحة فلذ لله لعريف سمى الله عليه لم مناهى عليه فلا ترتابوا فيها وا توكوا الحيلة فى حلها (مرقاة صفة ج)

علاده ازیراس میں تعاون علی الاثم ہے، برقم سووی کار وبارمیں استغال ہوگی وقال اللہ تعالی : وتعاونوا علی الدو التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعل وان وقال اللہ تعالی : وتعاونوا علی الدو التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعل وان کرنے اکا وُنٹ میں رقم جمع کرانا ہمی جائز نہیں ، کیونکہ اس میں اگرچہ سود لینے کا
گذاہ نہیں ہے مگر تقاون علی الاثم کا گذاہ اس میں بھی ہے۔

لاکرمیں جمع کرانا بھی جائز نہیں ، کیونکہ اس میں اگرچہ سود لینے اور تعاون علی الاثم کا گناہ نہیں ہے مگر بنک کے حرام پیسے سے بسنے ہوئے خانے کے استعال کا گناہ ہے، شدید مجبوری کے وقت اس میں رقم جمع کرائی جاسکتی ہے کہ اس میں پہلی دوصور توں کی نسبت گناہ کم ہے ، لیکن پھر بھی استعفاد لازم ہے۔ واللہ مسبعے انہ وقعالی اعلمہ

٢ جمادى الاولى سنر ٢٨ ه

بنكمين سود جيورنا جائز نهين:

سوال : اگرکسی نے بنک کے سودی کھا ترمیں دقم جمع کرائی ، اگر وہ سودی رقسم بنک میں چھوڑتا ہے تواس کو بنک والے اسلام کے خلاف کارر وائیوں میں صوف کرتے ہیں ، اس لئے اگرسودی رقم مساکین پرصدقہ کرنے کی نیت سے لے کی جائے ؟ توسود لینے کا گذاہ ہوگا یا نہیں ؟ اگر گذاہ ہوگا تو پھرکیا صورت اختیادی جائے ؟ توسود لینے کا گذاہ ہوگا یا نہیں ؟ اگر گذاہ ہوگا تو پھرکیا صورت اختیادی جائے ؟ بینوا توجد وا

الجواب ومنه الصدق والصواب

بنک کے سودی کھا تے میں دتم جمع کرانا جائز نہیں، اگرکسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرانا جائز نہیں، اگرکسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی، بعد میں متنبہ ہو کراس علی پرنا دم ہوا تواس پر واجب ہے کہاس سے توبہ واستغفاد کرکے فوراً اپنی پوری دقم مع سود بنک سے نکال سے اور سود کی دقم بلانیت تواب مساکین پرصد قد کردہے۔

سوداورمرضم کا مال حرام وارباح فاسده بحکم نقطه بین اوربوقت خوف صنیاع نقطه کا اطفانا واجب سے، بھرمالک بررد اوراس کاعلم نہوسکے تواس کی طرف سے بلانیت تواب مساکین برتصدق واجب ہے۔

قالحالامام المرغيبي في رحم الله تعالى : فبكون مبيل النقدت في دو إية و يرده عليه في دواية لات الخبث لحقه وهذا اصح (هداية كتاب الكفالة صيّلاج ٣)

وفى الباب الخامس عشم من كواهية الهندية : والسبيل فى المعاصى ددها وفرالك همانا بودا لمأخوذان تمكن من رده بأن عم ف صاحبه وبالتصداق ب ان لعربعوف ليصل البير نفع ما له ان كان لايصل البيرعين ما له -(عالمگيرية ما هم) جه وفى العشرين من بيوعما : وانماطاب للمساكين على قياس اللقطة -دعالمگيرية ص<sup>الاج</sup> ۳)

وفى التنويروشرحه: (عليه ديون ومظالم جهل الربابها وابس) من عليه ديون ومظالم جهل الربابها وابس) من عليه ديون ومظالم جهل الربابها وابس معفقتهم فعليه التصل ق بقل رهن معفقتهم فعليه التصل ق بقل رهن معفقتهم فعليه التصل ق بقل رها من معفقتهم فعليه التصل ق بقل وهذا لمحتارص حسل المنابع ا

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: ن الذى يصعف فى مصالح المسلمين هوالثالث (الخواج والعشور) كما مه واما الوابع (الضوائع واللقط) قمص في المشهودهو اللقيط الفقير والفقراء الذبن لا اولياء لهم (الى ان قال) وحاصله النه مصرف العاجزون الفقراء (دو المحتاركة ب الزكوة صيوح)

وفى التنوير وشرحه: (ندب دفعها لصاجها) ان امن على نفسرتع ديفها والافالتوك اولى وفى البدائع وإن اخذ ها لنفسر حوم لانها كالغصب (وقب) اى فهن فتح وغيرى (عند خون ضياعها) كها مر لان لما لى المسلم حرمة كما لنفسد فلوتوكها حق ضاعت اثمر (دد المحتاره ٢٣٣ ج٣)

منک میں سود چھوڑنے کی صورت میں یہ امرتنیقن ہے کہ اس کو اس کے سیحے مصرف برخرچ نہیں کیاجاتا ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کرسود خوروں کی اعانت ہے ، لہذا اسے بغرض تصدق لینا واجب ہے اور بنک میں چھوڑنا گناہ ہے ، جیسے کہ بھہورت خوف ضیاع بقطہ کا اٹھانا واجب ہے۔

بعض كواس پريداشكال مواسے كه بنك ميں سود كا چھوڑ ناكسى امر محرم كاار كا انجاب نهيں ، زيادہ سے زيادہ تسبيب ہے اورسود لينے ميں اخذر بواكا از تكافي مباشرت لهذا جائز نہونا جاہئے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ افذر بالی مباشرت جب ہوگی کر بنیت ہملک سود ہے ،
اس کا جواب ہے ہے کہ افذر بالی کمباشرت جب ہوگی کر بنیت ہملک سود ہے ،
اگر بنیت تصدق وابصال الحق الی استحق لیتا ہے تواس میں افذر بالی نہیں، جیسے التقاط
مقطہ بنیت تملک حرام ہے اور بنیت ایصال الحق الی استحق جائز بلکہ بوقت خوف ضیاع
واجب ہے۔

ب میں ہے۔ علاوہ اذیں بنک سے تحقیق کرنے سے معلوم ہواکہ سود کی رقم بہر حال مالک کے کھاتے میں جمع کی جاتی ہے اور اسے اس کے سواکوئی بھی وصول نہیں کرسکتا ، اس لئے یہ رقم حکماً اس کے قبضہ میں آج کی ہے اور بیر بنک سے نکاوا نے سے قبل ہی سودوصول کرجیکا ہے جس کے وبال سے بچنے کی صرف بیصورت ہے کہ مساکین پر بلانیت تواب صدقہ کرے وبال سے جانہ وقعالی اعلم

سرذى القتده سنراكم اه

غيرسلم بنكمين سود حيورنا:

سوال : غیرسلمین کے بنک ، یاجن بنکوں کے بعض مالک غیرسلم ہیں، مثلاً عیسائی مرزائی ، غالی سبی شیعہ حصتہ دار ہیں ، ان بنکوں میں اگر کوئی شخص ا پنے دینی ا دارہ کی رقم جمع کرا ہے اور لکھ د سے کہ میں اس پرسو د نہیں ہونگا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں سو د نہیں ہوں گا تومیری رقم کا سو د کفر کی نشر واشاعت پرخرچ ہوگا، کیونکہ بنک والے بہی سو دعیسائی مشنر ہوں یا مزدائی اور شیعی ا داروں کو دیدیں گے ، توکیا ایسی صورت میں بلاسو در قم جمع کرانا جائز ہوگا ؟

نیزاگراپنی دقم کاسود کے لیے اور مساکین پرتصدق کرد سے تواس کاکیا ہم ہوگا؟ شریعیت کی دوسے ان دونوں صور توں میں اہون صورت کونسی ہے؟ اگراکٹر حصد دار مسلم ہوں اورغیرسلم کم ہوں تومسئلہ میں کوئی فرق پڑسے گایا نہیں ؟ مدیل ادقام فرمائی۔ بینوا توجو وا

الجواب باسم ملهم الصواب

بنک کے مالک خواہ سلم ہوں یا کافر، بہرکیف بنک میں رقم جمع کرانا جائز نہیں اور اگرکسی نے ناوا تعنیت یا ضرورت شریدہ کی وجہ سے بنک میں رقم جمع کرادی تو اس کا سود بنک میں چھوڑنا جائز نہیں ،اس لئے کہ بنگ میں مختلف ہوگوں کی توم سے فلاف سٹرع حاصل شدہ منافع ارباح فاسرہ ہیں، جو بحکم تقطہ ہیں ،اورچ کا نکامالک معلوم نہیں ، لہذا بنک سے سود کی رقم لیکر تصدق علی الفقراد واجب ہے۔

وفى البناب الخامس عشمون كواهية الهنداية : والسبيل فى المعاصى ددها وذلك ههذا بودا لمأخوذات تمكن من دود بأن عوف صلحبه وبالتصدق بدان لم يعوفدليه ل اليدنفع ما لدان كان لايصل اليدعين مالد، (عا لمگيرية صصص م علاوه اذی اس میں سودی کا روبارسے تعاون کا گناه بھی ہے۔ تنبیم : قادیانی ، شبیعہ اور ہروہ فرقہ یا فردجو کا فرہونے کے با دجود اسلام کا مدعی ہو' ان کا حکم عام کفارسے الگ ہے، یہ زندیتی ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ جائز نہیں، ان کے ساتھ بیج وشرار، اجارہ واستجارہ وغیرہ معاملات کی تفصیل تن کتاب الحظواللباحة" میں ہے۔ واللہ سبح اندوتعالیٰ،

ا إصفرسته ۸۹ ه

يتيم كامال بنكمين ركه كرسود لينا:

سوالے: ایک شخص کا انتقال ہوگیا جس کے چھوٹے چھوٹے بھے بیں ، اس نے کچھ رقم وراثت میں چھوڑی سے جو رشتہ داروں نے بنک میں جمع کرا دی ہے ، جس پر نفع

ملکا ہے۔ کسی اور خص نے ان سے کہا کہ یہ نفع نہیں بلکہ سود سے توانھوں نے بہ جواب دیا کہ بنک والوں سے یہ طے پایا ہے کہ اگر بنک میں کوئی نقصان ہوجائے مثلاً آگ بگجاتے توان یتیم بچوں کی رقم تلف سمجھی جائے گی اور اگرنقصان نہ ہو تو با قاعدہ نفع ملتا رہے گا، لہذا یہ نفع ہے اور حلال ہے کیونکہ اگرنقصان ہوجا نے تو بھی ہم ہر داشت کرتے ہیں۔

اس معامله کی مشرعی حیثیت کیا ہے؟ بینوا توجروا۔ الحد الدیر الدیر الدیراد

الجواب باسمعلهم الصواب

یہ ودہے جو بہر حال حرام ہے اوراس پر لعنت وارد ہوئی ہے، دنیا وآخرت میں اس کا وبال وعذاب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ رقم بنک میں رکھوائی ہے - اس کا وبال وعذاب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ رقم بنک میں رکھوائی ہے اعلام ولائل سبحانہ وقعالی اعلم

۸ رزی تعده سنه ۹۹ *ه* 

مساكين كے نفع كے لئے سودلينا:

سوال () ایک خص مدرسه کامیم ہے، مدرسه کی دقم اسکے پاس دہتی ہے'ال کو بنک میں جمع کرتا ہے، اس کا نظریہ بیرہے کہ اس کا نفع دسود ، لیا جائے تاکہ فقرا د اورمساکین پربوقت حاجت صرف کیا جائے ۔

وس كالمينظرية يح به يا نفع بنك كو حيورديا جائد يا الساكها ما كهولاجائ

جس میں نفع ملتا ہی نہیں ؟

خلاصہ یہ کہ مساکین کی صلحت کو پیش نظر دکھا جائے یا سود لینے سے بجنے کو ترجیح دی جائے ، نیز مصلحت مذکورہ کی بنا پر عدم جواز کی صورت میں نفع لیسنا حرام ہوگا یا مکروہ تحریمی ؟

اسی طرح اپنی ذاتی رقم مساکین کی مصلحت کی خاط بنکسیں جمع کوانیکاکیا ہم ہے؟ بینوا توجدیدا

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرمحض حفاظت کی خاطربنک میں دقم جمع کرانا ضرودی ہوتو" لاکر" ہیں جمع کرائے، مساکین کی صلحت کی خاطربنک سے سود لینا جائز نہیں ، سودی لین دین بہر مہورت حرام سے ۔ والکھ سبحانہ وتعالی اعلم۔

ارمشوال سنه ۹۹ ه

دادالحرب مين كفارسي سودنينا:

سواك: دادالحرب مين كفارسي سودلينا ملال سي ياحرام؟ بينوا توجروا الجواب باسم ملهم الصواب

دارالحرب میں کفار سے سودلینا عندالجہور حرام سے، ائمہ تلاثہ اورا حناف سے امام تلاثہ اورا حناف سے امام العرصة رحم الله تعالی حرمت کے قائل ہیں، البتدا مام عظم اورا مام محدر حمواللہ تعالی سے دارالحرب میں سودلینے کا جواز منقول ہے۔ تعالی سے دارالحرب میں سودلینے کا جواز منقول ہے۔

امام عظم رحمہ التٰرتعالیٰ کے قول کا بھی بعض علمار نے ایسا مطلب بیان کیا ہے کہ جہور کے فلا ف نہیں رہتا ، بعنی امام رحمہ التٰرتعالیٰ کے نزدی بھی حرمت ہی ہے۔
قرائن میں سودخور وسے التٰر درسون کی التٰرعکی می طونسے اعلان جنگ ہے ، حدیث میں بھی ربول اسے تعلق اس فدر سخت وعیدیں آئی ہیں کہ انصیں دیچھ کرکوئی مسلمان شبہہ کہ ربوا پر جرائت نہیں کرسکتا ، روایت میں سے کہ سودمیں بہت سے گناہ ہیں جن میں سے کہ سودکا ایک سے ادنی گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے ، دو سری روایت میں ہے کہ سودکا ایک درسم لین چھتیس نزنا سے بھی زیادہ بدتر ہے (مشکوۃ) مصرت عمرضی التٰرتعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے :

فدعواالوبوا والربية -

كنزالعال ميں حضرت عمرصى الترتعالى عنه كاب قول منقول ہے : توكن تسعة اعشار الحلال خشية الوبلاء

لهان المحققين كافتوى بے كمندوستان ميں بھى كفار سے سودلينا حرام ہے۔

والكهسبصانة وتعالى علمة

۲۲ محسدم سند۲ ۲ ه

بنك كيسودسي المحليكس اداكرنا:

سوالے: سودکی وہ رقم جوبنک میں حفاظت کے لئے جمع کروا نے سے عاللہ اوراسس ہوتی ہے، کیااس کوگر ذمنٹ کی طرف سے عائد کر دہ انکم شکیس میں اوا کر دنیا اوراسس غیر شرعی رقم کے ذریعہ غیر شرعی سے براءت حاصل کرنا جائز ہے یانہیں ؟ فیریشرعی رقم کے ذریعہ غیر شرعی توجد وا

الجواب باسمعلهم الصواب

بنک سے جوسود ملتا ہے وہ حکو مت کے خزانہ سے نہیں ہوتا، لہذاکسس سے انکم ٹیکس ا داکرناضجے نہیں ، بلکہ مالک معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مساکین پر واجب التھ رق ہے۔

البتہ دوسر سے سرکاری محکموں سے جیسے میں ممکن ہوا داکر دہ شیکس کی مقدارا کے لئے حلال طیب ہے، اس کے کہانہ کم شکس کا مروج دستورطلم محفن سے اورخلوم اینا حق بذریعہ جوری اور خصب مجی لے سکتا ہے۔

قال ابن عابد بين رحمد الله تعالى فى باب حل السرقة: فا ذا ظفر به باك مدا يوند لد الدخن ديانة بل لد الدخن من خلاف الجينس على ما ذكرنا قريبا - دد المحتار صلين والله سبحان وتعالى هوالعهم -

٧ روجب سنه ٢١٠٨

بنک کے چوکیدار کی تنخواہ حرام ہے : سوالے : اگر کوئی بنک میں چوکیداری کرسے تواس کی تنخواہ کاکیا حکم ہے ؟ جبکہ اس کے کام کاسودی کاروبارسے کوئی تعلق نہیں ، صرف بنک سے تنخواہ لینے کامسئلہ ہے جس کا جوا زمعلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بنک کے سرمایہ سے مال غالب ہے ، سود وغیرہ کی بنسبت کھانتہ داروں کی رقمیں زیادہ ہیں۔ بینوا توجودوا۔

الجواب باسم مأهم الصواب

بنک کی رقوم دوسم کی ہیں ، ایک اصل سمرمایہ ، دوسری منافع یا آمدن -اصل سمرمایہ میں حلال غالب ہے ، اسی لئے بنک میں اپنی جمع کردہ رقم واپس مائز سر دوری قدہ الل معد

بیناجاً نرب اوربر رقم علال سے۔

دوسری قسم بعنی بنک کی آمدن میں سودا ور دوسر سے ارباح فاسدہ کا غلبہ ہے،
اورعقلاً وعرفاً قاعدہ یہ ہے کہ ہزقسم کے کادوبارمیں ملازمین کی شخواہوں اور دوسر سے امدان سے تعلق قرار دیاجاتا ہے ۔مصارف اصل سربایہ کی بجائے آمدان سے وصنع کئے جا تے ہیں اس لئے بنک کے ہزقسم کے ملازم کی شخواہ حرام ہے شواہ سودی کاروبارسے اس کا تعلق نہ بھی ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالیا علم

هارذى المحبرسنراابماه

نوط كم فيمن پر دينا:

سوالے: نوٹ کم قیمت پر چلانا جائز سے یا نہیں ؟ جبکہ وہ بھٹ جائے اور پیک والے بھی نہیں ؟ بینوا توجردلا

الجواب باسمعلهم الصواب

عائز نہیں، بنک والے تو قانوناً بوری قیمت دینے کے بابند ہیں۔اگر مجبوری ہو
توجوازی بیصورت ہوسکتی ہے کہ نوٹ کو نوٹ سے تبدیل کرنے کی بجائے اس کے عوص
کوئی اور چیز خرید لی جائے ،اس صورت میں بائع اور مشتری مبیع کی جس مقدار پر کھی
راصنی ہوجائیں جائز ہے، غرضیکہ نقد کی بیع نقد سے ہو تو اس میں کمی بیشی جائز نہیں ،
کسی دوسری چیز سے ہو تو جائز ہے۔ واللہ سبحا مدوقع اللے اعلم

۵۷ رشوال سند ۲۸هد

مثل سوال بالا:

سواک: بعض لوگ نوٹ بنک میں جمع نہ کرا سکے اور انھوں نے ۱۰۰ روپے کا نوٹ ۸۰ روپے میں اور ۵۰۰ روپے کا نوٹ ۲۰۰۰ روپے میں فروخت کیا، بیخسریدو فروخت اليسى اضطرادى مالت مين جأنز ہے يانهيں ؟ بينوا توجودا البحواب باسم علمهم الصواب

بہ بیع ربوا ہونے کی وجہ سے حرام ہے، حالت اضطرار میں بیصورت اختیار کی جاسکتی تھی کہ سور فیے کے نوٹ کے عوض اسی د دیے کی مالیت کا سامان خرید لینے ، دوسری صورت بیہ ہوسکتی کھی کہ سورو بے داخل کر دانے کی اجرت میں بین روپے د بیر کیے جاتے ، والٹہ بیحانہ و تعالی اعلمہ۔

٢٢ جمادي الادلي سنر ٩١ ه

كسى عين برتن كے ذريعة رض كالين دين:

سوال: زید نے عمروسے ایک بیانی شکر قرض کی، به معاملہ جائز ہوا؟ جب ان رمتعین سے استقراص کو حضرات فقہاد رحمہم اللہ تعالیٰ نے ناجائز فرمایا ہے، علاقہ از رمتعین سے استقراص کو حضرات فقہاد رحمہم اللہ تعالیٰ نے ناجائز ہونا چاہئے، ازیں مث کروزنی ہے تواس کا استقراص کیلاً احتمال دبلواکی وجہسے ناجائز ہونا چاہئے، ازیں مث کروزنی ہے تواس کا استقراص کیلاً احتمال دبلواکی وجہسے ناجائز ہونا چاہئے، وجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

جائز سے ، انارمعین سے استقراص کے ناجائز ہونے کی وجہ بہان فقود سے کیونکہ بصورت ضیاع بعین سے استقراص کے ناجائز ہونے کی وجہ بہان فقود سے کیونکہ بصورت ضیاع بعینہ اس جسی بیالی دستیاب ہوسکتی ہے ، بالفرض اگر کچے تفا وت ہو بھی تو وہ غیر معتبر ہے لائ العرف علی اھل الاہ -

علاوه اذبي بيمعياد مسوى كے تحت واخل ہى نهيں كلان اقل المعبار في الكيل علاوه اذبي بيمعياد مسوى كے تحت واخل ہى نهيں كلان اقل المعباد في الكيل مضاحا ع وفي الوزي الرطل ومالاب خل تحت المعباد للسوى لابتحقق فيد رياوا كما في بيع الحفنة بالحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين -

والته معان وتعالی اعلم ۱۲ مارصفرسندی ۱۸ م

بيمه كأحكم

سوال : میرے ایک دوست جوبیمکینی کے ایجبٹ ہیں مصربی کا اپنی زندگی کا بمیر کرالوں ،ان کا کہنا ہے بمیر کمپنیاں سودی کاروبار مطلقاً نہیں کرسی اس لئے یہ جائز ہے آپ براہ کرم بتائیں کہ بمیہ جائز ہے یا نہیں ؟ اگر جائز نہیں توکن وجوہ سے ؟ ایک عالم دین سے وجوہ دریافت کرناگتاخی خیال کرتا ہوں سیکن موجودہ صورت میں دوست کوجواب دسے سکوں گا۔ الٹرتعالی آپ کوجرزا رخیرویں۔ بدینوا توجروا، الشرتعالی آپ کوجرزا رخیرویں۔ بدینوا توجروا، الجواب باسمواله حرالصواب

بیم کی مختلف اقسام ہیں ان میں سے زندگی کا ہمیہ ناجاً نزہونے کی یہ وجوہ ہیں ا جورتم بالاقساط اوا کی جاتی ہے وہ بیہ کمپنی کے ذمہ قرض ہے اوراس پرجزائد رقم ملتی ہے جس کو منا فع سے تعبیر کرتے ہیں وہ سود ہے کل قبض جونفع افھو دبلوا۔ اس لئے زندگی کا بیمہ قطعًا ناجا ترہے۔

ا بيمه كاكاروباد مشروط بالشرط مؤتا ہے اور قرض مشروط حرام ہے۔ قال الامام طاهر بن عبد الرشيد البخارى دحمہ الله تعالى: وفى كفلالة الاصل فى الباب الاخبر القرض بالشمط حرام والشرط ليس بلاذم -

(خلاصةالفتاوى ميه ٢٥)

سى بىم مؤجل ہوتا ہے اور قرض میں تاجیل صحیح نہیں۔ قال الامام المرغیب بی دحمہ الله تعالی : فان تأجید رلایصر (الی قولہ) وعلی اعتبارالانتھاء لایصے لانہ بصریب بالدراھم بالدداھم نسیئہ وھور دلوا۔ دھدایۃ صلاعے س

﴿ کمپنی والے اس رقم سے ہوگوں کے ساتھ سودی معاملہ کرتے ہیں تو ہمیہ کرنے میں گنا ہ پرتعاون ہوگا ۔

قال الله تعالى : وتعاونواعلى البروالتقوى ولا تعا ونؤاعلى الانغر والعدوان - والله سبحانه وتعالى اعلم -

۲۷ صفرسنه ۵ ۸ ه

كيط وارد كهيل جُواسد:

سوال : مروم كين وارد كهيك سيجور قم ملتى ہے وہ ملال ہے يانہيں ؟ بينوا توجدوا۔ الجواب باسم علمه مرالصواب

گیطے وارڈ جواکی قسم ہے، لہذا اس سے آنیوالی رقم حرام ہے۔ والله سبحانہ ونعالی اعلمہ م ۱۹رجب سنہ ۱۹ ه

علاج کے لئے ہمیہ:

سوال: امری میر میرا کلاع معالی کی سہولتیں پرائیویٹ اداروں کے پروئی کورت وقت کی طون سے لوگوں کے علاج معالی کی سہولتیں پرائیویٹ اداروں کے بروئی کا مری میں کوچونکہ اچھے سے اچھے علاج اور دیکھ بھال کی ضرقر ہوتی ہوتی ہے ، اور پرائیویٹ ادار سے زیادہ نوش اسلوبی سے علاج معالیہ کی سہولتیں ہے ، بہتی اسکتے ہیں۔ عام لوگوں نے علاج کے لئے پرائیویٹ کم پینیوں سے انشورنس کم بنی ہری ہوا کا دری ہے کا م اخراجات انشورنس کم بنی ہرسیتال کوا دا کر دیتی ہے ، انشورنش کم بنی ہمی کرا یا ہوتا ہے ، انشورنش کم بنی ہمی کرا نے والے سے مالم نہ کھے رقم وصول کرتی ہے ، کیا امر کی جسید ماحول اور صورت مال میں اس مقصد کے لئے انشورنس کر واناجائز ہے ؟

الجواب باسع مله والصواب جائزنہیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

19رذی تعده سند ۹۸ هر

کاری کا بیمیہ :

سوالے: امریکیمیں ہرگاڈی رکھنے والا نخص قانونی طور برذمہ دار ہے کہ اپنی کار کے لئے کم از کم اس بات کا صرورانشورنس کرائے کہ اگر کبھی کا رکا حادثہ ہوا اور حادثہ میں اس کی غلطی ہوئی تو وہ دو سریف خص کی کا رکھے نقصان اور متاثرہ توگوں کے علاج کا پورا ذمہ دار ہوگا اور اپنی انشورس کمپنی کی مدد سے دو سریے کا پورا نقصان ادا کر سگا کیا اس صورت میں ضرورت کے تحت کا دکا انشورس مبائز ہے ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم علهم الصواب

چونکه گاڑی کے مالک کی طوف سے ہمیہ کا معاہدہ بطیب نعاطر نہیں بلکہ حکومت کی طوف سے بیار تاریخ کا معاہدہ بطیب نعاطر نہیں بلکہ حکومت کی طوف سے پیطرفہ جبر وظلم ہے لہذا ہو قت صرورت گنجائش ہے لیکن بھہورت حادثہ جمع کر دہ رقم سے زائد واجب التصدق ہے۔ واللّے سبحانہ وتعالی اعلمہ جمع کر دہ رقم سے زائد واجب التصدق ہے۔ واللّے سبحانہ وتعالی اعلمہ جمع کر دہ رقم سے زائد واجب التصدق ہے۔

بلال الجر كي كي كي المريدنا:

سوال: بلال احمرایک پاکستانی داره سے جوبانج روپے اور تین روپے کی کمٹیں فروخت کرتا ہے اور ماصل شرہ رقم میں سے ہراہ نین لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ روپے انعام کی صورت میں تھے اور معلیہ خون ، بیبولنس ، شفاخانوں ، ایکسرے ، کی صورت میں تھے اور بقیہ رقم عطیہ خون ، بیبولنس ، شفاخانوں ، ایکسرے ، لیبارٹری اور بیادوں کی تیمار داری میں خرچ کرت ہے ، نیزناگہافی آفات سے متأ تر ہونے والوں کی امدا دکرتا ہے ، فیکٹیس خرید کرانعام لینا جائز ہے یا نہیں ؟ بیبنوا توجروا۔ الجواب باسم ملھ مالھ والوں ا

يسودا ورجوا كالمجموعه ہے، اس لئے حرام ہے - والله سبعاندوتعالی اعلمہ

۲۷ روجب سند. ۱۸ اه

انعامی باندخریدنا:

سوال : انعاى باندخريدنا جائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجودا -الجواب باسم ماھم الصواب

جائز نہیں ،سود اور جوا کا مجسمہ سے اور حرام در حرام سے ۔ واللہ سبحان دوتعالی علم سارشوال سنر بہراھ

سودى رقم بيميرس اداكرنا جائز نهيس:

سوال : چندچیزون کا بمیموجوده نظام کے تحت بہت ضروری ہے، مثلاً صحت کا بیمہ، کادکا بیمہ، قیمتی کمٹیا، کو بدر بعیر ڈاک جیجنے کا بمیہ سوال یہ ہے کہ بنک سے ملنے والاسود بیمہیں خرج کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا .

الجواب باسميههم الصواب

جائز نهيى - والله سبحاندوتعالى اعلى -

١٦رذي الحيرسند ٢٠٠٠ اهر

ابلىي كاحكم:

سوال : الف انگلستان سے ایک لاکھ روپے کا سامان درآ مدکرنا چاہتا ہے ، انگلستان کا برآمدکنندہ ہے الف سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اس بات کی ضمانت دلوائے کہ مال کی قیمت ہر حال میں اوا ہوجا ہے گئ ، العن پاکستانی بنک ج کے پاس آتا ہے اورضانت چاہتا ہے، بنک ج برآمدکنندہ ب کوالف کی طوف سے مطلوبہ ضانت بایں سرط مہدیا کرتا ہے کہ الف ج کومقر منرح بر رقم کی مقداد کی مناسبت سے کمیشن اداکر مگا ، کیا الف کے لئے ایسا کمیشن وصول کرنا سرعاً اداکر مگا ، کیا الف کے لئے ایسا کمیشن وصول کرنا سرعاً جائز ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

ضامن بینے کی انجرت جائز نہیں ، صورت زیرنظر کے جواز کی آسان صورت تو یہ کھی کہ العن ج کو ا دارشن کا دکیل بالاجر بنا دسے ، ج مبتئی رقم ضامن بننے کے عوض صور کرتا ہے وہ جیٹنیت انجرت ادارشن وصول کر سے ، مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ جا ابلاغ شمن کی اجرت دے سے الگ وصول کرتا ہے ، اس لئے مزید غور کیا گیا توجواز کی ڈو صور ہیں . در رہ

نظراً میں:

(ا) ج کوضمانت دینے میں کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً الف کے حالات کی تقیق اور جسابات رکھنا دغیرہ ،عوض ضمانت کواس کام کاعوض قرار دیاجا سکتا ہے۔

جونکہ جی ضمانت کے بغیرب بیع پردامنی نہیں بہوتا اس کئے جی ضمانت سعی فی اون کے جی ضمانت سعی فی اون کے جی ضمانت سعی فی اون ایس کئے ہے کی ضمانت سعی فی اون ایس کے جی کہ مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم فی اون ایس کو جم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی اعلم مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ مسمور قرار دیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبح کانہ وقع الی انہ وقع الی انہ وقع الی انہ وقع اللہ وقع الی مسلم وقع الی انہ وقع الی مسلم وقع الی

مثل سوال بالا:

سوالے: ہم پاکستان کا مال با ہرملکوں میں فروخت کرتے ہیں، اس سلطین باہر
کا گائی۔ ہم پاکستان کا مال با ہرملکوں میں فروخت کرتے ہیں، اس سلطین باہر
کا گائی۔ ہمارے نام بحک ہیں "ایل ہی" کھولتا ہے، ایل سی بنک کی طوف سے ہمیں دقم صرور
کی ضانت ہوتی ہے کہ اگریم نے مال روا نہ کیا تو بنک گائی۔ کی طوف سے ہمیں دقم صرور
ادا کر بگا۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ بعض گا بک ایل سی امیں کھولتے ہیں کہ بنک
ہمیں رقم مال روانہ کرنے کے فور "ابعد ادا کر دیتا ہے، مگر بعض گا بک ابنی مجبوری کی وجم
سے ایل سی اسی کھو ہے ہیں کہ اس میں سٹرط ہوتی ہے کہ رقم مال روانہ کرنے کے ۱۸۰ دن
بور ملے گی۔ اس صورت میں ہمارے باس دو راستے ہوتے ہیں۔ اقل بیر کہم فور "ارقم کی ادائی جا ہے کہ یہ بیر اور اس کے بعد بنک سے رقم وصول کریں۔ دوم یہ کہ اگر ہم فور "ارقم کی ادائی جا ہے۔
ہموں تو بنک کچھ کٹوتی کر کے ہمیں فور "ارقم ادا کر دیتا ہے۔ اس کٹوتی کی صورت یہ ہوتی ہے

کربنک کے باکس جمع کردہ رقم میں سے ۱۸۰ دن کی کٹوتی اتنی ہے، دوسر سے الف اظ میں بوں بھی کہرسکتے ہیں کہ بیا دھار پرمعاملہ ہوتا ہے، بعنی اگر ۱۸۰ دن بعد لوگے توایک روبید بلے گا اوراگر نقد لوگے توبارہ آنے ملیں گے ۔ایل سی کی وجہ سے ۱۸۰ دن بعد رقم کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ بنک کٹوتی کر کے اپنی طوف سے نقد رقم ادا کر دیتا ہے اور خود رقم کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ بنک کٹوتی کر کے اپنی طوف سے نقد رقم ادا کر دیتا ہے اور خود ۱۸۰ دن بعد گا کہ سے وصول کرتا ہے۔ بیر معاملہ شرعًا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔ الحواب باسم مولم ہم الصواب

اس معاملہ کی حقیقت یہ ہے کہ خربیار پرجواپ کا قرض ہے آپ وہ کم رقم کے عوض بنک کو فروخت کرر ہے ہیں ، یہ معاملہ سود ہے اس لئے جائز بہیں ۔

والله سبحان وتعالی اعلم ۳رجمادی الاولی سنه ۱۳۰۲ ه



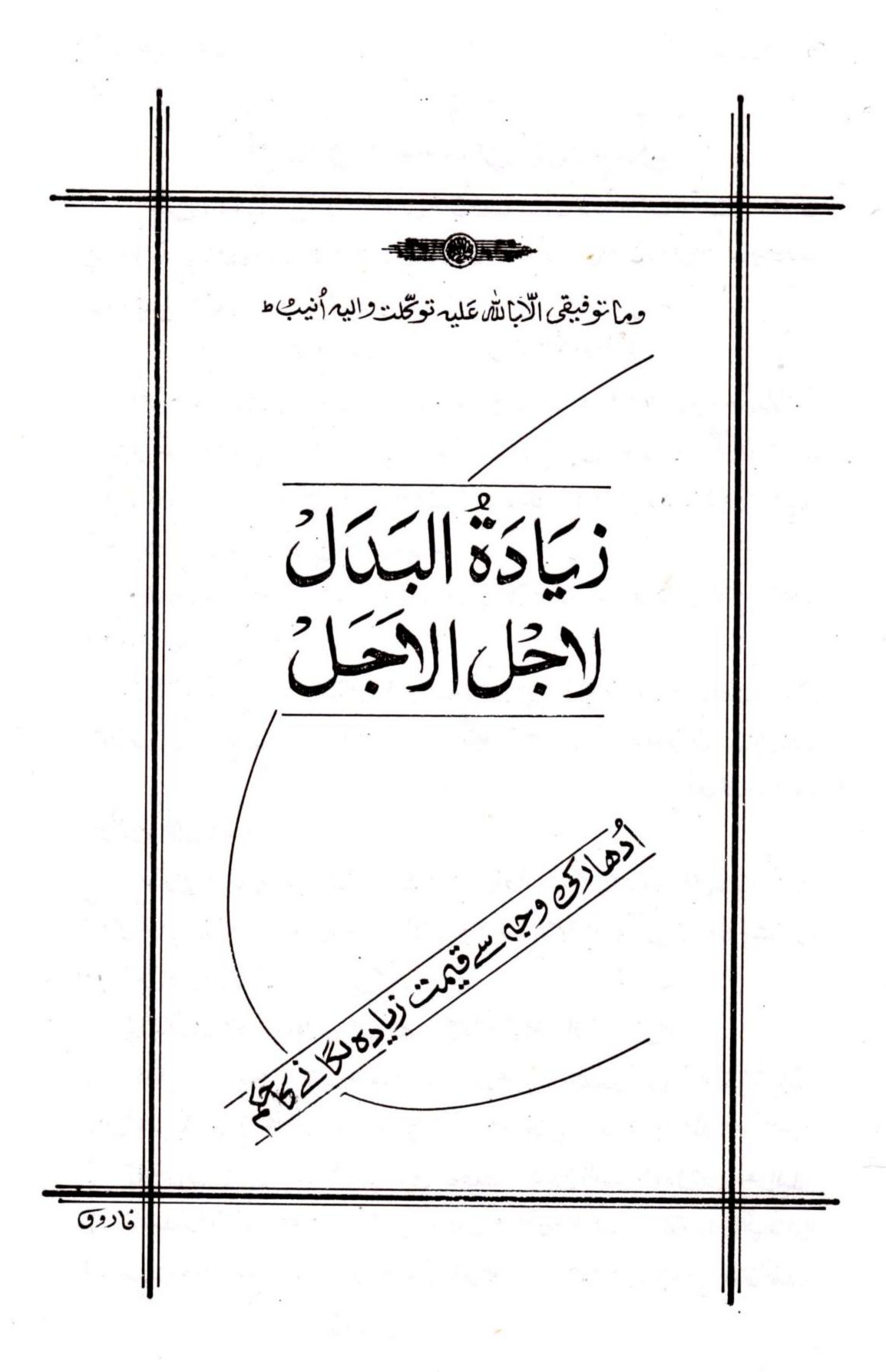

ا اُدھار کی وجہسے من میں زیادتی

سوالے: ایک شخص کوئی شفے اس طرح بیجیا ہے کہ اگر دقم اس وقت دسے تو پندرہ روپے میں دوں گا اور اگر دقم بعد میں دیے تو بیس میں دوں گا،کیا بھورت ربا ہے یانہیں ؟ بینوا توجوط

## الجواب ومنه الصدف والصوب

اس صورت بیں ربانہیں ،البنہ بہ ضروری ہے کہ اسی مجلس میں بے فیصلہ کرلیں کہ مشتری نفد ہے گلما اُدھار، تاکہ خمن بدرہ یا بیس رو بے معین ہوجائے۔اگرکوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ مجللاً اس طرح بیع کردی کہ اگرنقد رقم دسے گا توپزدہ دو بے ورنہ بیس رویے ، توجہالت خمن کی وجہ سے بیع فاسر ہے ۔

قال العلامة المرغينا في رحمه الله متعالى الا شوى ان يزاد في الشمن كاجل الاجل دهداية ج٣)

وفى الهندية عن الفنح واما البطلان فيما أذا قال بعتك بالف حالاً و بالفين الحي سنة فلجهالة النسن (عالمكيرية ج٣) فقط والله تعالى اعلو بالفين الحي سنة فلجهالة النسن (عالمكيرية ج٣)

سوال شك بالا:

سوال : مدت ہوئی کہ آپ نے اُدھاری وجہ سے من زیادتی کے جواز کا فتولی تحریر فرمایا تھا مگر میہاں ایک مولوی صاحب عدم جواز کا فتوی دے رہے ہیں اور دلیل میں عبارات ذیل بیش کرتے ہیں :

ہدایہ کتاب اللح کے اوائل میں ہے: الاعتباض عن الاجل حرام

عالمگیریہ باب عاشرمیں ہے: رجل باع علیٰ انہ بالنق باک و بالنسبہُ دیک ا اوالی شھر بکذا والی شھرین بکذا الربیجز کذافی الخلاصة (عالمگیریة جلد ۳ ص ۲۷)

قاضى فان منى بعد لا يجوز بيع الحنطة بنن النسبئة اقلى سعوالبلا فان فاسد واخل تمن حوام ايضاء فى الايضام النبيع الحنطة بنقصائح كم البلاة فاسد وإلى اخذ النمن بعل مفى الملاة حرام لان الشمن متفاضل فاسد وإلى اخذ النمن بعل من الملاة حرام لان الشمن متفاضل

بالحكووهوالربا-

نیز ہدا بیمیں ہے: لاک الاجلے لایفا بلہ شیء من المثن ۔ امید ہے کہ عبارات بالا کو پیش نظر دکھ کر تحقیق فرمائیں گے ، براہ کرم جواب بعجلت مکنہ دوانہ فرما کرممنون فرمائیں ۔ بیتنوا سوچروا ۔

الجواب ومنهالصدق والصوب

صورت زیریجت کاجواز حدیث سے تابت ہے۔ حدیث بین اموال ربوبیر بین نسا کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اس مین فضل حکمی ہے ، مثلا بمثل بدگا ابید بدونوں کے مقابلہ میں فربایا: والفضلے میا ۔اگراجل کو تمن کی کمی وزیا دتی میں خول نیس تویل ابیدی سے والفضلے کا تقابل جیجے نہ ہوگا ، اموال ربوبیر میں حرمت نسا کا سبب ہی صرف یہی ہے کہ مؤجل سے مجل میں فضل حکمی ہے ،

جملہ کتب فقہ میں بھی زیادہ شن للاجل کےجواز کی تصریح ہے،

فى باب المرابحة والتولية من الهداية يقوم بنن حال وبنن مؤجل فيرجع مفضل مابينها ،

وايضافيها لان للاجل شبها بالمبيع الاتري انديزاد في المثن لاجل لاجل وايضافيها لان للاجل شبها بالمبيع الاتري انديزاد في المثن لاجل لاجل والمبيع الاتري الدين العبالة مل المبيع الاتري المبيع الاتراد المبيع الاتراد في المبيع المبيع الاتراد في المبيد في المبيع الاتراد في المبيع الاتراد في المبيع الاتراد في المبيد في المبيع الاتراد في المبيع الاتراد في المبيع الاتراد في المبيد في المبيد في المبيد في المبيد في المبيع الاتراد في المبيد في ال

وكذافى البحروالفتح وشهج التنويروإلشامية وغيرها-

وزادفى البحر (بعد اسطر) الاجل فى نفسه ليس بمال ولايقابله شىء من المثن حقيقة اذالع بيت ترط زيادة المثن بمقابله قصداً و بزاد فى المثن لاجله اذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة المثن قصلًا -

وفى ملابحة منهم الوقاية في النسيئة بنواد المن الاجل الاجل-

وفي النهم الفائق شه الكنز الاترى انديزاد في المن لاجله -

وفى حواشى الشلبى على شم الوقاية يجوزان يقل رالله ف المبيع بالمؤجل اكثرمها فى المعجل بحيث تقابل كثرة المؤجل تعجيل القليل -

وفى تناب الحجة قال محل رحمه الله تعالى قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى فى رحل يكون له على محل ما ئة دينارالى المجل فا ذا حلت قال له الذى عليه الدين

زيادة البدل \_\_\_\_\_

بعنى سلعة بكون تمنها مائة دينا دنقدا بمائة وخمساي الى اجل ان هذا جائز لانهما لعنى سلعة بكون تمنها مائة دينا دنقدا بمائة وخمساي الحاجلة ولمرين كوا امر ايفسل بعد الشراء (كتاب الحيجة ص ١٩٣٣ ٢) وفيد ايضا هكذا يتبايع الناس لا خعم أذا خروا از دا دوا ما بأس بهذا -

(كتاب الحبجة ص ١٩٥٥ ج ٢)

وفى الشامية ان الاجل يقابله قسط من اللهن \_

وفى الفوائل السمية للعلامة الكواكبى مفتى الحلب لان المؤجل والاطول اجلًا انقص ما ليتمن الحالي ومن الافقر اجلا (انفوائد) اسمية باب المراجعة ص ٢٦٠٠) اب عبادات مورد وفي السؤال كيجوابات تحرر كئے حاتے بس:

عبارات اولی و رابعہ بدایہ کی ہے، دونوں کا جواب یہ ہے کہ اجل مجامعت ہے ، جنانچر عبارت اولی کے حاشیہ میں ہے ؛ لان الاجلے صفۃ کالجودۃ الا (هدایۃ ص ۲۵۰ ج۳) اورصفت کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قیمیت ہیں کمی بیٹی واقع ہوتی ہے، اذریا تین کا باعث ہے، مگر بعدالیج ظہور نقد ان صفت (عیب) کی وجہ سے رجوع بالنقصان کا باعث ہے، مگر بعدالیج ظہور نقد ان صفت (عیب) کی وجہ سے رجوع بالنقطال جائز نہیں، اس کئے کہ صفت تا ہے ہے ؛ اور منفر دًا اس کے ضمان میں اس کا استقلال لا زم آتا ہے ، غرضیکہ موصوف میں مقدت کی قیمت نیادہ ہوتی ہے ، خود مستقلاصفت کی قیمت نیادہ ہوتی ہے ، خود مستقلاصفت کی قیمت نیادہ ہوتی ہوتا ہے ، مگر دو وقت صفت کا اعتبار نہیں ، حاصل ہے کہ صفت کی وجہ سے از دیا دشن ہوتا ہے ، مگر دو صور تول میں اس کا عوض جائز نہیں ۔

آ رجوع بالنقصان ﴿ صبادله بالجنس - النقصان ﴿ صبادله بالجنس - ان دونوں صور توں میں صفت کا عوض لینا مجمع نہیں ، صفت کا پیم معروف ہے ،

معهدا اس يرحيدعبارات بيش كى جاتى بين ؛

والوصف لا يقابله شيء من الثمن كاطراف الحبوان (هداية ص ٢٦٨ ٣)

لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقل (الى قوله) وكل ما اوجب نقصان المالية الخرهداية ج ٣ ص ٢٥،٢٥٥)

نقصان الثمن في عادة العجار فهوعيب لان التضل بنقصان المالية الخرهداية ج ٣ ص ٢٥،٢٥٥)

لان الوصف وإن كان تأبعًا لكند صاراصلاً بما فراد لا بن كوالثمن (هداية ج ٣ ص ٢٥)

لانه (الوصف) صارمقصورًا بالاتلاف فيقا بلها (العين) شيء من الثمن (هداية ج ٣ ص ٢٠)

ذمادة الدل \_\_\_\_\_\_

وقال سول الله صلى الله عليه وسلم في الاموال الربوية جيدا ها ورديها سواءعبادات نقهيه سي معلوم بهواكه رجوع بالنقصان ك وقت صفت كاعوض وصول كرز
جائز نهي ، اگرچه صفت كي وجه سي ثمن مين ذيادتي بهوتي سي ، اور حديث مين قيري سي كه
صفت جودة كاعوض د بويات مين جائز نهين -

بدایه کی عبارت اولی میں عدم جواز افذ کے دونوں مانع موجود ہیں ،اصل عبارت کا براسے میں یوں ہے: ولوکانت لد الف موجلة فصالحے علی خمس مائت حالة لم یجز لات المعجل خبر میں الموجل وهو غیر ستحق بالعقد فیکون بازاء ما حطہ عند وذلا اعتیاب عدد الاجل وهو حوام (هدایة ج معت ۲۵۱)

اس میں حرمت کا ایک سبب توب ہے کہ قرص انتہاء مبادلہ ہے اورا جل مجم صفت کے مقابلہ یں نصف قرض نعین بانچیومقروض کومل رہا ہے توبیعومی صفت ہوا عند مقابلة الدیوبیات ۔ الدیوبیات ۔

قال العلامة جلال الله بن النحواد زهى محمالله تعالى (قوله اعتياض الاجل وهو حرام) وهذا الان الاجل صفة كالمجودة والاعتياض عن الجودة لا يجوئ فكذاعن الاجل الا بنرى ان الشرع حرم دبا النسيئة وليس فيه الامقابلة المال بالاجل شبعة فلان يكون مقابلة المال بالاجل حقيقة حراماً اولي وكفاية بها مش تكلة المقتم م ١٩٩٠ م م موالد يكون مقابلة المال بالاجل حقيقة حراماً اولي وكفاية بها مش تكلة المقتم م موالد به به كم مقوض كودين دياكياتها مع صفة الاجل، اب اس صفت اجل كن فقدان كى وجه سة وضخواه برباني وي رجوع كراب ، المذاب به بائز نه بوكا و مفت الب ك عبارت ثاني من عرم جواد كا صرف دوسراسب ب جو يورى عبارت ويجف يا لكل واضح بوجاً له به وها هى ذي :

ومن اشترى غلامًا بالف درهم نسيئة فباعة بربح مائة ولعريبين فعلم المشترى فان شاء ويديبين فعلم المشترى فان شاء ويد شاء قبل لان للاجل شبها بالمبيع الايرى انه يؤاد فى التمن لاجل الاجل دالئ قوله) وإن استهلكه تمرع لعم لزمه بالف ومائة لان الاجل لايقا بله شيء من الشمن (هلا اية باب المراجعة والتولية ج س ص٢٠)

اس سے ظاہر ہواکہ اجل کا حکم بعینہ صفت کا ہے ، اوپرصفت کے با رہ میں بعیب ہے الفاظ لایفا بلہ شیء مدے النمنے گزر جیکے ہیں ، البتدر ہویات میں صفت جودۃ کا فرق غیر مقبر

زيادة البرل \_\_\_\_ه

اورصفت اجل کافرق معتبرہے،اس کم میں اجل کیکم صفت نہیں اسلے کہ یہ فرق منصوص ہے۔
عبارت تانیہ جوعالمگیر بیمیں خلاصة انفتالوی سے نقول ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کبس
میں کچھ طے نہیں ہوا ، بلکم بہم ہی جھوڑ دیا ، بیصورت واقعۃ جمالت ٹمن کی وجہ سے ناجا کڑے۔
قال فی الفتح فی اوائلے المبیوع خصت توله و پیجو زالبیع بیشن حالے و موصل ) ہ اما
البطلان فیمااذا قال بعتکہ بالف حالا و بالفین الی سنة فابھالة المتن (فتح القدیج هصری)
بیس اگراسی مجلس میں طیموگیا کہ نقد ہے کا یا ادھار، نوعدم جواذکی کوئی وجر نہیں ۔
سوال میں خانیہ کی طوف جو جزئی منسوب کیا گیا ہے وہ پہلے یہاں دا دالا فتا رکے علمہ نے تلاش کیا، انھیں نہ ملا تو دو مرے مختلف ا داروں کے متعدد علمار کے ذمہ دیکایا مگر کسی محبی ہا تھ نہ آیا ،
اگر بالفرض کسی کتاب میں یہ جزئیر مل بھی جائے تواس لئے قابل قبول نہ ہوگا کہ یہ حضر ت
اگر بالفرض کسی کتاب میں یہ جزئیر مل بھی جائے تواس لئے قابل قبول نہ ہوگا کہ یہ حضر ت
امام صاحب رحمہ السرتعالی کی اس تصریح کے خلاف ہے جو امام محمدر حمدالتہ توالی کی کتاب الجحۃ امام صاحب رحمہ السرتع کے خلاف ہے خلاف اعلی

9 الربيع الأول سنه ٢ ع ه





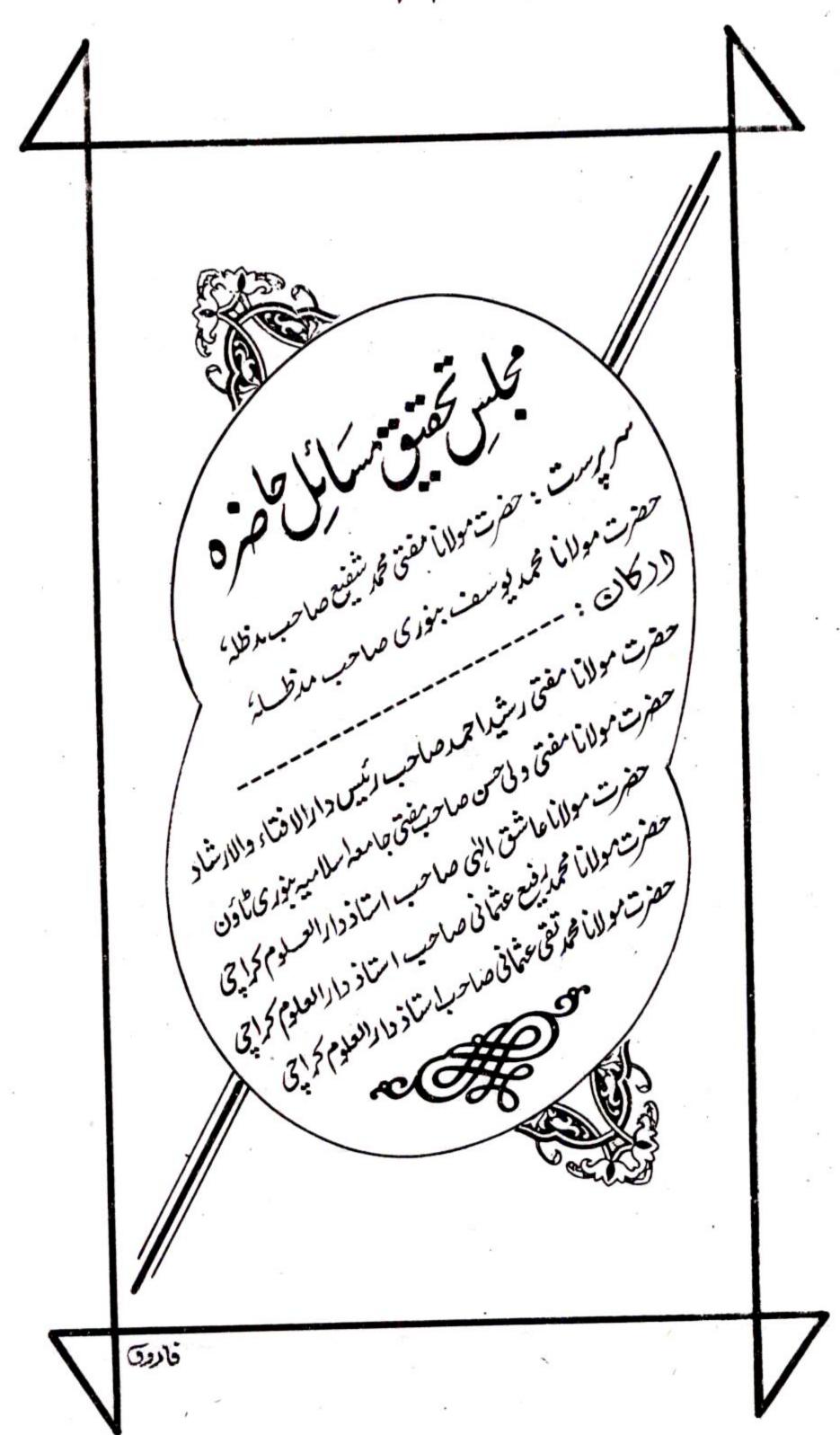

## براويرنك فنزيرزكوة اورمودكاتم

## جسى دوير ووجي ووجي

سيحانك لاعلولنا إلاماعممتنااتك انت العليم الحكيم

رسالہ پراویڈنٹ فنڈ مولفہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمدالٹرتعالی و مصدقہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کی تحقیقات میں بندہ بھی شامل تھا مگر رسالہ کی امت عصوص ہوتی ، چنا نجر مختلف او قات میں متعدد بار رسالہ کا بنظر فائر مطالعہ کیا تو رسالہ کا بنظر فائر مطالعہ کیا تو رسالہ میں مندرجہ احکام کو بعینہ اصبحے پایا ، جن کا خلاصہ یہ ہے ؛

ی براویڈٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے سے قبل اس پر ذکوۃ فرض نہیں، وصول ہونے کے بعد میں گزشتہ سالوں کی ذکوۃ فرض نہیں ، آیندہ سے لئے یہ فصیل ہے : بعد میں گزشتہ سالوں کی ذکوۃ فرض نہیں ، آیندہ سے لئے یہ فصیل ہے :

۔ اگر بیخص پہلے سے صاحبِ نعباب ہے تواس نصاب پرسال پورا ہونے سے اس کے ساتھاس رقم ی بھی ذکوٰۃ ادارکرنا فرص ہوجائے گا۔

اوراگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں مگر پرا دیڈنٹ فنڈکی رقم ملنے سے صاحب نصاب ہوگیا تو قری مہینے ی جس تاریخ میں ہے رقم ملی ہے اس سے بعدا یک سال گزرنے پرزکوۃ اداء کرنا فرض ہے ۔

جری مہینے ی جس تاریخ میں ملازم کی جمع شرہ نخواہ سے زائد ملنے والی رقم طلال ہے ، جو ماہانہ کھو تی میں جمع کی جاتی ہے وہ بھی اور جو بحجوعہ پرسود کے نام سے جمع ہوتی ہے وہ بھی ، پیشر عاسو نہیں ۔

کٹو تی میں جمع کی جاتی ہے وہ بھی اور جو بحجوعہ پرسود کے نام سے جمع ہوتی ہے وہ بھی ، پیشر عاسو نہیں ۔

اس تفصیل کے مطابق جوا و پر خبرا میں فنڈ وصول ہونے کے بعد سے متعلق لکھی گئی ہے ۔

اس تفصیل کے مطابق جوا و پر خبرا میں فنڈ وصول ہونے کے بعد سے متعلق لکھی گئی ہے ۔

اس صورت میں بیمہ کمینی سے ملنے والاسود حرام ہے۔ رسالہ پر نظر تانی کے تیجبیں احکام مذکورہ تو برستور قائم رہے مگران احکام کی قرار دادہ بناء اور محررہ دلائل میں کلام ہے ،جس کی تفصیل یہ ہے :

مسئلہ رکوۃ اورمسئلہ سود دونوں کی بناء اس بررکھی گئی ہے:

"براويدن فنطين جع شدة نخواه وصول سقبل ملازم كى ملك مين داخل نهين اوراس مين

پراویزن فناط سے

اس كاكسى م كاكونى تصرف يحيح نهيس إ

یہ دعویٰ صحیح نہیں اس کے کہ اس رقم کاملازم کی ملک ہونا اور اس میں اس کے تصرفات کا نفاذ نصوص فقہار رحمہم الترتعالیٰ سے ثابت ہے۔

علاده ازین ان نصوص میں بیمجی تصریح بے کہ بعض کتب میں جو تستہ حق تحریر ہے اس سے « تمادی ان نصوص میں بیمجی تصریح ہے کہ بعض کتب میں جو تستہ حق تحریر ہے اس سے « تملک یا ظہور ملک کلام فقہا، رحمہم اللہ تعالیٰ میں بکٹرت مستعل ہے جیسے استحقاق مبیع دغیرہ -

كتب فقرك عمولى مراجعه سے جونصوص بسہولت سامنے أئي نقل كى جاتى ہيں :

ا قال المام محل رحمه الله تعالى في البحامع: ان الاجرة الا ما العقل

(عناية بهامش تكلة فتح القدييصته اجر)

- (٢) وذكرة ايضًا الحافظ العينى وحمه الله تعالى (بنابة ص١٢٧ ج ٣)
- (ع) والعلامة قاضى زادة رحمه الله تعالى (تكملة فتح القدايرص ١٥١٥ ع)
- والعلامة الطوري وحمله الله تعالى (تنكملة البحوص هجم)
   ومفهومه ان الاجرة تملك باحد معان الابعة كما فى النصوص الأنتية -
- ه وقال ایضًا فی الجامع: ومن له علی اخوالف درهم فامزی بات بیشتری به اهذا العبد فاشترای جاز (هلایتص ۱۸۱ ج۳)
- وفي شرح الطحادى رحمه الله تعالى: ثمر الأجرة تستحق بكحد معان ثلاثة اما بش ط التعجيل اوبالتعجيل اوباستيفاء المعقود عليه فان وجد احده فدى الاشياء الثلاثة فان عليما (هند بنه ص ١٣٠٣)
- وقال الامام طاهر بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى: فوالاجرة التمايسة و والتنافر المام طاهر بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى والمعروالعقل عند بالتعجيل اواشتراط المعجيل اوباسيفاء المعقود عليه ولايملك بمجرد العقل عندن بالتعجيل المعتمد المعتمد العقل عندن المعتمد العقل عندن المعتمد ال
- ( وقال الامام الكاساني رحمه الله نعالى: في شرائط فوضية الزكوة ومنها الملك المطلق وهوان بكون مملوكاله رقبة ويدا رشم قال وقال ابويوسف ومعمد رحمه الله تعالى الديون كلها سواء وكلها قوية تبحب الزكوة فيها قبل القبض الإاللاية على العاقلة ومال الكتابة فائ لا تجب الزكوة فيها من ويجول عليها المحول وجدقولهما ان ما سوى بدل

الكتابة والدية على العاقلة ملك صاحب الدين ملكًا مطلقًا رقية ويد التكذمن القبض بقبض بدله وهوالعين فتجب فيدالزكؤة كساكوالاعيان المملوكة ملخامطلقاً الإاندلايخاطب بالاداعر للحال لائترليس فى يدة حقيقةً فاذا حصل في يداه يخاطب باداء الزكولة من را لمقبوض كها هو مذهبها في العين فيما زاد على النصاب بخلاف اللهية وبدل الكتابة لان ذلك لهي بملك مطلق بل هوملا فا قص على ما ببينا والله اعلم ولابي حنيفة رجمه الله تعالى وجهان احدهما اك الدين ليس بمال موفعل واجب وهوفعل تمليك المال وتسليم الى صاحب المدين والزكوة انما بجب في الماك فأذا لومكن مالا لا يجب فيه الزكوجة ودليل كوك الدايي فعلاً من وجوع ذكوناها فى الكفالة بالديث عن ميت مفلس فى الخلافنيات كان يبنبغى ال لاستجب الزكؤة فى دين مالع يقبض وبحول عليه الحول الزائ ما وجب له بدلاعن مال المتجادة اعطى لدحكم المال لان بدل الشيء قائعر مقامدكأ ندهو فصاركات المبدل قائعرفي يدع وإنه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يرة والثانى ان كان الدين مالاً مماوكا ايضًا لكنه مال لا يحتمل القبض لاندلس بمال حقيقة بل هومال حكمى فى الذه وما فى المذه لا يمكن قبضد فلحريك ما لامملوكاً رقبة ويدافلا تجبالزكواة فيه كمال الضارفقياس هذاان لاعجب الزكواة في المديون كلها لنقصات الملا وبغوات اليد الاان الدين الذي هوبدل مال التجارة التحق بالعين فى احتال لقبض لكون ببال مال التجارة قابل للقبض والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذاما بقوم مقامه وهذا المعنى لا يوجد فيما لبس ببدل رأساً وُلا فيماهوبدل عماليس بمال وكذا في بدل مال لسي المتجارة على الرواية الصحيعة انتمالا تحب فيه الزكوة ما لويقبض قدر النصاب ومجول عليه الحول بعد القبض لان النهن بدل عالى ليس للتجارة فيقوم مقام المبدل ولوكان المبدل قائمًا في يدى حقيقة لا تجيب الزكوة فيد فكذا في بدله بخلاف بدل مال المتجارة (بدائع ص ١٠٠٩ ج ٢)

تجدالزكوة فيدفكذا فى بدله بحلاف به ك ما كالمبعاد ورب ك ما ما ما مبعاد ورب ك ما ما مبعد كالمرب كالما مع مردت ك لي شبهد ربا معى كافى سے توملك ناقص سے بطریق اولى حرمت ربا ثابت بوگى ، الا معموص جبكي ندالصا حبين رحمه الله تعالى دين اجرت ميں مبى ملك كامل ہے -

وقال الام قاضيخان رحمه الله تعالى: رجل أجرداره سنة بعبد بعيند تمر وقال الام قاضيخان رحمه الله تعالى: رجل أجرداره سنة بعبد بعيند تمر الدر أن الأجراعة قالعبل من ساعة لو يجزاعة الدان يكون تعجيل الاجرش طافى الاحبارة الدرخانية بهامش الهندية متاسع ٢)

ن وقال ايصناً: وفي الاجارة المهنافة الأجولا يملك الاجريالتعجيل ولاباشتراط ()

يراويدنط فنطر \_\_\_\_\_ ۵

التعجيل لرالى قوله) فيئوخذ يالرواية التى تثبت الملك فى الإجازة لمكان الحاجة (خانبية بهامش الهنل ية ص٣٠٠ ج٢)

۴.

- (ا) وقال ايضًا: واذا ملك المستأجرالعين المستأجرة بميران وهبة او نحو ذلك بطلت الاجارة ولوكانت الاجرة عينا فوهبه من المستأجر قبل القبض بطلت في قول محل رحمه الله تعالى ولوكانت الاجرة دينًا فوهبها من المستأجر قبل القبض اوابرأ لا عازت الهبة والابراء ولا تبطل الاجارة وقال الويوسف رحمه الله تعالى الابراء باطل في الوجوه كلها والاجارة با قية (خانية بها مش الهنل يترص ٢٥٦ ج ٢)
- (الابواء والهبة للمستأجر) من المؤجر بعد الله يغالى فى المحبط، فإن كانت هذه المتعرفات (الابواء والهبة للمستأجر) من المؤجر بعد استيفاء المنفعة جازيت بلاخلاف (هندية ميس)
- وقال آیعنگا: وا ذا تصارف الأجروالمستأجرالاجرة فاخذ بالدلاهم د نانبرف ان کان ذلك بعد استیفاء المنفعة ا و کاناشمطا التعجیل فی الاجرة حتی وجبت الاحبرة جازت المصارفة اجماعا (حوالم بالا)
- وقال ايضاً؛ وان كانت الاجرة شيئامن المكيل والموزون بغيرعينه موصوفا فلاباً سى بان يبيعه من المستأبحرقبل ان يقبضه وهذ ااذا وجبت بالاستيفاء اوباشتر التعجيل (هندية ص ۲۱۸ ج۷)
- ﴿ وقالتالاماً المناكور زحمه الله تعالى فى الذخيرة : ولوا شترى المؤجر من المستأجر عينا من الاعيان جاذفى قولهم جميعا وليتعلى العقل بمثل الحجزة دينا فى الذمة وتقع المقاصة بين المثن وبين الرجمة (هندية ص١١٧ج م)
- آ وقال الامام المغيناني رحمه الله تعالى في شرح قول المام القدوري وحمد الله تعالى والاجرة الاحب بالعقد وتستحق باحدى معانى ثلائم الني وقال الشافعي وحمد الله تعالى تملك بنفس العقد (الى قوله) اذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الاجرة لتحقق المتسوية وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط الان المساواة يثبت حقالك وقد ابطله (هداية ص ٢٩٢ ج٣)
- وقال الامام البابرتي رحمه الله تعالى تحت قول الامام القدوري رحمه الله تعالى والاجرة لا يجب بالعقل معناه لا يجب والاجرة لا يجب والمعالمة المام المنابة الاجرة لا تجب بالعقل معناه لا يجب

براويدنط فنط

تسليمها واداؤها بمجرد العقد وليس بواضح لان نفى وجوب التسليم لايستلزم نفى التملك كالمبيع فان مميلكم المشترى بمجرد العقد ولا يجب تسليمه مالو يقتبض الشي والصواب ان يقال معناه لا تملك لان محلا رحمه الله تعالى ذكر فى الجامع الى الاجوة لا تملك ومالا يملك لا يجب ايفاؤه ( وبعد اسطر) وعلى هذا كان قوله يستحق بمعنى يملك يدن على هذا كلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على الخلاف متحل الموقال الشافعي رحمه الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على الخلاف متحل الموقال الشافعي رحمه الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على الخلاف متحل الموقال الشافعي رحمه الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على الخلاف متحل الموقال القديمة القديمة القديمة القديمة القديمة القديمة القديمة الله المنافقة القديمة القديمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة القديمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة القديمة الله المنافقة المنا

- (A) وكذا نقل عنه العلامة قاضى زاده (تكملة فتح القديرص ١٥١٥ ج)
- وكذا فالحالعلامة سعدى جليى دخمد الله تعالى فى حاشية على العناية وكذا فالحالعلامة سعدى جليى دخمد الله تعالى فى حاشية على العناية -
- وكن افوالحافظ العينى رحمه الله تعالى ماحود العلامة البابر فى رحمد الله تعالى (بنابة ص ١٢٤ ج٣)
- وقال العقد (حوالم بالا) وقال المنفعة بالمجمع فيما يقابله من البدل ولهذا المح الا بوعث الاجوة قبل استيفاء المنفعة بالإجماع وصح الارتفاد به بالاجماع وبه قال الحد وتحم المنفعة فائة قبل التابت بالضرورة لا يتعدى موضعها فلا يتعدى من صحة العقل الخ افادة الملك فالجواب ان الضروري اذا بتب ليستتع لوازمه وافادة الملك من لوازم الوجود عسل العقد (حوالم بالا)
- وقال ايضا: قل ذكرعلاء الدين فى طريقة المخلاف ان فائل ته هى النه ويثبت للموجرولاية المطالبة بتسليمها فى الحال ولوكانت الأجرة عملاً وهوقويه لا يعتق عليه فى الحال وعنده له ولاية المطالبة فى الحال ويعتق عليه فى الحال إبناية مفيرة في الحال وعنده له ولاية المطالبة فى الحال ويعتق عليه فى الحال إبناية مفيرة و والحبرة و وقال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى : الخامسة لا يملك الموجول الموجول بنفس العقد وانما يملكها بالاستيفاء او بالتمكن منه او بالتعجيل اولشمط فاويل بنفس العقد وانما يملكها بالاستيفاء او بالتمكن منه او بالتعجيل المشرطة والنظائر عبد الما فاعتقد المورقة بيل وجود واحده ما ذكرناله وينفذ عتقد لعدم الملك والاشياه والنظائر عبد الما فاعتقد المورقة بين الموجوب الأجر المونف وعمه الله الى المستأجول وبالعرب المورق والاجرة الموجوب الأحر شيئا وسلم جاذلة عند الطورى رحمه الله تعالى : قال رحمه الله ووالاجرة لا تملك والعقل وقال الملك والاجرة لا تملك والعقل المورق والحدة الله تعالى : قال رحمه الله والاجرة لا تملك والعقل المورق والمداله والعول المورق والعقل المورق والمداله والمورق والمعالمة والمحلالة والمورق والعالمة والمحللة والمدالة والمدالة والمدالة والاجرة لا تملك والعقل والمدالة والمد
  - يراويدنط فند \_\_\_\_\_\_ م

بل بالتعجيل اوبش طدا وبالاستيفاء اوبالتمكن مند) يعنى الاجرة لاتملك بنفس العقد سواء كانت عينا اودينا و انما تملك بالتعجيل اوبش طدا و باستيفاء المعقود عليه وهي المنفعة او بالتمكن من الاستيفاء بالمعقود عليه العين المستأجرة في المدة اه كلام الشارح والظاهم ن اطلا الماتي والشارح ان الاجرة تملك بالتمكن من الاستيفاء في المدة سواء استعلما في المدة اولا الخرة تملك بالتمكن من الاستيفاء في المدة سواء استعلما في المدة الملائخ وتكملة البحوال ائت ص م م

- وا داؤها بمجود العقد وليس بواضح لان نفى وجوب التسليم لا يستلام نفى الملافئ المبيع فانه وا داؤها بمجود العقد وليس بواضح لان نفى وجوب التسليم لا يستلام نفى الملافئ المبيع فانه ملكم المشترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالعربق بض المترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالعربق بض المتمن والصواب ان يقال معنالالا بملك المشترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالعربق بض المتمن والصواب ان يقال معنالالا تملك لا محلال محلال محلال المنافئة ومالا يملك الإيجب المنافئة والمنافئة ومالا يملك المنافئة والمنافئة المنافئة ا
- وقال العناً: وفي المحيط لوطالب بالاجوة عينا وقبض جاذلتفهين تعجيل الاجوة (حواله بالا)
- (٣٥) وكذا نقل عند العلامة الطحطاوى رحمد الله تعالى (حاشية الطحطاوى على لعلامية)
- وكذا نقل عند العلامة ابن عايد بين رحمد الله تعالى وقال: نوياعد بالاجوق الخ درد المحتاد صناح ٢)
- ﴿ وقال الامام شيخ الاسلام الويكرين على رحم الله تعالى تحت قول الامام القدوي وحمد الله تعالى تحت قول الامام القدوي وحمد الله تعالى وولاجرة لانتجب بالعقل) وإذا استوفى المنفعة ثبت الملافى الاجرة لاتحقق المتعقق المنفعة ثبت الملافى الاجرة المتحقق الشوية وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوهرة النيرة وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوهرة النيرة وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوهرة النيرة وكذا المتحديل المتعجيل المتحقق السوية وكذا المتحديل المتعديل المتحقق السوية وكذا المتاسط التعجيل المتعديل المتعديل المتعديل المتحديل المتحديل المتعديل المت
  - وقال الامام النسفى رحمه الله تعالى: والاجرة لاتملك بالعقد بل بالتعجيل اوبشرطه اوبالاستيفاء اوبالمتمكن منه ركنزاله قائق صهرس
- وقال الهام الزيلى رحمه الله تعالى: لا تملك الإجرة بنفس العقل سواء كات الإجرة عينا اودينا وانما تملك بالتعجيل اوبشرط المتعجيل اوباستيفاء المقعود عليه وهى المنفعة اوبالتمكن من استيفا تربتسليم العين المستأجرة فى المدة وقال الشافى رحمه الله تعالى تملك بنفس العقد الخ رتبيين الحقائق ص ١٠٠٠ مى

يراويدنط فنط \_\_\_\_\_\_

- وقال العلامة احمد الشلبي رحمه الله تعالى في حاشيته على التبيين: (قوله وقال الشافعي تملك بنفس العقد) قال الا تقانى و فائدة هذا الخلاف ما ذكرة علاء الدي العالم في طريقة الخلاف وهو ال لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال وهو قي يبدلا يعتق عليه في الحال اه (حواله بالا)
- وقال العلامة منلا مسكين رحمه الله تعالى: (والاجرة لا تملك بالعقد) ولا يجب تسليمه به عندنا عينا كان او دينا (ربل) تملك الاجرة (بالتعجبل) من طوف المستأجرين غير شمط (او بشمطر) اى بشرط التعجيل (او بالاستيفاء) اى باستيفاء المقعود عليه (او بالاستيفاء) اى باستيفاء المقعود عليه (او بالاستيفاء) اى باستيفاء المقعود عليه (منلامسكين بهامش فتح المعين ص٢٣٢ ج٣)
- وعامة المشايخ رحمه الله تعالى على الما المعجمة الله المعجمة المعجمة الله المعجمة الله المعجمة المعجمة المعجمة المراد المعجمة المعرضة المعرض
- وص وقال الامام ابن البزاز الكردرى رحمدالله تعالى فى بحث الاجوة الطولية: لوجعلت عقودا يلزم ان لا تملك الاجوة لان الاجوة لا تملك بالتعجيل ولا بشرطه فى المضافة قال الصدر وحمدالله تعالى تعجيل عقوداً المضافة قال المصادر حمدالله تعالى تعجيل المشرطة فى المضافة دوايتين فيفتى بوماية فى كل الاحكام لان فى ملك الاجوة بالمعجيل اوشمط فى المضافة دوايتين فيفتى بوماية مملك في عملك المحتجة (بزاذية بهامش الهندية مهاجه)
- وقال العلامة على القائل وحمد الله تعالى : رقوله ولا وتجب الرجوة) اى لا تملك ربالعقل سواء كانت عينا اوديناكذا ذكره حمد رحم الله تعالى في الجامع و ذكرفي الرجارة ان كانت عينالا ممثلة بالعقلة ان كانت دينا تملك به وتكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المشايخ على ما في الجامع وقال الشافعي واحمل رحمها الله تعالى تملك بنفس العقد ربل) تسلك الرجوة (بتعجيلها اويشم طراو باستيفاء النفع اوالتمكن مندم رشرح النقاية من منه المورد ولا يجب تسليم وقال العلامة الياس رحمه الله تعالى في حاشية على شم النقاية : (ولا يجب تسليم والرجوة بالعقد) اى بنفس العقد عينا كانت او دينا وقال المثنا فعي رحمه الله تعالى بيملك

پراولینط فند

بنفس العقل ويجب نسليمها عند تسليم الدارا والدابة الى المستأجولانها عقل معاوضة معاوضة في معافل لبداي في المسلم معلية البدل بنفس كعقد البيع قلناعقد المعاوضة يقتضى تقابل لبداي في الملك في المبدلين معاكالبيع واحد البدلين وهوا لمنفعة لم قى الملك والتسليم الماية في المبدلين معاكالبيع واحد البدلين وهوا لمنفعة لم تصرم مملوكة بنفس العقد بل تواخى الملك فيها الى حين وجودها فكذ االاجوة (حواله مالا) وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: دوالاجوة لا تستحق بالعولان اك

بنفس العقد فلا يجب تسليمه به (بل بالتعجيل) فلبس له الاسترداد (ا وبشرطه) في العقد اى لومنجزة فلومضافة لع تملك بشوط التعجيل اجماعاً وقيل تجعل عقودًا في كل الاحكام فيفتى برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة كما شهر الوهدا ببزللة نهلالى را وباستيفاء المعقود عليه) من المنفعة (اوالتمكن منه) (الدرالمنتقى بهامش جمع الانفية)

(بم) وقال العلامة شيخ زاده ومحمالله تعالى: ربل استحق (بالتعجيل) هو (اولبنه ط) المن بشر طالمتعجيل لان امتناع تبوت الملك بنفس العقل لتحقق المساواة فافاعل اوشرط التعجيل فقد ابطل المساواة التي هى حقد بخلاف الاجازة المقنافة بشرط تعجيل الاجرة فان الشرط باطل لامتناع تبوت الملك من اللت من المتمريج بالاضافة المعقود عليه و المشاف الى وقت لا يكون موجودا قبله ولا يتغير هذا المعنى (او باستيفاء المعقود عليه) لتحقق المساواة بينها اذا لعقد عقل معاوضة (اوالتمكن من) اى من استيفاء النفع اقامة للتمكن من الشيفء مقام ذلك الشيء (هجمع الانهم من استجه)

- (ام) وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: روالاجولايازه بالعقد فلا يجب تسابمه به ربل بتعييله اوشوط في الاجازة) المنجزة ، اما المضافة فلا تملكها بشرط التعجيل التعجيل اجاعا، وقبل تجعل عقود افى كل الاحكام فيفتى برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة شرح وهبا نبتر للشرنيلالي (اوالاستيفاء) للمنفعة (اوتمكنه منه) الاف تثلاث من كورة في الاشباه (رد المحتار مناجه)
- ومالا بملك لا يجب الفاؤى ومالا بمكان المعدن المع

وفى المحيط لوط البه بالاجرة عينا و قبض جاز لتضمنه تعجيل الاجرة والاجارة المضافة يراويدن فنرط فنرط فنرط فنرط فنرط فنرط فنرط فناط فلا عند المسلم المسل لاتملك فيها الاجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الرجارة تملك الرجوة قال صدر الاسلام الاجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الرجارة تملك الرجوة ما شرك المسلام الرجل الشهيد رحم الله تعالى الصحيح عندى الها تعتبر عقودا في حق سائر الإحكام وعقد ا واحدا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوبشرط التعجيل اه

(حاشية الطحطاوى على اللارج مبية)

- وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: رقوله لايلزم بالعقل) اى لايملك بدكماعير في الكنز درد المحتاد مناجع ٢)
- وقال ابضًا وف المحيط: لوباء بالإجرة عين وقيض جازلت منه تعجيل الاجرة طوري (حواله بالا) الاجرة طوري (حواله بالا)
- وقال ايضاً: وان عقودا فلاتملك بالتعجيل ولا باشتواطه لا نها مضافة فيفوت الغراض، واجيب انما اختاده الصلار الشهيد من انها تجعل عقدا واحدا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوانتا واطه وعقودا في حق سا تُولا حكام (در المحتاده العالم وعقودا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوانتا تواطه وعقودا في حق سا تُولا حكام (در المحتاده العربة بالتعجيل اوانتا تواطه وعقودا في حق سا تُولا حكام (در المحتاده العربة بالتعجيل اوانتا تواطه وعقودا في حق سا تُولا حكام (در المحتاده العربة بالتعجيل اوانتا تواطه وعقودا في حق سا تُولا حكام (در المحتاده العربة بالتعربة بالمناطقة بالتعربة بال
- وم وقال العلامة المتم تاشى رحمه الله تعالى: وجا ذالتص ف فى النه ي قبل قبض تعين المن وقال العلامة المتم تاشى رحمه الله تعالى: وجا ذالتص ف فى النه ي قبل قبض تعين بالتعيين اولا وكذا المحكم فى كل دين قبل قبض كمهم واجوج وضائ متلف سوى صرف وسلم و (دا لمحتاد متلاح)
- وقال العلامة المحصكفي رحمه الله تعالى فى شهرة قول النم تأشى (وجاز التصوف فى النمن) بهبة اوبيع اوغيرها لوعينا اى مشار الليه ولودينا فالتصهن فيه تمليك مست عليه الدين ولوبيوض ولا يجيئ من غيرً ابن ملك (وكذا الحكم في كل دين كعهم واجرة وفعاك متلف) وبدل خلع وعتق بمال ومودوث وموصى به،

والحاصل: جواز التصرف في الانثمان والدبوك كلها قبل قبضها عيني (سوى من وسلم فلايجوز اخذ خلاف جنسه لفوات شرطه (حواله بالا)

- (مم) وقررة العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى (حواله بالا)
- (م) وكذا قال العلامة الطحطاوى رحمدالله تعالى رحاشية الطحطاوى على الدرصان)
- (ه) وكذا قال الامام ابوالليث السمر قندى رحمدالله تعالى (فتاوى النوائل صلاي)
  - (١٥) والامام طاهم بن عبد الرشيد رحم الله تعالى رخلاه بة الفتاوي مسم م)
    - (٥٢) والامام المغينان رحمدالله تعالى (هداية مصعبم)
    - يرا ويدنث فند \_\_\_\_\_\_ ١١

- الله والمام البابرتى رحمدالله تعالى (عناية بهامش فتح القديرص ٢٦٩جه)
  - (ص) والامام ابن الهم رحم الله تعالى (فتح القديرص ٢٩٩ ج م)
    - (۵۵ والحافظ العيني رحم الله تعالى ربناية ص مهاج م)
    - (٢٣ والاما النسفى رحم الله تعالى وكنؤال قائق ص ٢٣٣)
  - (2) والامام الزيلى رحم الله تعالى رتبيين المحقأت ص١٨ج ١)
    - ه والعلامة ابن نجيم رحمرالله تعالى زالبحرالرائق ص ١١٩ ١٠ ٢)
- والعلامة منلامسكين رحمالله تعالى د منلامسكين بهامش فتح المعين عقام جري
  - (٩٠) والعلامة ابوالسعود رحمرالله تعالى (فتح المعين ص ٩٩٥ج)
  - (١٠) والامام ابن البزاذر عمالله تعالى ربزاذية بهامش الهنديد ص ١٩٦ ج
    - (٦٢) وصدرالشريعية الثانى وحمالله تعالى رشرح الوقاية ص ١١ ج٣)
      - (٣٣) وكذافى الهندية عن النخيرة (هندية ص١١ج٣)
- ومن غاير من عليه الدين مس عليه الدين ومن غاير من عليه الدين بستوطا لتوكيل القبض ولوضمنا -

میمسئلسب کتب میں ہے، گزشتہ تحریری طرح ہرکتا ب کی عبادت نفل کی جائے تونمبڑاً بہت بڑھ جائیں گئے۔

- (۹۵) جریان وراثت دلیل ملک ہے، وسیمیء فایخالفہ عن الشامیۃ والجواب عنہ۔
  یہ مسئلہ بھی ہرکتاب میں ہے، سب کی عبادات نقل کی جائیں تو نمبر شمار کہاں کئے ہنچیگا؟
  (۹۹) مہرمعجل بشرط بیبار ذوج علی المفتی بہ موجب تضحیہ ہے، حالانکہ یہ دین صنعیف اس سے معلق بھی سب کتب کی عبادات کا استقصار کیا جائے تو نصوص فقہیہ کا عدد
  - تقریباً دوسوہ وجائے گا۔

## ادلة عدم الملك :

الاربعة والمرادات لا يستحقها الله تعالى ؛ يعنى لا يملك الاجرة الا بواحد من هذه الاربعة والمرادات لا يستحقها المؤجر الابذالك كما الشار البيرالقد ورى وحمد الله تعالى فى فتقع لا نها لو كانت دينا لا يقال ان ملك المؤجر قبل قبض را لى قول البيس له بيعها قبل قبضها را لبحوالوأتي ص ٣٠٠٠)

براویدن فنظ \_\_\_\_\_\_

وقال العلامة ابن عابدي رحمه الله تعالى فى بيع الاستجولا: اما بيع حظ الامام فالوجه ماذكو من من مع صحة بيعه ، ولا ينافى ذلك انه لومات يوريت عنه لانه المحقة بيعه ، ولا ينافى ذلك انه لومات يوريت عنه لانه المحقة المستحقها ولا ينوم من الاستحقاق الملك ، كما قالوا فى الغيمة بعد احوازها بدالالسلام فانها حق نأك بالاحواز، ولا يحمل الملك فيها للغاغمين الابعد القسمة والحق المتأكد يوريث كحق الرهن والرد بالعيب ، بخلاف الصنعيف كالشفعة وخيا والشوطكما فى الفقح ، وعن هذا بجث فى البحرها الله بأنه بينه فى الشفعة والمحام المستحق فى الفقح ، وعن هذا بجث فى البحرها المائل ظرائها قبل القسمة يورث نصيبه لتأكد الحق فيه كالخيفة بعد الاحواز وان مات قبل ذلك لا يوريث ، لكن قد مناه ها الك المحتفى الإرائم المناه وشبه الاجرة والارجح الذائي ، وعليه بيضة قالارث ولو قبل احراز الناظر ، ثمر لا يخفى الهالاثملك قبل قبل قبضها فلا يصح بيعها (ودالم حثارها جمه) معلوم الزمام المرفينا فى وهم الله تقالى تحد الله قبل والمائل ما المرفينا فى وحمد الله تقالى أخواله ودوهو فامرة الخيالة والمرابعون ما لا يملكه الا بالقبض قبله وذلك والمك والموات ما لا يملكه الا بالقبض قبله وذلك والمك والمائلة والمحللة والمائلة والمحلة والمدائلة والمحلة والمائلة والمناهم في المناه المناه والمناهم والمناهم المناهم والمناهم والمنا

جزئيات مذكوره مين نفى الملك المطاق سين فى مطاق الملك نهين، عندالامام وجمد للتنقائي المين مين ملك ماقص سيداورصاحبين وجهاالله المسلك وين مين بهي ملك مطلق نهين ، ملك ناقص سيداورصاحبين وجهاالله المسلك وين مين بهي ملك مطلق نيائ جائ سير كماهم تفضيله والامام الكاساني وجمدالله تعالى شبهدر با بهي محمد سيد للهذا ملك ناقص مين بي حكم حرمت بوكا بالخصوص جبكه عنداله لقمابين طبهدر با كله و تقويم كافى تقاكدام شافعي وجمدالله تعالى وجمهاالله تعالى ملك مطلق سير بهر باك مين توبي كافى تقاكدام شافعي وجمدالله تعالى المحتمد وحمها الله تعالى المعتمدين مثبت ملك مطلق سير بلك خودا مام محمد وجمدالله تعالى سير بين المين المتوالي سير بين المنافع المين المتوالي المعتمدين مثبت ملك مطلق سير بالكه في المجالا من محمد وحمدالله والعقد والماح المنافع المن

وقال الامام ابوالسعود رحم الله تعالى ؛ وقيل ان كانت الرجوية عبنا لاتملك بنفس العقد وإن كانت دينا تملك بنفس العقد الخ (فتح المعين ص٢٣٢ ج٣)

يراويدنث فند سيسس

جزئيات نافيمين ملك مطلق مرادم و نيرد لائل:

دائل مثبته ملک کی مذکوره فهرست طوید -

﴿ جزئيدا ولى علامه ابن تجيم رحمه الترتعالیٰ کی تحریر ہے اوروہ خود اشباہ میں تملک۔ اُجرت تحریر فرما رہے ہیں وفظیمہ :

الخامسة لايملك المؤجرالاجرة بنفس العقده وانما يملكها بالاستيفاء اوبالتمكيمنه الخامسة لايملك المؤجرالاجرة بنفس العقده وانما يملكها بالاستيفاء اوبالتمكيمنه اوبالتعجيل اوبشرطه فلوكانت عبدلا فاعنقد المؤجر قبل وجود واحده مأذكرن لوينف ناعتقد لعدام الملك (الاشباه والنظائرص ٢٠٣)

- وقال هونفسه في البحرايصناً ؛ (قوله والاجوة لاتملك بالعقد) لان المعقد ينعقد شيئا فشبئا على حسب حد وف المنافع على ما بينا والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة فسن ضروزة النزاخي في جانب البدل الإخر (البحر الوائق من ٣٠٠٠) فعروزة النزاخي في جانب البدل الإخر (البحر الوائق من ٣٠٠٠)
- وقال ايضاً: وإشار المصنف رحم الله تعالى الى ان المستأجر لوباع المؤجر بالإجر شيئاً وسلم حباز للتضمن الشخوط المعلى وتقع المقاصة بين المان تعذر ايفاء العلى وجمع المعاصة بين المتاع (حواله بالا)
- جزئیہ تانیہ کے قائل علامہ ابن عابدین دحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ، انھوں نے اپنی اسی تحریر میں حوفت اللہ تنالیں پیش فرمائی ہیں ان سے تابت ہوتا ہے کہ ملک مطلق کی نفی ہے مطلق ملک کی نہیں۔

   حوفت لف مثالیں پیش فرمائی ہیں ان سے تابت ہوتا ہے کہ ملک مطلق کی نفی ہے مطلق ملک کی نہیں۔

   حود علامہ ابن عابدین رحمال ملہ تعالی نے ثمن و دیگر سب دیون میں سرقسم کے تصرفات کو جائز قرار دیا ہے وقد می نقتہ (درج المحتا دھی ۱۵۲ ہے)
- وقال هونفسه: دِقولِه لايلزه بالعقد) اى لايملاه به كماعبرفي الكنز (در المختامين)
- وقال ابضاً : وفى المحيط لوباعه بالاجرة عينا وقبض جاذ لتضمن تعجيل لاجرة طوك رحوالمالان
  - وقال ايضا: وانعقودا فلاتملاق بالتعجيل ولا باشتراطه لانها مضافة فيفوت الغرض، واجيب انما اختارة الصدر الشهيدا من انفا تجعل عقد اواحدا في حق ملك الاجبدية بالتعجيل اواشتراطه وعقودا في حق سائر الاحكام (دو المحنارص ١١ج٦)
  - وقال ايضاً؛ رقوله اوشمطه فله المطالبة بها وحبس المستأجوعليها وحبس العين الموجرة عنه وليحق الفسخ الله له المستأجوكذ افى المحيط، لكنه لبس له بيها قبل قبل قبضها بحر (رد المحتارص ۱۶۲)

براويدن فند المسلم

ثبوت ملک کی باربارتصریح کے باوجود بحرسے عدم جواز بیع نقل کرکے اس پرکوئی بحث نہ کرنے سے عدم جواز بیع نقل کرکے اس پرکوئی بحث نہ کرنے سے علوم ہواکہ بیدانتفار ملک مطلق پڑینی ہے اور اثبات مطلق ملک کا ہے۔

علاوه اذی ابن عابدی دهم الترتعالی کی خریمذکورسے علوم ہوتا ہے کہ وہ علاملہ بن نجیم دهم الله کی عبارت متعلقہ استحقاق وعدم ملک کو امور ادبع میں سے صرف بشرط تعجیل " سے تعلق قسراد ہے رہے ہیں، ویسے بھی ظاہر ہے کہ امور ادبع میں سے امراق ل یعنی تعجیل بقینیا موجب ملک ہے حالانکہ عبارت بحب اس کو بھی شامل ہے ، سوجینے امراق ل مشنی ہے اسی طرح دو مرسے دلائل کے بیش نظر امرین آخرین کو بھی مستنی قرار دیا جائے گا اور جزئیہ بھرکومحض امرنانی کے ساتھ محتص قرار دیا جائے گا ، کہا فیعلم ابنی عابد بین درحمہ الله تعالی ۔

علام المحطاوى دحم للترتعالى في بعى جزئيه بحركون شرط تعيل كے تحت نقل فرمايا ہے دطحطاوى صلاح مى) امام الواسعود درجل للترتعالى في تواس كو صراحة تعنى شرط تعجيل سے تعلق قرار ديا سے اور شبوت ملك كو ترجيح دى سے وفصه :

رقوله اوبشرطه) والمرادانديستحقها بن الك ولكن لا يملكها الابالقبض كذا قيل و اقول في الدرعن شرح الوهيانية للش نبلالي انديفتي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة ( فتح المعين ١٣٢٥ ج٣) ج٣)

(۱) جزئیہ ثالثہ میں امام مرغینانی رحملات تعالیٰ کی عدم تملک سے تعلق تحریر کی حاسشیہ ہا یہ میں کفا یہ سے دہی تشریح نقل کی ہے جوعلام کاسانی رحملات نے تحریر فرمائی ہے وقعامی نقیر۔ اجرت مئوجلہ:

بعض علما رف لکھا ہے کہ تملک اُجرت صرف اُجرت مطلقہ کے ساتھ خاص ہے، اجرت موالیہ میں استیفا د منافع کے با دجود تملک نہیں پایا جاتا ، اس دعویٰ پر دود لائل پیش کھے ہیں :

- (١) بصورت تأجيل قبل الاجل حق طلب نهيس -
- ﴿ دِين مُوحِل دائن كے لئے مانع اخذ زكوة نهيں -ان كايہ خيال اور دلائل محيح نهيں -

دبيلاقل اس كي محيح نهيل كرملك كربا وجود عدم حق طلب موسكتا ہے كما فى الوهن وجس المبيع لاستيفاء الثمن -

بندہ کے اس جواب کے بعد کتب فقرین ایکی صراحت مل گئی کہ دین موطل تھی دائن کی ملک ہے پراویڈنٹ فنڈ \_\_\_\_\_\_ ہا قال العلامة ابوالسعود رحمه الله تعالى: (قوله عيناكان اودينا) وقيل ان كانت الاجرة عينالا تملك بنفس العقد ويكون بمنزلة الدين الموجل وعامة المشايخ رحمه الله تعالى على المهجيج الاقل حموى عن المن خيرة (فتح المعين عليه) وقال العلاقة على القارى وحم الله نعالى: (ولا تجب الاجرة) اى لا تملك (بالعقد) سواء كانت عينا او ديناكذاذكوم عد رحمه الله تعالى في الجامع وذكوفي الاجارة الدي كانت عينالا تملك بالعقد الدينا تملك به وتكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المناجع على ما في الحجام مع (شيح النقالة منه المناجع بي جرد مي تحريب :

وابن السبيل وهوكل من له مال لامعه ومنه قالوامن كان مالهم وجلا

(ددالمحتال المعادف)

اس دبیل کے ابطال کے لئے تو دیسی جزئیہ کا فی ہے ، اس میں تعریج ہے کہ جوا آدا خذ ذکوہ عدم ملک کومستلزم نہیں ، بعض صور توں یں مائک نصاب بھی مصرف زکوہ بن سکتا ہے ۔ تحقیق :

تفصیل ندکورسے تابت ہواکہ پراویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم ملازم کی ملک ہے، معہذا وصول سے قبل اس پر زکوۃ نہیں اوراس پر صلنے والے تم اضافات حلال ہیں، سود کی تعریف میں داخل نہیں -

مسئلةُ ذكوة :

دین اجرت پرعدم وجوب زکوه کی وجه اوراس کی پوری تفصیل اور پا مام کاسانی رحمه النتر تعسالیٰ سے نقل کی جا چکی سے -

مسئلئرديا:

پرادیدن فن طرک اصنافات کوسوداس کے نہیں کہا جاسکتا کہ پیمال نخواہ سے زائدا وربدل اجل
یا اجرت ملوکر پر زیادتی نہیں، بلکہ ابتداء عقدیم سے بوجا جل اصل تنخواہ میں اصنافہ ہے اور کل اصنافات
اصل تنخواہ میں شمار ہو کرسب کا مجموعہ ابتداء عقدیمی سے بدل عمل ہے، بوجہ تاجیل بدل میں اصناف بلا شبہہ جائز ہے ۔ کما حردت فی رسالہ تی سے نوالدہ لے لاجلے الاجل الاجل ان اضافات کی شرح سروع میں سے سے میں ہوتی ہے اس لئے فساد جہالت بھی نہیں۔ واللہ سے اند و تعالی اعلمہ۔

۲ دبیع الآخسیمی همه بهجسری

پراویڈٹ فندط





عربه مقاله: مولانا فرتقى عثمانى سرجموه: محدعب والشمين

## كاغزى بوط وركاني كالمحم

ما منامدا بكاغ محرم و بيع الاقله ١٣١٩ بجرى ميره كاغذى نوط كي تحقيق برعز بزمحترم مؤلانا محرّ تقي عثما في محيع بي مفاله كا ترجيه شائع بهوا تو بين نيان كوبعض مواضع بر نظر ثابي كرنے كه طوف توجه فه لائه ، ان كه طوف كوئى جواب يره ملاء اس ليئه ميره نياس متفاله كرة بيره ان مكواضع سفي تعلق اپنانظر پي بعنوان تبصره " تحسريرُ كرديا ہے تاكرا بل علم حضرات اس تحقيق برغور فركا يكن توبيدا ختلاف لظار سامنے رئيم كركوئى دائى متعين فرما يكن و رست بيراحمد

الحمد لله دب العالمين، والعدلاة والسلام على سبدنا وعولانا محسد خانق التبيين، وعلى المائي وعلى كل من تبعهم باحسال الى والله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسال الى والله ووصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسال الى والله ووصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسال الى والله والمعالمة الله والمعالمة الله والمعالمة المائية والله والمعالمة الله والمعالمة والمعالمة الله والمعالمة والمعالمة الله والمعالمة والمعالمة

یا چاندی کی دستاویزاورسندیس (بعنی اگران کی پشت بربیک بیسونایا چاندی ہے) توال صورت میں ان نوٹوں کے ذریعہ سونا جاندی خربدنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا، یا چاندی کاچاندی سے تبادلہ کرنا" بیع صرف سے اور" بیع صرف" میں مبیع اورتن دونوں کا مجلس عقدمیں قبصنہ کرنا سرط ہے۔ لہٰذا اگر نوٹوں کے ذریجے۔ سونا چاندی خریدا توصرف ایک طوف سے قبضہ پا پاکیا دوسری طوف سے قبضہ یہ پایا گیا،اس لئے كخريدادنے توسونے يرقبضه كرليا، ليكن دوكاندارنے سونے كے قرض كى سند يرقبضه كيا، سونے برقبض نہیں کیا۔ لہذاجب "بیع صرف" کے جائز ہونے کے لئے مجلس عقاری میں دونوں

طون سے قبصنہ کرنے کی مشرط نہیں یائی گئی تو یہ بیع مشرعاً ناجائز ہوجا سے گی ۔

اسى طرح الركوئ بالداشخف ابنى ذكوة كى ادائيگى كے لئے يركاغذى نوط كسى فقركونے توجب تک وہ فقیران نوٹوں کے بدلے یں اس سونے یا جاندی کوبینک سے وصول نگم لے جس کی یہ دستاویز ہے یاجب تک وہ ان نوٹوں کے ذریعہ کوئ سامان نہ خرید ہے کس وقت تک اس مالدار شخص کی زکوهٔ ادا نه موگی ، اوراگراستنهال کرنے سے پہلے بیزوٹ فقیر کے پاس سے بربادیا ضائع ہوجائیں، تو وہ مالداتسخص صرف نوٹوں کوفقر کو دبیرینے سے ركوة كى ادائيكى سے برئ الذمر نہيں ہوكا -اب اس كو دوبارہ زكوۃ اداكرنى يوسے كى -

اس كے برخلاف دوسر سے حضرات فقها دى رائے بيہ ہے كہاب بينوٹ بدات خودى عنى ان نوٹوں کی ادائیگی سے دین کا حوالہ نہیں بھھاجا سے گا۔ لہٰذاس رائے کیمطابق ان نوٹوں کے ذربعرز كوة فى الفورا دا بوجائے كى اوران كے ذريعيسونا جاندى خريدنا بھى جائز بوكا ـ

للندا كاغذى نوط اور مختلف كرنسيول كے احكام بيان كرنے سے پيلے نوٹوں كے باركييں مذكوره بالادوآدارمين سيكسى ايك دائے كوفقى نقطة نظر سيمتعين كرلينا ضرورى ہے۔ جنانياس موضوع يركتب فقدا ورمعاشيات كى كتابوك كامطالع كرني كيوري خیال میں ان نوٹوں کے بارسے میں دوسری داستے زیادہ صحیح ہے۔ وہ بیرکہ بینوٹ اب عرفی ثمن بن گئے ہیں۔ اور اب بیحوالہ کی حیثیت تہیں رکھتے ہیں۔

دنیا کے کرنسی نظام میں انقلابات اور تبدیلیاں:

قدیم زمانے میں لوگ اشیار کا تبادلہ اشیار (Barter) کے ذریعہ کرتے تھے ہیے كاغذى نوط اوركرينى

ایک چیزدے کواس کے بدلے دوسری چیز لیتے تھے ہیکن اس طرح کے تباد کے بہت سے نقائص اور مشکلات تھیں۔ اور ہر حاکہ ہر وقت اس طریقہ پڑعمل کرنا د شوار ہوتا تھا ، اس لئے آہستہ ہے طریقے متردک ہوگیا۔

اس کے بعدایک ورنظام جاری ہوا، جسے زربضاعتی کا نظام (Commodity Money System) کہاجاتا ہے، اس نظام میں نوگوں نے ختلف مخصوص اشیا دکوبطور تمن کے تباد سے کا ذریعہ بنایا، اورعام طور پرایسی اشیاد کو تباد سے کا ذریعہ بناتے جو کثیرالاستعال ہوتی تھیں، مثلاً کبھی ان جا ادرگذم کو تبادلہ کا ذریعہ بنایا ، کبھی تمک کو، اورکبھی چرط ہے کو بجھی نوہے وغیروکو تب دلہ کا ذریعہ بنایا ، مگران استعال کر نے میں نقل وحمل کی بہت سی مشکلات پیش کا ذریعہ بنایا ، مگران استعال کو تبادلہ میں استعال کر نے میں نقل وحمل کی بہت سی مشکلات پیش اس تی تقیری، اس لئے جیسے آبادی بڑھتی گئی، اور لوگوں کی ضروریات میں اضافہ ہونے دیگا ، اور تبادلہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگا تولوگوں نے سوچا کہ تبادلہ کا جوطر نقیہ ہم نے اور تبادلہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے دیگا تولوگوں نے سوچا کہ تبادلہ کا جوطر نقیہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس میں تو ہہت سی مشکلات ہیں، لہذا تبادلہ کا کوئ الیسا طریقہ ہونا چاہئے جس میں تو ہہت سی مشکلات ہیں، لہذا تبادلہ کا کوئ الیسا طریقہ ہونا چاہئے جس میں تو ہہت سی مشکلات ہیں، لہذا تبادلہ کا کوئ الیسا طریقہ ہونا چاہئے جس میں تو ہم جوجا ئے ، اور اس پر لوگوں کا اعتماد بھی زیادہ ہو۔

ہوئے ہڑن اور زیور کی شکل میں ہوتا تھا ، لیکن تباد لیے کے وقت صرف وزن کا اعتبار کیا جاتا تھا۔

(۲) اس کے بعد ڈھلے ہوئے سکوں کا رواج سروع ہوگیا۔ بعض شہروں ہی سونے کے ڈھلے ہوئے سکتے رواج پائے گئے ہوضا تھا۔

کے ڈھلے ہوئے سکتے اور بعض شہروں ہیں چا ندی کے ڈھلے ہوئے سکتے رواج پائے گئے ہوضا تھا۔

وزن اور فالص ہونے کے اعتبار سے ہرا ہرا ور مساوی ہوتے تھے، اور جن پر دونوں طوف مہر شہرت ہوتی تھی، جواس بات کی علامت تھی کہ بیسکے درست اور تباد لے کے قابل ہیں، اور شبت ہوتی تھی، جواس بات کی علامت تھی کہ بیسکے درست اور تباد لے کے قابل ہیں، اور اس سونے اور اس سونے کی فاہری قیمی ۔ کو یا کہ سکتے کی اس فیل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس فیل کے برابر ہوتی تھی جوسکے کے ہموزن شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس فیل کے برابر ہوتی تھی جوسکے کے ہموزن شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس فیل میں دائے کیا تھا۔

ہو۔ اس نظام کو معیاری قاعدہ زر " (Gold Specie Standard) کہا جاتا ہے۔ کس نظام کو سیتے پہلے چینیوں نے ساتوی صدی عیسوی قبل سے میں دائے کیا تھا۔

نظام کو سیتے پہلے چینیوں نے ساتوی صدی عیسوی قبل سے میں دائے کیا تھا۔

اس نظام کے اندرلوگوں کو اس بات کی آذادی تھی کہ وہ چاہیں آبس میں لین دین کے لئے سنتھال کریں کی سنتھال کے سنتھال کریں کی سنتھال کریں کا سنتھال کریں اور ملک سے باہر برآمد و درآمد کی کھی عام اجازت تھی۔

ادر حکومت کی طوف سے برعام اجازت تھی کہ جو تصفی بھی جس مقداد ہیں سکے ڈھلوانا چاہا وہ ڈھال کر دیگی ، چنا نجہ لوگ حکومت کے پاس سونے کے حکے کرانے اور سونے کی ڈھلی ہوئی دوسری اشباء لاتے ، اور حکومت ان کوسکتے بناکر واپس کر دیتی ، اور اسی طرح اگر کوئی شخص سکتے لاکر اسکو بھلا نے کے لئے کہتا تو حکومت ان سکول کو بھلا گر کرانے کی دولوں سکتے ہوئی کہ بیش موالی نے بجائے ایک دھات کے دودھات یعنی سونے جاندی دونوں کے ایک دھات کے دودھات یعنی سونے جاندی دونوں کے سکسکول کو بطور کرنسی کے تباد لے کیلئے ایک جائے ہیں ہے سے سنتھال مقرد کردی اور سونے کو بڑی کرنسی کے طور پراور چاہد کی کو چھوٹی کرنسی کی جی ثبت سے استعمال مقرد کردی اور سونے کو بڑی کرنسی کے طور پراور چاہد کی کو چھوٹی کرنسی کی جی ثبت سے استعمال کیا جانے دگا ، اس نظام کو دودھاتی نظام ، (Bi-metalism) کہا جاتا ہے۔

سین اس نظام میں دوسری مشرکلات بیدا ہوگئیں۔ وہ یہ کہسونے اورجاندی کے سکوں میں ایس نظام میں دوسری مشرکلات بیدا ہوگئیں۔ وہ یہ کہسونے اورجاندی کے سکوں میں ایس میں تبادلہ کے لئے جو قیمت مقرد کی گئی تھی وہ مختلف شہر وں میں مختلف ہوجاتی تھی، جس کی بنا پرلوگ کرنسی کی تجادت میں دلچہی لینے لگئے۔

مثلًا مربیرمیں ایک سونے کے سیتے کی قیمت پندرہ چاندی کے سیتے ہوتی ، سیکن بالکلی ی کاغذی نوٹ اور کرنسی سیسے ہ

وقت بیں یورپ بی ایک سونے کے سکے کی قیرت جاندی کے ساڑھے پندور سکتے کے برابرہوتی -اس صورت مال میں تا جرامریکہ سے سونے کے سکے جع کر کے پوری میں فروخت کردیتے تاكه وہاں سے ان كوزيا ده جاندى حاصل ہوجائے اور كيروه جاندى كے ستے امرىكير لاكران كو سونے کے سکوں میں تبدیل کردیتے اور کھر بیسونے کے سکتے دوبارہ جاکربورب میں فروخت كرديقاوراس كعبي عاذى المستقيل استجادت كينتي بمامركيه كاسونا مسكك ل یوری منتقل ہونا رہا کو باکہ جاندی کے سکوں نے سونے کے سکوں کو امریکہ سے باہزیکال دیا۔ پھر جب سلم المربك نے سونے اورجاندی كے سكوں كے درميان اس تناسب كوبدلديا اورسونے کے ایک سنتے کوچاندی کے شوارسکوں کے مساوی قرار دبریاتو معاملہ پہلی صورت کے برعکس ہوگیا اوراب سونے کے سکتے امریکمیں منتقل ہو نے شروع ہو گئے اور جاندی کے ستے پورپ نتقل ہونے لگے گو پاکسونے کے سکوں نے چاندی کے سکوں کوامریجہ سے کال دیا، (٣) ستے چاہے سونے کے ہوں یا جاندی کے اگرچہ سامان اوراسباب کے مقابعے میں ان کی نقل وحمل آسان سے لیکن دوسری طون ان کوچوری کرنا بھی آشان سے اسلے مالداروں کے بئے ان سکوں کی بہت بڑی مقدار کو ذخیرہ کر کے گھرمیں رکھنا مشکل ہوگیا۔ چنا پخر وہلوگ ان سکوں کی بہت بڑی مقدار کوشناروں ا ورصرافوں (Money Changer) کے پاکس بطورامانت كے ركھوانے لگے، اوروہ مصنا را ورصرّاف ان سكّوں كواسنے ياس ركھتے وقت ان امانت رکھنے والوں کوبطور وثیقہ کے ایک کاغذیادسید (RECEIPTS) جاری کردیتے۔ آہسترآ ہستہجب لوگوں کوان سنادوں پراعتما دزیادہ ہوگیا تو یہی رسیدی جوان سنادوں نے امانت قبول كرتے وقت بطور دستا ویرجاری كی تھیں بعے وسٹرارمیں بطورتمن كماستعمال ہونے مگین، للمذاایک خربیار دوکا ندار کوخربیاری کے وقت بجائے نقد سکتے داکرنے کے انهی دسیدون میں سے ایک دسیداس کو دیریتا -اور دوکانداران مسنارون اعتماد کی بنياد براس رسيد كوقبول كريبيا -

بہ ہے کاغذی نوٹ کی ابتدار، سکن ابتدار بیں نہ سکی کوئی خاص شکل وصورت تھی،
اور نہان کی کوئی ایسی قانونی حیثیت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اسکے قبول کرنے پر بجبور کیا
جاسکے، بلکہ اسکے قبول اور رد کرنے کا دار ومداراس بات پر تھا کہ اسے قبول کرنے والا
کاغذی نوٹ اور کرنسی \_\_\_\_\_\_

اس كےجارى كرنے والے مناديركتنا بھوسر دكھتا ہے۔

کر جب بنگ کے اوائی میں بازاروں میں ان رسیدوں کا رواج زیادہ ہوگیا توان رسیدوں نے ترقی کر کے ایک باضابط صورت اختیار کری جسے بینے نوٹ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہسب سے پہلے سوئیڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے اسے بطور کاغذی نوٹ کے جاری کیا۔

اُس وقت جاری کرنے والے بینک کے پاس ان کاغذی نوٹوں کے بدلیوں نوفیصد اشنی مالیت کا سونا موجود ہوتا تھا، اور بینک یہ التزام کریا تھا کہ وہ صرف آئی مقدار میں اس کے پاس سونا موجود ہے، اوراس کاغذی نوٹ کے مال کو اختیار تھا کہ وہ جس وقت چاہے بینک جاکراسکے براسے فی کمان خوص کے مال کو اختیار تھا کہ وہ جس وقت چاہے بینک جاکراسکے براسے نے کا کہا جاتا ہے۔

وی کی سلاخوں کا معیار " (Gold Bullion Standard) کو موجود کے کہا جاتا ہے۔

آک تلاکلہ میں جب بینک نوط "کار واج بہت زیادہ ہوگیا تو مکومت نے اس کو زرقانونی " (Legal Tender) قرار دیدیا - اور ہرقرض لینے والے پربہلازم کر دیا کہ وہ اپنے قرض کے بدلیمیں اس نوط کو بھی اسی طرح ضرور قبول کر سیگا جس طرح اس کے لئے سونے چاندی کے سیکے قبول کر نالازم ہے - اس کے بعد بھر تجادتی بینکوں کو کسس کے جاری کرنے سے روکدیا گیا اور صرف حکومت کے ما تحت چلنے والے مرکزی بینک کو

اس کےجاری کرنے کی اجازت دی گئی۔

کی پھر حکومتوں کو زمانہ جنگ اورامن کے دوران آمدنی کی کمی کی وج سے ترقیا منصوبوں کی تکمیل میں بہت مشکلات پیش آنے لگیں۔ چنا نچر حکومت مجبور ہوگ کہ وہ کاغذی نوٹوں کی بہت مقدار جاری کر دسے جوسونے کی موجودہ مقدار کے تناسب سے زیادہ ہوتا کہ اپنی ضروریات پوری کرفے کے لئے اسے استعال کرسے اس کے نتیجے میں سونے کی وہ مقدار جوان جاری شدہ کاغذی نوٹوں کی پشت پر تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ، حتی کہ ابتدار میں ان نوٹوں اور سونے کے درمسیان جو سوفیصد تناسب تھا وہ گھٹتے گھٹتے معمولی تناسب رہ گیا اس لئے کہ ان نوٹوں کو جاری کرنے والے مرکزی بین کواس بات کا بقین تھا کہ ان تمام جاری شدہ نوٹوں کو ایک ہی وقت میں سونے سے تبدیل کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جائے گا ، اس لئے سونے وقت میں سونے سے تبدیل کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جائے گا ، اس لئے سونے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جائے گا ، اس لئے سونے وقت میں سونے سے تبدیل کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جائے گا ، اس لئے سونے کا ، اس لئے سونے کے کا نافذی نوٹ اور کوئی ۔۔۔۔۔

کی مقدار سے زیادہ نوٹ جاری کرنے میں کوئ حرج نہیں ، دو سر سے نفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں نوٹ جاری کرنے کے نیتے میں بازار میں السے نوٹ والے ہوگئے ہونکو سونے کی پیٹ تینا ہی حاصل نہیں تھی ، نیکن تجارالیسے نوٹوں کواس بھر آ پر قبول کرتے ہوئے کہ ان نوٹوں کے جاری کرنے والے مرکزی بینک کواس بات پر قدرت حال ہے کہ وہ تبدیلی کے مطا لیے کے وقت اسکے پاس موجود سونے کے ذریعہ اسکا مطالبہ پوراکردیگا اگرچہ اس کے پاس موجود سونے کے ذریعہ اسکا مطالبہ پوراکردیگا اگرچہ اس کے پاس موجود سونے کی مقدار اسکے جاری نوٹوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اگرچہ اس کے پاس موجود سونے کی مقدار اسکے جاری نوٹوں کے مقابلے میں بہت کم ہے الیے کرنسی نوٹوں کو دراعتباری " (Fiduciary Money) کہا جاتا ہے۔

دومری طون آمدنی کی مذکوره بالا کمی اور زباده رقیبے کی صرورت ہی کی بنا رپر کوئیں جواب تک معدنی سکوں کے ساتھ معاملات کرتی آئی تھیں اس بات پر مجبور ہوئی کہدہ یا توسکوں میں دھات کی جتنی مقدار ستعال ہورہی ہے اس کوکم کرد ہے 'یا ہر سکے میں صلی دھات کے بجائے ناقص دھات استعال کریں ، چنانچہ اس عمل کے نتیج میں سکتے کی ظاہری قیمت (Face Value) جواس پر دائج تھی اس سکتے کی میل قیمت میں سکتے کی ظاہری قیمت (Intrinsic Value) ہوئی آئی سے کہ کا نزیادہ ہوئی آئی سے اس طاہری قیمت کی محض علامت کہا جاتا ہے اس لئے کہا س سکتے کی معدنی اصلیت اس طاہری قیمت کی محض علامت ہوئی سے جو کبھی آئی ذاتی قیمت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک نائزی کیا کرتی تھی۔

م رفته رفته رفته الماعتبالي كارواج برص برص برص الناله ياده بهوكيا كه ملك بي كفيله بهوكيا كه ملك بي كفيله بهوك وست نولون كي تعداد ملك مين موجود سون كي مقداد كم مقداد كي مقداد كي مقداد كي مقداد كي مقداد كي درييان بهانتك كه حكومت كواس بات كاخطره لاحق بهوكيا كه سون كي موجوده مقداد كي درييان نولون كوسون مي تبديل كرنيكا مطالبه بورانه بي كياجا سخته جناني بعض شهرون بي حقيقة كي المعنى بيش الكه مركز بينك نولون كوسون مي تبديل كرنيكا مطالبه بورانه كالم مطالبه بورانه كرسكا -

اس وقت بہت سے ملکوں نے نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرانے والوں پربہت سی
کڑی مثر طیس دگادی، انگلبنڈ نے توس اللہ ای جنگ کے بعداس تبدیلی کو بالکل بند کر دیا،
البتہ مقالی ای دوبارہ تبدیلی کی اجازت اس مشرط کے سک تھ دی کہ ایک ہزادسات سو پونڈ
سے کم کی مقداد کو کوئی شخص تبدیل کرانے کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ چنانچراس مشرط کے متیجے ہی
لے بعنی وہ نوٹ جن کی پیشت پرسونا نہیں تھا۔

کاغذی نوط اورکرنسی \_\_\_\_\_ ۹

عام ہوگ توا پنے نوٹوں کوسو نے میں تبدیل کرانے کا مطالبہ کرنے سے خودم ہوگئے (اس لئے کہ اس زمانے میں بیہ مقداراتی زیادہ تھی کہ بہت کم ہوگ اتنی مقدار کے مالک ہوتے تھے ہیں اس قانون کی انھوں نے اس لئے کوئ فاص پروانہیں کی کہ یہ کاغذی نوط زرقانونی بن گئے اور ملکی معاملات میں بالکل اسی طرح قبول کئے جاتے تھے جس طرح مسلی کرنسی قبول کی جاتے تھے جس طرح مسلی کرنسی قبول کی جاتے تھے جس طرح مسلی کرنسی قبول کی جاتے تھے جس کرے اس کے ذریعہ اندرون ملک تجارت کر کے اسی طرح نفع حاصل کیا جاستا تھا جس طرح دھاتی کرنسی کے ذریعہ تا تدرون ملک تجارت کر کے اسی طرح نفع حاصل کیا جاستا تھا جس طرح دھاتی کرنسی کے ذریعہ تا درون ملک تجارت کر کے اسی طرح انفاقیا۔

الکل مانعت کر دی جتی کہ اس شخص کے سے بھی جوسترہ سو پونڈ کوسونے سے تبدیل کرا نے کی بالکل مانعت کر دی جتی کہ اس شخص کے سے بھی جوسترہ سو پونڈ کوسونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرے، اورلوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سونے کے بجائے صوف ان نوٹوں پولکتفا کریں، اور اپنے تمام کا روبار اور معاملات میں اسی کا لین دین کریں۔ لیکن حکومتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بی کے احترام کو برقرار ارکھتے ہوئے ایک دوسرے کے نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرنے کے قانون کو برقرار رکھا۔ چنا نچہ اندرون ملک اگرچہ ان نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرانے کی ممانعت تھی لیکن ہر حکومت نے بدالترام کیا تھا کہ اگر اس کی کرنسی دوسرے ملک میں جلی جائے گی، اور دوسری حکومت اس کرنسی کے بدلے میں سونے کا مطالبہ کریگی تو یہ حکومت اس کرنسی کے بدلے میں سونے کا مطالبہ کریگی مناقلاً گرام کی کے باس برطانیہ کے اسٹر لنگ پوٹھ آئے اور وہ ان کے بدلے میں برطانیہ سے سونے کا مطالبہ کریے کہ مطالبہ کریے کہ کوسونا فراہم کرے کی مساونے کا مطالبہ کریے کہ وہ ان کے بدلے میں امریکہ کوسونا فراہم کرے کا مطالبہ کریے کا مطالبہ کریے کہ مساونے کا مطالبہ کریے کہ میں امریکہ کوسونا فراہم کرے، اس

اسی اصول پرسالہا سال تک عمل ہوتا دہا ہوتی کہ جب ریاستہا سے متحدہ امری کوڈالر کی قیمت میں کی کے باعث سخت ہجان کا سامنا کرنا پڑا اور اے وائی میں سونے کی ہمت قلت ہوتی توامری کی کو متوں کیلئے بھی ڈالرکوسونے میں تبدیل توامری کی کو متوں کیلئے بھی ڈالرکوسونے میں تبدیل کرنے کا قانون ختم کردے ، جنا نچہ کا اراس طرح کرنے کا قانون ختم کردے ، جنا نچہ کا اراس طرح کا فاری نوط کو سونے سے تھا کی ہوا خری شکل تھی وہ بھی اس قانون کے بعد ختم ہوگئ ، کا فاری کے بعد ختم ہوگئ ، اس کے بعد کی کو اس فی میں الاقوای فن ط ، (International Monetary Fund) سونے کے بدل کے طور پرایک زرمبادل مکوانے کے قت (Special Drawing Rights) کا نظریہ بیش

كاغذى نوط اوركرنسى

کیا۔اس نظریہ کاحاصل یہ تھاکہ بین الاقوامی مائی فند سے ممبران کواس بات کا اخت بار حاصل ہے کہ دہ ختلف مالک کی کرنسی کی ایک معین مقدار غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لئے ایک کلواسکتے ہیں۔اور مقدار کی تعیین کے لئے ۲۵۲ د ۸۸ د ۸ گرام سونے کو معیار مقرد کیا گیا۔کہ اشنی مقدار کا سونا جتنی کرنسی کے درلیہ خریدا جا سکتا ہو انتی کرنسی ایک ملک نکلواسکتا ہی انہی مقدار کا سونا جنی کرنسی کے ذریع از کلوانے کا بیچی جسے اختصار کے لئے ایس وی آئی کہا جا تا ہے سے کہ زرمیا دلہ کلوانے کا بیچی جسے اختصار کے لئے ایس وی آئی کہا جا تا ہے۔

اس طرح اب سونا کرنسی کے دائر سے بالکل خارج ہوچکا ہے اورا بسونے کاکری سے کوئ تعلق باتی نہیں رہا اور نوٹوں اور در نرعلامتی " (یعنی کم قیمت کے کوں) نے پوری طرح سونے کی جگہ لے لی ہے۔ اب نوٹ نہ سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ چاندی کی ، بلکہ ایک فرضی قوت خریدی نمائندگی کر تسیمیں، لیکن چونکہ کرنسی کے اس نظام میں ایک مستقل اور ابدی نظام کی طرح اب تک ضبوطی اور جہا ؤ پیرانہیں ہوا، اسلنے کہ تقریباتمام ممالک میں اس بات کی تحریب چل کی طرح پھرسو نے کو مالی نظام کی بنیاد قرار دیا جا ہے۔ یہائشک کہ دوبارہ سونے کی سلاخوں کے نظام "کی طون لوٹنے کی آوازی گئے لگے لگی ہیں ، اس لئے دنیا کے تمام ممالک اب بھی اپنے آپکو سونے سے نیا ذاؤر تنفی نہیں کر تاہے تا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے مالات اور انقلا بات ہیں بیونا کام سی کے ساتھ کو کی کوشش کرتا ہے۔ تاکہ زمانے کے بدلتے ہوئے مالات اور انقلا بات ہیں بیونا کام آئے ۔ سیکن سونے کی بڑی سے بڑی مقداد کا یہ ذخیرہ صوف ایک احتیاطی تد ہیر کے طور پر نیا کہ اس کام وجودہ دور میں دائے کرنسی کے ساتھ کوئ قانونی تعلق نہیں ہے ، خواہ وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہویا دھاتی سے دور کے مقداد کا یہ ذخیرہ صوف ایک احتیاطی تد ہیر کے طور پر ہی کافری تعلق نہیں ہے ، خواہ وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہویا دھاتی سرکوں کی شکل میں۔ کے ساتھ کوئ قانونی تعلق نہیں ہے ، خواہ وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہویا دھاتی سرکوں کی شکل میں۔

بهرحال بد دنیا کے کرنسی نظام کے انقلابات اور نغیرات کا خلاصہ ہے جس کے مطاعم سے بہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کرنسی نوط ایک حالت اور ایک کیفیت پرقائم نہیں سے

An Outline of Money, by Geoffrey Growther. (1: 21

Money and Man, by Elgin Groseclose, IVth edition, University of Oklahoma Press, Norrinan 197.

Modern Economic Theory, by K.K. Dewett, New Delhi.

<sup>(</sup> Encyclopaedia Britannica "Banking and Credit "money" Currency" ( )

د) حكم التعامل في الذهب و الفضة ، للدكتور معمد هاشم عوض كاغذى نوط اوركرشى \_\_\_\_\_\_ اا

بلکہ مختلف ادوار اور نختلف زبانوں ہیں انکی حیثیت بدلتی رہی ہے اوران پر بہتے سے انقلاب اور تغیرات گزر چکے ہیں ۔

اس میں کو کی شک نہیں کہ بالکلِ ابتدائی دُورمیں یہ نوط قرض کی سنداورد سادیہ سیمھے جاتے تھے اوراسی بنا پر بہت سے علماء نے بیز فتوی دیاہے کہ یہ نوط قرض کی سندہے۔ اس کی حیثیت مال اور ثمن کی نہیں ہے جنانچہ علامہ سیراحمد برگے الحیینی دجمالتر این تما ہے۔ الشتاق فی بیان حم زکاۃ الاوراق " میں تحریر فرط تے ہیں :

"جبہم نے لفظ"بنک نوط" کی ماہیت کے بارسے بی تحقیق کی تو معلوم ہواکہ یہ فرانسیسی زبان کی اصطلاح ہے، اور کلاروس ہوفرانسیسی زبان کی سب سے بڑی اور شہور لغت ہے۔ اس میں بنک نوط کی تعقیر کہتے ہوئے لکھتے ہیں "

" بنک نوط ایک کرنسی نوط سے جس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوط کی حقیقی قیمت سے دی جا سے گی ، اور بینوٹ بالک اسی طریقیریہ ، پی رائج ہوتا ہے۔البتہ برنوط مضمون ہوتے ہیں، بعنی اس کے بدل کی ضمانت دى جاتى سے ناكہ لوگ اس كے لين دين بياعتماد كري " للنداس تعربین سیالفاظ که" اس کے حامل کومطالیے کے وقت اس نوط کی حقیقی قبیت اداکردی جائے گی " بغیرسی شک کے اس بات يردلالت كريسي كه بيرنوط قرض كى سند ہے، البنة كسس جي کہ لوگ کرنسی کھے بچائے ان نوٹوں کولین دین ہیں قبو خمال سے کیمطالبہ کے قت ای قیمت حامل نوط کووصول كاغذى نوط اوركرتسي

اسی دجسے گزشته صدی میں ہندوستان کے بہت سے علما رنے بیافتوی دیا کہ یہ نوط قرض کی دستاویز ہے، للہذا اس کے ذریعہ اس وقت تک زکوۃ ادا نہیں ہوگی جب تک فقیراس نوط کو اپنی ضروریات میں فرچ نہ کر سے اوران نوٹوں کئے ربعہ سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہے۔

سیکن اسی زما ندمیں علماء اورفقها دکی ایک بڑی جماعت ایسی بھی تھی جوائ کاغذی نوٹوں کو شمن عربی اسی علماء اورفقها دکی ایک بڑی جماعت ایسی بھی تھی جوائ کاغذی نوٹوں کو شمن عربی سیکے طور پرمال قرار دستی تھی بچنا نجاس مسئلہ پرمسندا جمد کے مرتب اورشادے علامہ احد سیاعاتی رجمہ لیٹر علیہ نے سیرحاصل بجٹ فرمائی ہے، وہ فرما تھے ہیں :

میر نے زدیک سی بات حس پر میں الٹر تعالی کے صور جواب دہ ہوں بہ ہے کہ زکوہ کے دجوب وراستی ادہ کی کے مسکلہ میں ان کاغذی نوٹوں کا حکم بھی بعینہ سونے چاندی کے کم کی میں ان کاغذی نوٹوں کا حکم بھی بعینہ سونے چاندی کے کم کی بیٹ بائل ہی طرح ہے اس لئے کہ لوگوں میں نوٹوں کی سی بائل ہی طرح جاری سی جی باطح میں بائل ہی طرح جاری سی جی باطح میں بائل ہی طرح دریا بودی کرتے ہیں ایک ذریع اپنی ضرود تیا بودی کرتے ہیں ایک ذریع اپنی ضرود تیا بودی کرتے ہیں المیڈا جو شخص نصاب کے بقد دان نوٹوں لہذا جو شخص نصاب کے بقد دان نوٹوں لیے المیڈا جو شخص نصاب کے بقد دان نوٹوں کے المیڈا جو شخص نصاب کے بقد دان نوٹوں کے سی المیڈا جو شخص نصاب کے بقد دان نوٹوں کے سی کے ساتہ دان نوٹوں کے سی کے سی کرتے ہیں کا کھی کے سی کرتے ہیں کا کھی کے سی کرتے ہیں کا کھی کرتے ہیں کے سی کرتے ہیں کر

فالذى الاحقا وادين لله عليه المالى كحكوالنقدين في المالى كحكوالنقدين في الزكوة سواء بسواء لات يتعامل به كالنقدين تمامًا ولان ما لكه يمكنه مرنه وقضاء مصالحه به فحلى وقت شاء فمن ملاهالنفل. من الورق المالى ومكث عنك حولاكاملاوجب عليه زكوته في حولاكاملاوجب عليه زكوته في حولاكاملاوجب عليه زكوته في المراكمة وجب عليه زكوته في المراكمة والمراكمة والمراكة والمراكمة والمراكمة والمراكمة والمراكة والمراكمة والمراك

كالمالك بن جائے اوراس يرايك ل كردجائے تواس يرزكوة واجب بوجائے كى -

ہندوستان کے بعض دوسر سے علمار کی بھی ہیں دائے تھی ، چنانچ حضرت مولانا عبد للحی لکھنوی جمالتر کے حصوصی شاگر د عطر ہدایہ "اور خلاصۃ التفاسیر" کے مصنف حضرت مولانا فتح محمد صاحب ککھنوی رحمۃ الترعلیہ کی بھی نوٹ کے باد سے ہیں ہیں داستے تھی ، انکے صاحبزا دے مونامفتی سعید حمد ککھنوی رحمۃ الترعلیہ کی بھی نوٹ کے باد سے ہیں ہیں داستے تھی ، انکے صاحبزا دے مونامفتی سعید حمد ککھنوی رحمۃ الترعلیہ (سابق مفتی وصدر مدرس مدرس تحمیل العلوم کا نبور) نے اپنے والد ماجد کی ہے دائے ان کی کتا ہے عطر بدایہ "کے آخر میں نقل کی ہے ا دریہ بھی تحریر فرمایا ہے ماجد کی ہے دا سے اوریہ بھی تحریر فرمایا ہے

اه امدا دانفتا وی ،حضرت مولانا شاه محداسترف علی تفانوی رحمة الله علیه ج۲ص ۵ کاه شرح افتح الربانی للساعاتی آخر باب نه کا ة الذیب والفضه ۸: ۱۵۱ کافذی نوط اور کرنسی \_\_\_\_\_ کہ علامہ عبدالی ککھنوی رحمۃ الترعلیہ جی اس مسکلمیں ال کے موافق تھے۔ ان کی رائے کا خلاصہ یہ سے کہ کاغذی نوٹ کی ڈوجٹنیس ہیں :

ایک بیرکی فرید وفروخت ، اجارات ا ورتمام مالی معاملات میں ان نوٹوکل رواج اور این دین بعید نہ حقیقی شن ا ورسکوں کی طرح ہے ، بلکہ حکومت نے لوگوں پر قسر ضول کو حقوق کی ادائیگی میں اس کوقبول کرنے کولاز می قرار دیدیا ہے ، لہٰذا موجودہ قانون میں قرض خوا کو اسی گنجا کش نہیں ہے کہ وہ لینے قرص کے برہے میں ان نوٹوں کوقبول کرنے سے انکاد کر دے ، اس حیثیت سے یہ کا غذی نوط اب "عرفی شن" بن چکے ہیں ۔

دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ نوٹ حکومت کی طوف سے جاری شدہ ایک ستا ویزہے اور حکومت نے جو ان کے بیالترام کیا ہے کہ اس کے ہلاک اور فعائع ہونے کی صورت میں یاا سکے حامل کے مطالبے کے وقت اس کا بدل ادا کر ہے گی، اس حیثیت سے بی نوٹ نمن عرفی " کی جیٹیت سے بی نوٹ نمن عرفی " کی ہلاکت کے وقت حکومت سکا بدل کی حیثیت نہیں رکھتے ، اس لئے کہ نمن عرفی " کی ہلاکت کے وقت حکومت سکا بدل ادا نہیں کرتی ہے۔ دوسری حیثیت کے اعتبار سے نبطا ہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بی نوٹ کی سندیا دوسری مالی دستا ویز کی طرح ایک دستا ویز کی طرح ایک دستا ویز کی طرح ایک دستا ویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔

نین اگراس دوسری حیثیت بر در آنعتی سے غور کیا جا گئے تو بہ بات واضح طور پر نظر آئی سے کہ نوٹ کی بہ دوسری حیثیت اس کی تمنیت کو باطل نہیں کرتی سے اس لئے کہ حکومت کا اصل مقصدیہ تھا کہ یہ نوط بھی ٹمن عسر فی کے طور پر لوگوں میں دائج ہوجائیں، اسی وجہ سے حکومت نے قرض کی ادائیگی میں اس کے قبول کرنے کو ضروری قرار دیا، لیکن ضلقی ٹمن (سونے چا ندی کے سکتے) اور دوسری دھاتوں کے علامتی سکتے جو پہلے سے دائج تھاں کا حال تو یہ تھا کہ ان فرق حیثیت اور قبیت بھی تھی، انکو جو پہلے سے دائج تھاں کا حال تو یہ تھا کہ ان کی خرورت نہیں تھی، اس لئے کہ یہ سے کہ یہ سے کہ میں اعلان کی خرورت نہیں تھی، اس لئے کہ یہ سے کہ میں اس کے کہ یہ سے کہ یہ سے کہ بی اور کے جا نہیں سونے چاندی سے بنائے جا تھے اور کہی نانبے بیشل اور لو سے سے، ظاہر سے کا نہیں سے ہرچیزمال متقوم ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی قبیت باقی د سے گی ۔

بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہان کی اپنی ذاتی کوئ قبرت نہیں ہے (صرف کاغذ کا ایکٹ پچوا ہے) البنہ حکومت کے اعلان کے بعد قیمیتی بن گئے ہیں، لہٰڈااگر حکومت

كاغذى نوط اوركرىنى \_\_\_\_\_ سا

ان نوٹوں کی تمنیت باطل کر دسے توانی کوئی قیمت باقی نمیں سے گی۔اس لئے کہ لوگوں کو جننا اعتماد اور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہونا ہے اتنا ان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا اسلئے حکومت کو یہ ضمانت لینی بڑی کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اسکابل ادا کر بیگی ۔ یہ ضمانت حکومت نے اس لئے نہیں لی کہ حکومت کی نظر میں بیٹمن عسر فی کی حیثیت نہیں دکھتے، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد حال کرنے کے لئے ضمانت دی تاکہ ہوگئے۔ بغیرکسی خطرہ کے بلاخوف وخطراس کا لین دین کرسکیں۔

المذاس نوط کے دستادین ہونے کی حیثیت الیسی بنیں ہے جس سے ہی تمنیت باطل ہوجا ہے اس لئے کہ اس کا حاصل صرف آنا ہے کہ حکومت نے اس کا بدل دینے کا دعدہ کیا ہے مگر حکومت کے اس کا بدل دینے کا دعدہ کیا ہے مگر حکومت کے اس وعدہ کا لوگوں کے آئیس میں لین دین پرکوئی اثر نہیں ہے کہ حکومت ان نوٹوں کو تمن عسر فی بنا نامہ چاہتی تو لوگوں کو اس کے قبول کرنے پرکہمی مجبور دنہ کرتی ، اوران نوٹوں کے قابل تبدیل ہونے کی حیثیت کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اعتماد حقیقی کرنسی سے جی زیادہ ہوچکا ہے ، اس لئے کہ حقیقی کرنسی کے گم ہوجانے اور ہوئے کی طور نے کی صورت میں اس کا بدل نہیں ملے گا۔ بخلاف ان کا غذی نوٹوں کے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں اس کا بدل نہیں ملے گا۔ بخلاف ان کا غذی نوٹوں کے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل نہیں کرتی ہے۔

زیر بحث میلیس ہاری دائے:

کافذی کرنسی کے بار ہے میں او پرجو داور ائیں ذکر کی گئی ہیں ہار سے نزدیک فحتلاف زمانہ کے لیاظ سے دونوں درست ہیں جس کی تشریح ہم پچھے کافذی کرنسی کی تابیخ اولا<sup>ں</sup> پرگزرہے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کرچکے ہیں۔

المنااس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدار میں بیر کاغذی نوٹ قرض کی دستاویر شار

ہوتی تھی جیساکہ انسائیکلو پیٹریا برطانیکا میں ہے:

"فینامیں بنک نوط (موجودہ کاغذی کرنسی) کارواج بنک چیک کے رواج سے پہلے ہواتھا، اوریہ بنک نوط قرض خواہ کے باس اسس قرض کی سند سمجھا جا تھا جو قرض اس کا بنک کے ذہر ہے، اوراگر بہ نوط دو مرسے خص کو دیدیا جائے تواس نوط کے تمام حقوق بہ نوط دو مرسے خص کو دیدیا جائے تواس نوط کے تمام حقوق

ال عطربداید للنیخ اللکنوی ، ص ۱۱۸ تا ۲۲۷ طبع د بوبند، اندیا -کاغذی نوش اور کرنسی خود بخوداس دوسر سے خص کی طوف منتقل ہوجائیں گے الہذا دوسر الشخص جواب اس نوٹ کا حامل ہے خود بخود بنک کا قرض خواہ بجائیگا، اسی وجہ سے تمام مالی حقوق کوان کے ذریعیرا داکرنا حقیقی کرنسی کے ذریعیرا داکرنا حقیقی کرنسی کے ذریعیرا داکرنا حقیقی کرنسی کے ذریعیرا داکر نے کی طرح ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دقم کی بڑی مقداد کوڈ ھلے ہوئے سکوں کے ذریعیرا داکرنا ہمت ذشواد کام ہے، اس لئے کہ اسے شمار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے کام ہے، اس لئے کہ اسے شمار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے نقل دھمل میں کا فی تعلیمت اُٹھانی بڑی ہو۔ اس لئے اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شمار کرنے کی مشقت کو کم اس سے ختم کر دیا ہے، اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شمار کرنے کی مشقت کو کم اور دومری مشکلات کو سمرے سے ختم کر دیا ہے،

بین جیساکہ ہم نے بیچے ان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے نطاخہ میں نوٹوں کی مندر جربالا حالت باتی نہیں رہی تھی، بادکل ابتدائی دور میں بے نوٹ سناد اور صراف کی طرف سے سے فاص شخص کو اس کے جع کئے ہو سے سونے کی دمتا دیز کے طور پرجاری ہوتا تھا، اس وقت اس کی نہ کوئی خاص شکل دصورت تھی، اور نہ اسکو جاری کرنے والا ایک شخص ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی شخص کو اپنے حق کی وصولیا ہی میں اس نوٹ کو قبول کر نے پرجبور کیا جاتا تھا، بور نہ ہی کسی شخص کو اپنے حق کی وصولیا ہی میں اس نوٹ کو قبول کر نے پرجبور کیا جاتا تھا، بعد میں جب اس کا دواج زیادہ ہوگیا تو مکومت نے اس کو قانونی زر " (Legal Tender) قرالہ دے دیا، اور شخصی "غیر سرکا دی " بن کو ل کو اس کے جادی کر نے سے منع کر دیا، چنا نچر مکومت کی طوف سے اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت نہ دوسری مالی دستا ویزات سے مندر دفئریل حیثیت وں سے ختلف ہوگئی۔ اس نوٹ کی حیثیت اختیاد کر گئے ہیں، اور دوسر سے مالی دستا ویز طرح لوگوں کو اس کے قبول کر نے پرجبی مجبود کر دیا گیا ہے جبکہ دوسر سے مالی دستا ویز متنا ویز اس کے قبول کر نے پرجبی میں قبول کر نے پرسی شخص کو بحور نہیں کیا میں قبول کر نے پرسی شخص کو بحور نہیں کیا متنا ویک اور وجور نہیں کیا حالت ہی عام ہوجا ہے ۔

ان نوٹوں کے ذریعہ قرض کی بڑی سے بڑی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکارنہیں کرسکتا، بخلاف دھاتی سکوں کے کہ قرض کی بڑی مقدار کواکہ کوئشخض اس کے ذریعہ اداکرنا چاہے توقرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکارکہ سکتا ہے جس سے سلوا کہ کا فائدی نوٹ نے بین دین میں دولج کی کٹرت، بوگوں کے اس برزیا دہ اعتماد اور اس کی فانونی حیثیت کی وجہ سے دھاتی کونسی پر بھی برتری حاصل کرلی ہے۔

و فرضی دستاویز برخص جاری کرسکتا ہے، اس میں شرعاً اور قانوناً کوی محما الهیں کہ قرض خواہ یہ سندا پہنے دین کی ادئی میں دوسر سے قرض خواہ کو دید ہے اور دوسر الم قرض خواہ کو دید ہے اور دوسر الم قرض خواہ کو دید ہے اور دوسر الم قرض خواہ کو دید ہے اللہ میں جاری شرص خواہ کو دید ہے اللہ میں کرسکتا ہے علاوہ کوئی شخص جاری نہیں کرسکتا۔ نہیں کرسکتا ہے علاوہ کوئی شخص جاری نہیں کرسکتا۔ اس دنیا کے تمام ممالک میں عرفاً اور قانوناً نوٹوں کیلئے کیش "دفتن" اور کرنسی کے لفاظ

استعال ہوتے ہیں جبکہ دوسری مالی دستا ویزات کے لئے بیدالفاظ استعال نہیں ہوتے۔ (۵) لوگ ہیں بین ان نوٹو کا بین بین اس اعتماد کیسا تھ کرتے ہیں جب اعتماد کیسا تھ دھاتی

رفی ہوت ہیں کرتے ہیں، اوران نوٹوں ہیں ہیں دین کے وقت نوٹوں کو کہمی اسکا خیال بھی کرنسی کا لین ہیں کرتے ہیں، اوران نوٹوں کے لبین دین کے وقت نوٹوں کو کہمی اسکا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کر ہے ہیں، آج کوئی شخص تھی ایسا موجود نہیں ہے جو ان نوٹوں کواس لئے مال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے مال کر لے گا۔

واس لئے مال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے مال کر لے گا۔

واس لئے مال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے مال کر لے گا۔

واس لئے مال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سے موجود نہیں سے اور سزا سے سونے میں تبدیل کرنا ممان باقی نہیں ممن ہے جتی کہ ملکوں کے در میان آب ہیں کے لین دین میں بھی اسکاا مکان باقی نہیں ممکن ہے جتی کہ ملکوں کے در میان آب ہیں کے لین دین میں بھی اسکاا مکان باقی نہیں

ربا - چنانچ جيوفرك كراوكقرلك عنا ہے:

"The Promise to pay which appears on their face is now utterly meaningless. Not even in amounts of £ 1,700 can notes now be converted into gold. The note is no more Than a piece of paper, of no intrinsic value whatever, and if it were presented for redemption, the Bank of England could honour its ( Promise to pay one pound) only by giving silver coins or another note but it is accepted as money throughout the British Isles" (1).

Geoffrey Growther: An Outline of Money, P. 16. (1)

کاغذی نوط اور کرنسی \_\_\_\_ کا

کرنسی نوٹوں پرجوبہ عبارت کامی ہوتی ہے کہ مامل ھاندا کو مطالبہ پرادا کرے گا" اب اس عبارت کاکوئی مقصد اور کوئی معنی باقی نہیں سہے ، اس لئے کہ اب موجودہ دُور میں کرنسی نوٹوں کی کسی بھی مقدار کو سونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں کی کسی بھی مقدار کو سونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں کہ جا ہے ان نوٹوں کی مقدار ستر فاشو پونٹ یا اس سے ذیا دہ بھی کیو نہ ہو۔ اب موجودہ دُور میں یہ کرنسی نوط ایک کا غذ کا پُرزہ سے بس کی ذاتی قیمت کھے بھی نہیں ہے ، اورا گرکوئی شخص اس پونٹ کو بس کی ذاتی قیمت کھے کھی نہیں ہے ، اورا گرکوئی شخص اس پونٹ کو کرنسی کا مطالبہ کر ہے تو وہ بنک یا توعلامتی سکتے دیریکا یا اس کے بدلے میں سونے یا کونسی کا مطالبہ کر سے نوط پہر ادبیکا، نیکن یہ کاغذی پونٹ برطانیہ کے تمام جز اثر میں کیش ہی کی طرح قبول کئے جاتے ہیں "
کے تمام جز اثر میں کیش ہی کی طرح قبول کئے جاتے ہیں "

فلاصہ بہ کہ نوط برکھی ہوئی تحریر کا مطلب صرف اتنا رہ گیاہے کہ حکومت اس نوط کی ظاہری قیمت کی ضامن ہے ، اور اس کی ظاہری قیمت اس کی قوت خریدی کا دوسرا نام ہے۔ ہیں وجہ ہے کہ بنک اب اس کے بدلے میں سونا ، چانڈی یا دس کے دھاتی سنے دینے کا پابند نہیں ہے ۔ چنا نچی بعض اوقات بنک مطالبہ کے وقت اس کے بدلے میں اس کی ظاہری قیمت ہی کے برابر دومسر سے نوط ادا کر تیا ہے ، صالانکہ نوط کے بدلے میں نوط ادا کر نے کو قرض کی ادائیگی نہیں کہہ سکتے ، بلکہ یہ کہا جائیگا کہ اس نے ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے تبدیل کر کے دیدیا اور مرکزی بنک نوٹوں کی بہ تبدیلی کر میں مقصد کے لئے کرتا ہے تاکہ ان نوٹوں پرلوگوں کا اعتماد برقراد رہے ، اس تبدیلی کا مقصد ہرگزیہ نہیں ہوتا کہ پہ نوط کرنسی کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا کہ پہ نوط کرنسی کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا کہ پہ نوط کرنسی کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا کہ پہ نوط کرنسی کی تعریف میں داخل نہیں ہے ۔

بہر حال مندرجہ بالا بحث سے واضح ہوگیا کہ فقہی اعتبار سے یہ نوط اب قرض کی دستا ویزکی حیثیبت نہیں دکھتے ہیں، بلکہ فلوس نافقہ (مرقب سکوں) کی طرح یہ ملامتی کرنسی کی حیثیبت اختیاد کر گئے ہیں حب طرح فلوس نافقہ کی طل ہری کا غذی نوٹ اور کرنسی ہے۔

بہرجال مندرجہ بالا بحث سے بہ بات پوری طرح نابت ہوگئی کہ بہ کاغذی نوط کونسی کے حکم میں ہیں ایم اس نوط سیمتعلق دوسر نے فی احکام کو بیان کرتے ہیں۔ والله المستعان،

كرنسى نوط اور زكوة:

جب کرسی نوط ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں ان پربالاتفاق زکوۃ واجب ہوجائے گا، اور چونکہ اب یہ نوط قرض کی دشا دیزی حیثیت نہیں رکھتے اسلئے ان نوٹوں پرقرض کی ذکوۃ کے احکام بھی جاری نہیں ہونگے ، بلکہ اس پرمرقب سکوں کے حکام جاری نہیں ہونگے ۔ وجوب زکوۃ کے مسکومیں مرقب مسکوں کا حکم سامان تجارت کی طرح ہے بعینی جس طح سامان تجارت کی مابیت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جا سے تواس پر ذکوۃ واجب ہوجاتی ہے بعینہ بھی حکم مرقب میں مرقب کو دو موجودہ کرنسی نوٹوں کا ہے۔

اور شرطح مرقرم سی خریب کو بطور ذکوة کے دیئے جائی توجس وقت وہ فقیران سکوں کو اپنے قبضہ میں بیگااسی وقت اس کی ذکوة ادا ہوجائے گر بعینہ کی کم کرنسی نوٹوں کا ہے کہ فقیر کے ان پر قبضہ کرنے سے ذکوة فی الفورا دا ہوجائے گی ان نوٹوں کو استعمال میں لانے یان کو سونے یا چاندی میں تبدیل کرنے پر ذکوة کی ادائی کی موقوف نہ رہے گی۔ نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ ،

نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں :

ا دوسری صورت برہے کہ ایک ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں سے تبادلہ کیاجائے۔

ان دونوں صورتوں کے احکام علیحدہ عیلی ہیان کئے جاتے ہیں۔ ملکی کرنسی نوٹوں کا آبیس میں تیا دلہ:

جیساکہ یکھے بیان کیاگیا کہ تمام معاملات میں کرنسی نوٹ کا حکم بعینہ سکوں کوج ہے جس طرح سکوں کا آبس میں تبادلہ برابر سرابر کر کے جائزے اسی طرح ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کا تبادلہ برابر سرابر کر کے بالاتفاق جائز ہے ، بشر طبکہ مجب عقد میں فریقین بسسے کوئی ایک بدلین ہیں سے ایک برقبضہ کر لے ، لہٰذااگر تبادلہ کر فے لالے دشوخصوں ہیں سے کسی ایک نے بھی مجب عقد میں نوٹوں پرقبضہ نہیں کیا حتی کہوہ دونوں جدا ہوگئے تواس صور تمیں امام ابو حنی فرح تہ السر علیہ السر ہوجا بیکا ،اس لئے کہان کے ندی فلوس تعین کر نے سے عیت نہیں ہوتے انتی تعیین صرف قبضے ہی سے بہری تے لہٰذا جن فلوس پرعقد ہوالگران پرقبضہ نہیں ہوتے انتی تعیین صرف قبضے ہی سے بہری تے لہٰذا جن فلوس پرعقد ہوالگران پرقبضہ نہیں ہوا تو وہ تعین نہیں ہوسکے ، بلکہ ہرفر لین کے ذیتے دین ہوگئے ، فلوس پرعقد ہوالگران پرقبضہ نہیں ہوا تو وہ تعین نہیں ہوسکے ، بلکہ ہرفر لین کے ذیتے دین ہوگئے ، اور بید دین کی بنا پر ناجائز ہے۔

مندرجہ بالاحکم اس صورت ہیں ہے جب نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ ہرا ہر سرابر کہ کے کیں جائے، اوراگر کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، مثلاً ایک سے کا دورو ہے سے یا ایک ریال کا دورو ایسے میا ایک ڈالر کا دو ڈالر سے تبادلہ کیا جائے تواس صورت کے جوازاور عدم جواز کے بالیس فقہار کا وہی شہورا ختلاف بیش آئے گا جو فلوس کے کمی زیادتی کے ساتھ تباد ہے جا دے ہار سے میں معروف سے وہ بیر کہ ؛

بعض فقها رکے نزدیک ایک فلس (بیسے) کا تبادلہ دوفلسوں سے سرعاً سودہونے کی بنا پرحرام ہے، یہ امام مالکے حمۃ اللہ علیہ اورضفیہ یں سے امام محدر حمۃ اللہ علیہ کامسلکے اورضفیہ یں سے امام محدر حمۃ اللہ علیہ کامسلکے اور اگر دونوں طرف کے فلوس غیرشعین ہوں نو اسام اور حن اللہ کامشہ ورمسلک بھی ہی ہے اور اگر دونوں طرف کے فلوس غیرشعین ہوں نو اسام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی یہ تبا دلے وام سے ہے

امام مالک حمۃ النظر علیہ کے نز دیک بہ تبادلهاس لئے حرام ہے کہ ان کے نزدیک معطم میں ادھا داور کی ذیادتی کے حرام ہونے کی علّت شمنیت اکیش ، نقدی اور کرنسی ہونا) ہے جہدے تھی شمنیت ہوجیسے سونے چاندی میں ہوتی ہے، یا عرفی اوراصطلاح تمنیت ہوجیسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے سکے اور کا غذی نوٹ میں ہوتی ہے، البندا اگرکسی عقد میں دونوں طوف ایک ہی قسم کا شمن دکرنسی ، نقدی ، کیش ) ہوتوا می مالک کے نزدیک اس عقد میں نہ تو کمی زیادتی جائز سے اور نہا دھار جائز ہے جائے ہیں المرنی المرنی المرنی المرنی المرنی المرنی ہوتی ہے ، المرنی میں تحسر پر فرماتے ہیں :

اگرلوگوں کے درمیان چھڑے کے ذریع خرید و فروخت کا اس فدرولو پا جا ہے کہ وہ چھڑا ٹمن ا ورسکہ کی شیت اختیار کر جائے تواس صور بی سے نہ اور سکہ کی شیت نز دیک سونے چاندی کے ذریعہ اس چھڑے کوا دھا دفرو خست کرنا ماس چھڑے کوا دھا دفرو خست کرنا جائز نہیں ۔ چنا نجہا ما مالک فی ماتیں کہ ایک فلس کی دوفل کی کیساتھ بیج کہ ایک فلس کی دوفل کی کیساتھ بیج

"ولوات النّاس اجازوا
بينهم الجلود حتى يكوك لهاسكّة وعين لكرهتها
أك تباع بالذهب والوق نظرة لاك مالكًا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب ولا المائانير نظرة له

ادر تبادله جائز نہیں، اسی طح سونا چاندی اور درہم اور دینا رکے ذریعے بھی فلوس کی اُدھار بیج جائز نہیں۔ داس کے کہسونا، چاندی، درہم اور دینا رہی حقیقی تمنیت موجود ہے اور سکون اصطلاحی تمنیت موجود ہے اور سکون اصطلاحی تمنیت موجود ہے اور سکون اصطلاحی تمنیت موجود ہے اور امام مالک رحمۃ الترعلیہ کے نزدیک تمنیت کے ہوتے ہوئے اگر اجنا سام مالک رحمۃ الترعلیہ کے نزدیک تمنیت کے ہوتے ہوئے اگر اجنا سام ختلف ہوں ترجی اُدھارنا جائز ہے)

جہات کے حنفیہ کا تعلق ہے ان کے نزدیک حمت رباکی علت ٹمنیت کے بجائے

له المدونة الكبرى للمام مالك جلد عص ١٠٠٧

که حنفیه کاموقف یهاں فقعی اصطلاحات میں بیان کیا گیا ہے جسے عام فہم عبارت میل ناشکل ہے اہم خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نز دیک دوہم جنس چیزوں کے تباد سے میں اگرا یک چیز کے مقابل کوئ عوض نہ ہوتو وہ سود ہے ، عام استیا رمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگرا یک طوف تعدا دا در (باقی انگے صفحہ ہر) عوض نہ ہوتو وہ سود ہے ، عام استیا رمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگرا یک طوف تعدا دا در (باقی انگے صفحہ ہر) کاندی نوط اور کرنسی ہے۔

"وزن "ہے ، اوراگرچ فلوس عددی ہیں اس کے ان میں ہے علّت موجود نہیں ، لیکن فقہا د حنفید فراتے ہیں کہ ہم قیمت فلوس با زاری اصطلاح کے مطابق بالکل ہرا براور قطعی طور پرساؤی اکائیاں ہوتی ہیں ، کیونکہ لوگوں کی اصطلاح نے ان کی جو دت ددارت (عمد کی اور کہ ہمگی کااعلٰہ ختم کر دیا ہے ۔ لہٰ دااگر ایک اکائی کو دواکائیوں سے فروخت کیا جائے گاتو دومیں سے ایک اکائی بغیر کسی عوض کے رہ جائے گی ، اور ہے عوض سے خالی رہ جانا عقد ہیں مشروط ہوگا، لہٰ ذااس سے دبالازم آجا ہے گا۔ لیکن یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کائن فلوس کی نمذیت باقی دہے ، اور وہ متعین کرنے سے تعین نہ ہوں ۔

اب امام محدد حمة النترعلية توية فرماتي بين كرجب بيرسكي تمن اصطاح بن كردائج القيدها شيه صفح كرزشت كيدت كى زيادتى كوبس كريقية ها بي وقود وسرى طوف كيفيت اور وصف كى زيادتى كوبس كرمقابل كها جاسكتا سي مثلاً اگرا يك برتن دوبر تنون كي وض بيچا جائية وكها جاسكتا سي كرماس ايك برتن مين وصف كى كوئ اليي خوبى سي جو دو سرى جانب كي ايك برتن كي مقابل كهى جائي المذايئ كوئ برتن عوض كي نوي سي و دو سرى جانب كي ايك برتن كي مقابل وهى جائي المذايئ كوئ برتن عوض كي نوي سي من اورصورت حال كي يون سي كري برتن ما كي مقابل برتن ما كي مدي كاون التي كام دي كاون المنابية كام دي كاون المنابية كام دي كاون المنابية كام دي كاون من كارتن عوض كي نوي بي كري من من كي منابل برتن عالى كري كاون المنابية كام دي كاون المنابية كام دي كارت منابية كارت كي مقابل برتن كي مدي كارت منابية كارت كي مقابل برتن كي مدي كارت منابية كارت كي مقابل برتن كي مدي كارت منابية كارت كي منابية كي كارت منابية كارت كي منابية كي كارت منابية كلارت كي منابية كلارت كي منابية كلارت كي منابية كلارت كي كارت منابية كلارت كي منابية كلارت كي كلارت كي منابية كلارت كي منابية كلارت كي منابية كلارت كي كري كلارت كي منابية كلارت كي كارت كي منابية كلارت كي منابية كلارت كي كورت كي كورت كي كلارت كي كلارت كي كورت كي كري كلارت كي كلارت كورت كي كلارت كي كورت كلارت كي كلارت كي كلارت كي كلارت كلار

سین بیصورت دہیں ہوسکت ہے جہاں اوصاف کا کوئ اعتبارہی نہوبلکہ اعتبارصرف مقداد کائی جاسکے، اس کے برخلاف جہاں اوصاف کا کوئ اعتبارہی نہ ہوبلکہ اعتبارصرف مقداد کا ہو وہاں اوصاف کو کی اعتبارہی نہ ہوبلکہ اعتبارصرف مقداد کا ہو وہاں اوصاف کو کسی مقداد کے مقابلے میں نہیں لایا جاسکتا ، چنا پخرجو چیز خلقی یا ستری طور پر باعون عام میں ٹمن بن گئی اس میں اوصاف کا اعتبارضم ہوگیا ، چنا نجہ ایک دویے کا سکہ یا نوصے خواہ کتنا نیا اور چیکدار ہواس کی قیمت ایک ہی دو بیہ دیے گی ، اسی طرح وہ سکہ یا نوصے خواہ کتنا پرانا اور میلا کچیلا ہو جا سے اس کی قیمت بھی ایک ہی دو بیر رہے گی ، اگرچ دونوں یا نوصے خواہ کتنا پرانا اور میلا کچیلا ہو جا سے اس کی قیمت بھی ایک ہی دو بیر رہے گی ، اگرچ دونوں کی قیمت ایک میلا کے یا دوساف میں فرق ہے ، لیکن یہ فرق بازاری اصطلاح کے لیا طرح کا خواہ کی دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ۔

للندائرا یک دی دورد کے دورد کے عوض فروخت کیاجائے توبہاں بنہیں کہاجاست کا کرایک طوف جوروبیہ ذاکد ہے وہ دوسری طوف کے دولیے کے کسی دصف کے مقابل ہے، للہذا دہاں پر زاکد رفیے کو لما ذما ہے کہنا پر کیا کہ اسکے مقابل کوئی عوض موجود نہیں ہے، للہذا وہ سود ہوگا۔ (تفق) کا غذی نوٹ اور کرنسی ہے۔ للہذا وہ سود ہوگا۔ (تفق) کا غذی نوٹ اور کرنسی ہے۔

بو کے بی توجب تک تمام ہوگ انکی شمنیت کو باطل فرادنہ دیں اس وقت تک حرف متعاقدین (با تع اورشتری) کے باطل کرنے سے ایکی ثمنیت باطل ندیرو کی حب ثمنیت باطل نہیں ہوئی تو وه متعین کرنے سے متعین نہیں ہونگے، لہذا ایک سکتے کا دوستوں تیادلہ جائز نہ ہو گا جواہ تعاقدین ( بائع اورُشتری ) نے انھیں اپنی مدیک معین ہی کیوں مذکر لیا ہو۔

ليكن امام ابوَ حنيفه اورامام ابويوسف رجهما اللهربية فرماتيهي كرجونكربير ستظي خلقي تمن نہیں ہیں، بلکہ اصطلاح اثمان ہیں اس لئے متعافدین کو اختیار ہے کہ وہ ایسے درمیان اس اصطلاح کوختم کرتے ہوئے ان سکوں کی تعیین کے ذریعہان کی تمنیت کو باطل کردیں اس صورت میں برستے عروض اورسامان کے کم میں ہوجائیں گے، للمذاان میں کی زیادتی کے ساتقه تبادله جائز ببو گائے

ربعامام احدرجة الترعليهوان كياس مسئلمين دوقول بي :

ایک به که ایک سنتے کا دوسکوں شعبے تبا دلہ جائز ہے ،اس کنے کہ ایکے نزدیک حرمت ر باکی علّت" وزن "ہے، اورسکوں کے عددی ہونے کی وج سے پیعلّت انیں موجود نہیں، جب علت موجود نيس توجرت كاحكم كلي نيس لك كا-

دوسرايه كرسكون كااس طرح تبادله كرنا جأئز نهين ،اس لئے كريدسكے فى الحال اگرجيد عددی ہیں لیکن اصل میں دھات ہونے کی بنا پروزنی ہیں اور دھات کوسکوں می تبدل کرتے سے ان کی اصلیت باطل نہیں ہوگی ،حبس طرح روٹی اگرچہ عددی ہے ہیک اصلیت كاعتباد سية المهوني بنا بركسلى يا وزنى سي جناني علاملهن قدامه كرر فرماتي بي :

الله اختیارالقاضی ان ما کسی دھات سے کوئ چیز بنانے کے

كان يقصد وزينه بعداعمله بيديمي اكراس بين وزن كاعتباركما

كالاسطال ففيه الرب طايوتواسي كمى زيادتى سے بيع

ومالافلايه كرناسود بنويى بنا يرحرام سي اجيس

تانعے، بیتل اور سٹیل کے برتن (اسلے کہ یہ چیزیں بازارمیں وزن کر کے بیجی حاتی ہیں) اوراگر وزن کا اعتقاد ترکیا حائے توسودنہیں ۔

له تفصيل كے لئے ديجھئے، العناية على بامش فتح الفد برجلد ٥ ص ٢٨٧ يك المغنى لابن قدامه مع الشرح الكبير طبرس ١٢٥،١٢٥ وفتا ولى ابن تيميه جلد ٢٩ ص ٢٠١٠ كاغدى نوط اوركرنسي ٢٣\_\_\_\_

اس اصول کا تقاضا بیمتلیم بونا ہے کہ امام احمد رحمۃ المتنوطسیہ کے نزدیک کاغذی نوط کا تنام احمد رحمۃ المتنوطسیہ کے نزدیک کاغذی نوط کا تنادلہ کمی زیادتی کے ساتھ جائز جو، اس کئے کہ کاغذی نوط اصلاً وزنی نہیں ہیں، بخلات فلوس کے کہ وہ اصلاً وزنی ہیں - واللہ سبحان ونفع الملے اعلی

دوسر معض فقها رکے نزدیک ایک سیکے کا دوسکوں سے تبادلہ طلقاً جائز ہے بلکہ کو کے تبادلہ میں ہرفسم کی کمی زیادتی جائز ہے ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کامسلک ہے ان کے تبادلہ میں ہرفسم کی کمی زیادتی جائز ہے ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کامسلک ہے ان کے نزدیک حرمت ربا کی علّت میں اور خلقی شمنیت ہے جو صرف سونے چاندی میں بائی جاتی ہو جود ہے خلقی شمنیت نہیں ہے ، لہذال کے نزدیک فلوس کا تبادلہ کی زیادتی کے ساتھ یا لکل جائز ہے ۔

اور جبیداکہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ اورا مام ابو پوسف رحمها التہ کے نز دید بھی اگرمتعاقدین ان سکوں کومنعین کر دیں تومنعین کرنے سے ان کی تمنیت باطل ہو کردہ عروض اور سامان کے حکم میں ہوجائیں گے۔ اس صورت میں ایک فلس کا تبادلہ دوفلسوں کے ساتھ جائز ہے۔

الشمسئلة بسراج اوتمفتى برقول:

مندرج بالااختلاف کا تعاق اس زمان سے ہے جب سونے چاندی کو تمام اثمان کا معیار قرار دیا ہوا تھا، اورسونے چاندی سے تبادلہ کا عام رواج تھا، اور تمام معاملات میں پوری آزادی کے ساتھ سونے چاندی کے سکوں کے ذریعہ لین دین ہواکر تا تھا اور وگری دھات کے سکے معمولی سم کے تباد لے میں استعمال ہوتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانہ یں سونے چاندی کے سکے نایاب ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر نہیں جس میں سونے چاندی کے سکے رائح ہوں اور تمام معاملات اور لین دین میں سونے چاندی کے سکے رائح ہوں اور تمام معاملات اور لین دین میں سونے چاندی کے بائے علامتی سکے اور کرنسی نوٹ رائح ہیں جیسا کہ اس مقالے کے آغاز میں ہم نے بتایا ہے

المندامیری دایمین موجوده دور کی علامتی کرنسی نوش کے تبادلہ کے مسئلہ بی امام بالک یا دمام محدر جمھا اللہ کا قول اختیار کرنامناسب ہے۔ اس لئے کہ دمام شافعی یا امام ابوحنی فہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کا مسلک اختیار کرنے سے سود کا دروازه چو بیٹ کھک جائے گا له نہایۃ المحتاج للرملی جلد سے سرم ۱۸ - ویحفۃ المحتاج لابن جرح حاشیۃ الشروانی جلد سم ۲۷ می کافذی نوٹ احد کرنسی سے ۲۷ میں ۲۲ میں ج

ادربرسودى كاروباراورلين دين كواس مسئله كى آر بناكراسے جائز كرديا جائے گا۔ چناني اگرقرض دینے والااپنے قرض کے بدلے سورلینا جا ہے گا تووہ اس طرح سے باکسانی لے سکے گاکہ قرض دارکوا پینے کرنسی نوٹ زیادہ قیمت میں فروخت کرمیگاء اس طرح وہ اپنے قرض كيد كيرد ماصل كرك كا-

غالب گمان برسے کہ اگروہ فقہا رجھوں نے ایک ستھے تھے د وستوں سے نبادلہ کوجائز قراردیا ہے ہمارسے موجودہ دورمیں باحیات ہوتے اور کرنسی کی تبدیلی کامشاہرہ کرتے تو ده خرد داس معل ملے کی حرمت کا فتوی د بیتے ، حس کی تأیید لعبض متقدمین فقب اد کے قول سے ہوتی ہے، چنانچہ ماوراء النہر کے نقبار عدالی اور غطار فدمیں کمی زیادتی کے اتھ تباد ہےکومرام قرار دیتے تھے ہے۔ ایسے سخوں کے بارے میں حنفیہ کا اصل مذہب کی زیادتی مےساتھ تباد ہے کے جواز کا تھا۔ کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ غالب ہونے کی دجہ سے دیاں جاندی اور کھوٹ میں سے ہرایک کو نحالف جنس کاعوص قرار دینے کی گنجاکش موجود مقى ركوياكه جانرى كانبادله كهوط سے اور كھوٹ كاتبادله جاندى سے بوتا تھا اور یہ تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پرجائز تھا ہیکن ما وراء النہر کے مشایخ حنفیہ نے ان کھو ٹے سکوں میں بھی کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو ناجا کر قرار دیااور سکی علّت بیربان کی کہ:

> انهااعت الاموال في د بالنافلو بماييشهرين ان سكون كوبعي بيت ابيح التفاصل فيربيفتح بأب معززمال بجهاجاتا بيماس كنة ان میں کمی زیا دقی کوجائز قسرار د پنے سےسود کا دروازہ کھل جائیگا

يعراكرامام محدر حمدالته عليهك قول كاموازندامام ابوحبيفها ودابولوسع جمهاالته کے قول سے کیاجائے تو امام محدر حمداللہ علیہ کی دلیل بھی بہت مضبوطاور راجے معلوم بيوتى بصاسلة كدامام ابوحنيفه اورامام ابويوسف رجهجا الترك نزديك ليكل کی ثمنیت ختم کرنے کے بعدی کمی زیادتی کے ساتھ تباد سے کے جواز کا حکم دیا جاتا ہے۔ جبكرسكون كي ثمنيت فهم كرنے كاكوك مجيح مقصد يجھميں نہيں آ نا ہے اسلے كرشا ذونا در ا عدالی اور غطارفہ خاص قسم کے سکتے تھے جن میں جاندی بہت معمولی ہوتی تھی اور باقی سب كهوط بوتا تقار ك فنخ القديم باب الصرف جلده ص ٢٨٧ -كاغذى نوط اوركرنسى \_\_\_\_\_

ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے نز دیک سکوں کے حصول سے مقصد آئی تمنیت نہو، بلکہ ان سکوں کی اصل دھات تا نبا ، بیتل اور لو بامقصو دہو ہسکوں کے حصول سے ہر شخص کی غرض سکی تمنیت ہوتی ہے (تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنی ضروریات خرید سے نئے کہ اس سکے کو بھالا کر کوئی دو سری چیز بنائے) لہٰذا اگر متعاقدین (با بعُ اور مشتری) سکے کی تمنیت ختم کے نے پر مصالحت کر ہیں تو اس مصالحت کو کمی زیادتی کے تبا دلے کو جائز کرنے کے لئے ایک منظوات اور مصنوعی حیلہ کہا جائے گا جس کو مشریعت قبول نہیں کر سکتی ۔ فاص کر موجودہ دُور میں اس قسم کے حیلوں کی شرعا گہاں گئا اُس ہوسکتی ہے مبکہ سونے چاندی کے حقیقی اور خلقی سکوں کا پوری دنیا میں کہیں وجود نہیں سے اور سود صوف ان مرقبے علامتی نوٹوں ہی میں پایا جا رہا ہے ، کیونکہ سونے چاندی کے نقود نا یا ب ہوتے ہوئے دنیا بھر سے مفقود ہو چاکہ ہیں ۔

بال! امام ابو حنیفه اورامام ابو یوسف رحمهاالترکے قول پرجمل ان فلوس میں متصور ہوسکتا ہے۔ وہنات خود بحیثیت ماقہ کے مقصود ہوں ، جیسا کہ آپ نے بھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی بدعادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف ممالک کے سکتے اور کرنسی نوٹ اپنے پاس جمع کرتے ہیں ، اس جمع کرتے ہیں تاکہ آیندہ زمانہ ہیں جا صل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف تاریخی یادگار کے طور پرجمع کرتے ہیں تاکہ آیندہ زمانہ ہیں جب یہ کرنسی بند ہوجا ئے تو یہ کرنسی ان کے پاس یادگا رکے طور پر باقی رہے بافل ہم اس قسم کی کرنسی میں ان دونوں حضرات کے قول پرعمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے اس قسم کی کرنسی میں ان دونوں حضرات کے قول پرعمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تباد ہے کو جائز کہنے کی گنجائش نئل سکتی سے ، جہاں تک اس کرنسی کا تعلق ہے میں نرمی برتنے سے سود کے حصول کا داستہ کھل جائیگا، لہٰڈا ایسی کرنسی کے تباد ہے ہی کہن میں نرمی برتنے سے سود کے حصول کا داست کھل جائیگا، لہٰڈا ایسی کرنسی کے تباد ہے ہی کہن دیا درست نہیں ۔ واللہ ابنے بلنہ وقع الحا علیء نہاد ہوتا ورست نہیں ۔ واللہ ابنے بلنہ وقع الحا علیء

بهرحال موجوده زما نے میں کاغذی کرنسی کا تبادلہ مساوات اور برابری کے ساتھ کرنا جائز سے کمی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ۔

بھریے برابری کرنسی نوٹوں کی تعدادادر گنتی کے لجاظ سے نہیں دیکھی جائے گی ، بلکہ ان نوٹوں کی ظاہری قیمت کے اعتبار سے دیکھی جائے گی جواس پرلکھی ہوتی ہے، لہذا کا فائدی نوٹ اور کرنسی میں ہے۔ کہا کا عذی نوٹ اور کرنسی میں ہے۔

پیس دوپے کے ایک نوٹ کا تبادلہ دس دس دوپے کے پانچ نوٹوں کے ذربعہ کرناجائزہے،
اس تبادلہ یں اگرچہ ایک طرف صرف ایک نوٹ ہے اور دوسری طرف پانچ نوٹ ہیں یک ظاہری قیمت کے لحاظ سے ان پانچ نوٹوں کے جموعے کی قیمت بیاس دھیے ہے ہما ہر ہے، اس لئے کہ یہ نوٹ اگرچہ عددی ہیں لیکن ان نوٹوں کے آپس میں تبادلہ اور بیع کرنے سے بذات خود وہ نوٹ یاان کی تعداد مقصود نہیں ہوتی، بلکہ صرف آکی وہ نوا ہری قیمت مقصود ہوتی ہے۔ کی وہ نوٹ خائندگی کرتا ہے، لہذا مساوات اس قیمت میں ہونی چاہیئے کی کے دونوٹ خائندگی کرتا ہے، لہذا مساوات اس قیمت میں ہونی چاہیئے کی

نوٹوں کے بالے بیں بیسلابعین فاوس کے سکوں کی طرح ہے ، سکے اصلاً دھات کے ہونے کی وجہ سے وزنی ہیں، لیکن فقہاء نے ان کوعددی قرار دیا ہے، اسکی وجہ ہی ہے کہ ان فلوس کے حصول سے انکی ذات یا دھات یا تعداد مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ وہ قیمت مقصود ہوتی ہے جس کی دہ نمائندگی کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی بڑاسکہ جس کی فیمت دس فلس ہواس کا تبادلا لیے دس چھوٹے سکوں سے کرناجا نرہے جن میں سے ہرایک کی قیمت ایک فلس ہے، اور اس کے دہ فقہار بھی جوالا کے قائل ہیں جوایک سے کا دوسکوں سے تبادلہ کو ناجا نرکھتے ہیں، اس لئے کہ اس صورت میں ایک سکتے کی قیمت بعینہ وہی ہے جو دس سکوں کی ہے ، یا دوسرے الفاظ میں یول کہ ہر لیجئے کہ دس فلس کا سکر اگر چہ بظا ہرایک سے لیکن حکماً وہ ایک ایک فلس کے دس سکتے ہیں، الہذا وہ دس واقعی سکوں کے مساوی ہے، بعینہ ہی حکم ان کرنسی نوٹوں کا ہے کہ انہیں بھی ظا ہری عدکا اعتبار ہے جوان کی قیمت ( Pace value ) سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا

اسی میں مساوات ضروری ہے۔ مختلف ممالک کے کرنسی نوٹوں کا آبیں میں تبادلہ:

پھوغورکر نے سے پیر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایک ملک کے ختلف سکے اور کرنسی نوط ایک ہی جنس ہیں اور ختلف مالک کی کرنسیاں ختلف الاجناس ہیں ،اس لئے کہ جبیباکہ ہم نے ہی ہے ہوتی ہے ہوتی نوٹوں سے ان کی ذات اور ان کاما قدہ قصور لیے ہی ہوتی کے اور کرنسی نوٹوں سے ان کی ذات اور ان کاما قدہ قصور لم ہیں وجہ ہے کہ انسان کے لئے جنہ کی شش ایک ہزاد کے صرف ایک نوط کیطون ہوگی ایک ایک دویے کے سونوٹ عدد کے اعتبار سے ایک دویے کے سونوٹ عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں ، دیکن ظاہری قیمت کے لخاط سے ان سونوٹوں کا مجموعہ ایک ہزاد کے ایک نوط سے بہت نہ یادہ ہیں ، دیکن ظاہری قیمت کے لخاط سے ان سونوٹوں کا مجموعہ ایک ہزاد کے ایک نوط سے کہ کا عتبار ہوگا۔

میں دس گنا کم ہے ، للہٰ ذاتبا دلہ کے وقت ظاہری قیمت میں برابری کا اعتبار ہوگا۔

کا غذی نوٹ اور کرنسی سے ۲۷

نہیں ہوتا بلکہ آج کے دُورمیں کرنسی قوت خرید کے ایک مخصوص معیار سے عبارت ہے، اور ہر

ملک نے چونکالگ معیاد مقرد کیا ہوا ہے، مثلاً پاک تنان ہیں رو بید، سعودی عربیں ریال، امری پی

اللہ نے چونکالگ معیاد ملکوں کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہر ملک کی کرنسی کی حیثیت

کا تعین اس ملک کی قیمتوں کے اشاریہ اوراس کی درآمدات و ہرآمدات وغیرہ کی بنیاد پر ہو ملے

اور کوئی ایسی مادی چیز موجود نہیں ہے جوان مختلف معیالات کے درمیان کوئی پائیلار تناسب
قائم رکھے، بلکہ ہر ملک کے اقتصادی حالات کے تغیر واختلاف کی وجہ سے اس تناسب میں

ہر روز بلکہ ہر کھنے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ لہنا ان مختلف مالک کی کرنسیوں کے رمیان
کوئی ایسایا ئیدار تعلق نہیں یا یا جانا جو ان سب کوجنس واحد بنا دے۔

اس کے برفلاف ایک ہی ملک کی کرنسی اورسکوں ہیں یہ بات نہیں ، اگر جبہ فادار کے کھا فاسے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن اس اختلاف کا تناسب ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے ، اس میں کوئی فرق نہیں مِثلاً پاکستانی روپہ اور بیسہ ، اگر جبریہ دونوں مختلف قیمت کے حامل ہیں ، لیکن دونوں کے رمیان جو ایک اورسو کی نسبت ہے (کہ ایک بیسہ ایک و بیر کا سودال حصہ وہا ہے ، لیکن دونوں کے رمیان جو ایک اورسو کی نسبت ہی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ، مجلاف پاکستانی روپیہ اورسعودی ریال کے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی معین نسبت موجود نہیں جو ہر حال میں برقراد دیے ، بلکہ ان کے درمیان نسبت ہروقت بدلتی دہتی ہے ہے۔

النداجب ان کے درمیان کوئی ایسی معین نسبت جوجبن ایک کرنے کے لئے ضروری محی نہیں پائی گئی توتمام ممالک کی کرنسیاں آئیس میں ایک دو مربے کے لئے ختلف اللحناس ہوگئیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے نام ان کے پیمانے، اور ان سے جھنا سے جانیوالی اکائیاں (ریزگاری وغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں۔

جب مختلف مالک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہوگئیں توا کے درمیان کمی زیا دتی کے ساتھ تبادلہ بالاتفاق جائز ہے ، المبذلا یک ریال کا تبادلہ ایک رفیے سے بھی کرنا جائز ہے ہوئے وہے کے کسی ذیا نہ میں ایک اور تین کی نسبت بھی ، اسوقت ایک دیال تین دویے کے برابر تھا ، بھر ریالی تی تارہ ہوا نے سے ایک اور چاد کی نسبت ہوگئی تھی ، اوراب تقریباً ایک اور پانچ کی نسبت ہے کاس سے معلوم ہواکہ دونوں کرنسیوں کے درمیان ایسی کوئ معین نسبت موجود نہیں ہے جو ہمیشہ ایک حالت پربرقرارہے ۔ بالک می حال دیا کے میر دوملکوں کی ختلف کرنسیوں کا ہے (مترجم)

کاغذی نوٹ اور کرنسی

سے جی،امام شافعی رحمۃ العُرعلیہ کے نزدیک تواس کے کہ جب انکے نزدیک ایک ہی ملک کے سیخے کا تبادلہ دوسکوں سے کرناجا نز ہے تو بختلف عمالک کے سیخوں کے دمیان کی زیا دتی کے ساتھ تبادلہ بطریق اولی جا نرہوگا،اور حنابلہ کا بھی ہی مسلکتے۔ جیسا کہ بھنے بیجے ببان کیا، اورامام مالک حمۃ العُرعیت اولی جا نہویہ ہی سلکتے۔ جیسا کہ بھنے بیجے ببان کیا، اورامام مالک حمۃ العُرعیت کے نزدیک آرہے اموال دبویہ سے ہوئین اموال دبویہ بی جب جنس بدل جائے توائے نزدیک بھی کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جا نرہے ادرامام ابو حفیفہ اور ان کے اصحابے جمہم اللہ کے نزدیک ایک فلس کا دوفلسوں سے تبادلہ اسلے ناجا نرتھا کہ وہ سکتے ہیں بالکل برابراور ہم شل تھے، جس کی بنا پر تبادلہ کے وقت ایک سکہ بغیروض کے خیالی دہ جا تھا تھا ہیں بختلف مالک کی کرنسیاں ختلف لاجناس ہونے کی بنا پر ہم مثل اور برابر بندر ہیں۔ اس لئے ایک درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ سے وقت کرنسی کے سی حصہ کوخالی من العوض نہیں تو کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جمی جا نرہے۔ اس کے ایک درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جمی جا نرہے۔ نہیں کہاجائے گا،اور جب خالی عن العوض نہیں تو کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جمی جا نرہے۔

لہٰذاایک سعودی ریال کا تبادلہ ایک سے زائر یاکستانی رویوں سے کرنا جائز ہے۔ اب بيال ديك ورسوال بيرابوت اسده به كربعض ا وقات حكومت فختلف كرسيول كى قیمت مقرر کردینی ہے۔ مثلاً اگر حکومت پاکستان ایک بال کی قیمت جار دھیے اور ایکے الرکی قیمت پندره دوید مقرد کردیے توکیااس صورت میں حکومت کی مقرد کردہ تیمت کی مخالفت کرتے ہے کئی زبادتی كيماته تادلهرنا مأزيع؛ مثلاً كوى شخص ايك والزيجائے ١٥ ويے كيبي ويسي بييس تواس زیادتی کوسودکہاجائیگایانہیں ؟ میرسے زدیک یحومت کے مقردکردہ بھادکی نخالفت کرتے بوكى زيادتى كے ساتھ تبادل كرنے يں سودلازم نہيل يكا، اسلےكد دونوں كرنسياجنس كے عتبار سے ختلف ہیں، اور مختلف لا جناس کے نیا دلمیں کمی زیا دتی جائز ہے اوراس کمی زیادتی کی مشرعاً کوئی صدمقردنہیں،بلکہ بیرفریقین کی باہمی رضامندی پرموقوت سے سی تفصیل ہم نے سیھے ہے۔ كردى البداس يُرتسخي كياحكام جارى بونگے - لهذاجن فقها، كيزديك شيار بينسعيرها بزي كرنسى ميں بھى جائز ہوگى اور لوگوں محے لئے اس حكم كى محالفت درست نہوكى ، ايك تراس ليے كم فقه كا قاعده سے كہ جو كام معصيت اوركناه نه بول ان ميں حكومت كى اطاعت واجب سے له تسعير حكورت كى طوف سيكسى چيز كا بها أو مقر كرنے كوكہتے ہيں، تاكر لوك س سے زيادة بيرت براشياء فروت نہ کریں کے کئی فقہاد نے اس قاعدہ کی تصریح فرمائی ہے، دیکھئے سٹرح السیلکبیلینے میں ہے کہ دوالمحتاد باب العيدين منه وباب الاستسقاء صلفهم وكتاب الحظ والاباحة جلده ص ٧٠٧ ، كاغذى نوط اوركرنسى \_\_\_\_\_ ٢٩

دوسرے اس لئے کہ جو محص ملک میں قیام پذیر ہوتا ہے وہ قولاً یاعملاً اس بات کا قرار کرتاہے کہ جب کہ اس ملک کے قوانین کسی گناہ کرنے پر مجبور نہیں کریں گئے وہ ان قوانین کی ضرور پابندی کریکا ۔ لہٰ ذا ان قواعد کے بیش نظراس کے لئے حکومت کیاس کم کی مخالفت کرنا نہیں چاہئے ۔ لہٰ ذا ان قواعد کے بیش نظراس کے لئے حکومت کیاس کم کی مخالفت کرنا نہیں چاہئے ۔ لیکن دوسری طوف اس زیادتی کوسود کہ ہر کرجرام کہنا بھی درست نہیں ۔ بغیر فنص ہے کرنسی کا تبا دلہ :

پھراکیہ ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کے درمیان تبا دلے کے وقت اگرچہ کمی زیادتی توجائز
نہیں، نیکن ٹیر سے صرف بھی نہیں سے بیونکہ کرنسی نوٹ خلقہ ٹمن نہیں ہیں، بلکہ بیمن عرفی یا
اصطلاحی ہیں، ما وربیع صرف کے حکام صرف خلق اثمان (سونے چاندی) ہیں جاری جوتے ہیں، اسلے
مجاس عقدییں دونوں المونے قبضہ شرط نہیں، البتا مام ابوحنیف اولا مام ابو بوسف رحم ہما الٹر کے
نزدیک کم اذکم ایک طونے قبضہ پایا جانا ضروری ہے، اسکے بغیریہ معاملہ درست نہوگا، اسلے
کہان دونوں اماموں کے نزدیک سکے متعیق کرنے سے سعیت نہیں ہوتے اور تعیین بغیر تھوئے کے
نہیں، ہوکئی ۔ لہٰ زااگر بغیر قبضہ کے متعاق دیں جوائے توان کی جوائی اس حالت ہیں ہوگا کہ ہر
فریق کے ذقے دوسے کا دین ہوگا (اور بیع الدین بالدین لازم آجائے گی) جوجائز نہیں ہے۔ البت
ایک شرورت نہیں سے اسلے ان حضرات کے نزدیک اگر کسی ایک فریق نے بھی نوٹ متعین کردئیے کہ
معاملہ خاص انہی نوٹوں پر ہوا ہے، تو بھر قبضہ عقد کی صحت کے لیے مشرط نہیں ہوگا ہے۔
معاملہ خاص انہی نوٹوں پر ہوا ہے، تو بھر قبضہ عقد کی صحت کے لیے مشرط نہیں ہوگا ہے۔

اب وال بہ ہے کہ کرنسی کا اُدھار معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جیسا کہ تاجروں اور عام لوگوں ہیں اسکارواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی دو سریق خص کو اس شرط بردید ہے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں اتنی مُدّت کے بعد فلاں ملک کی کرنسی فلاں جگہ بردینا ۔ مثلاً زید عمر کوسعودی عرب میں ایک ہزار دیال دیے اور یہ کھے کتم اسکے بدلے تھے پاکستان ہیں چار ہزا کہ اسکے بدلے تھے پاکستان ہیں چار ہزا کہ کا کہ تان ہو یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں ؟

امام ابوخنیفد دحمة الشرعلیه کے نزدیک برمعاملہ جائز ہے، اس لئے کا نکے زدیک اثمان کی بیع میں بیع کے قت تمن کاعقد کرنے الے کی ملکیت بیں ہونا شرط نہیں ۔ المناحیب

له احكام القرآن ، مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمة الترعليه جلده ص ٢٣ كه الدالختارمج دوالمحتار جلد اص ١٨١١٨ ١١٨ الله المغنى لابن قدامته باب الصوف جلد اس ص ١٢٩

كاغذى نوط اوركرنسى

جنسين مختلف بول توادهادكرنا جائز سے جنائي شمس الائم مرخسى رحمة الترعليد لكھتے ہيں ؛

اگرکسی شخص نے دراہم کے بدیے فلوس فريدي اولاس فيدراهم بائع

واذا اشترى الرحبل فلوسكا بدراهم ونقدالشين ولمرتكن الفاوس عند كوديد يكيديك بائع محياس قيت البائع فالبيع جائز لائے فلوں موجد دنیں تھے تو بہتے در الفاوس الراتجة تنمن موجائ كاس ليحكم وتجسكن كالنقود وقل بيناان حكو كي كمين وتي بريان العقد في الشمدي وجويها كرجي بي كثن يرعقد كرنيا حكم يسب ووجودها معا ولايشتوط كهوهن دمشترى كفتن واجب قياهما في ملك ما تعهالصحة مجى بوجائداورموجودهي بوسيكن العقد كما لايشترط ذلك ثن كابائع كى ملكيت بين بونا سترط في الدراهم والد نانيرك. نيس جرطح درايم اوردينادى

سع کے وقت ان کا ملک میں ہونا ضروری نہیں۔

للإاس صورت میں بربع بنمن موجل موجائے گی جواختلاف جبس کی صورتمیں جائز ہے، اوراس معاملے و بیع سلم میں بھی داخل کرسکتے ہیں۔ اور اکٹر فقہا رفاوس بی بیع سلم کو حائز بعى قرار ديت بيئ اس ليكرست اليسے غير متفاوت عددى بي جو وزن اورصفت وغيره بيان كرنے سے تعین ہوجاتے ہیں جتی كه امام محدر حمة التعطب جوا يك فيس كى بيع دولل سے اجاز كيتين انك زديك جي سكونني" بيع الم "جائز بيد اسي طح امام احمد رحمة الترعليد ك نزديك السي عددي اشيارجن مين تفاوت اورنمايان فرق نهروان بن بيعظم " جائز سيم

البتة اسعقدكو" بيع سلم" مين داخل كرنے كى صورت مين ان مشرا كط كا لحاظ صرورى بوگا جو مختلف فقها رفي اين اين مسلك كيمطابق "بيع سلم" كيجوازك ليرك لا في بي جوكتب فقر میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ واللہ شبختان وتعالی اعلم

سبحانك ابك رب العزة عمايصفون وسلامعلى المسلب والمعللله المبالين

ك مبسوط التخرى جلد ١١ ص ٢٠ عن فنح القديم جلده ص ١٢ ١٣ ما المغنى لابن قدامة جلد ١١ ص ٢٢٠ ،

کاغذی نوط اور کرنسی سے اس

المراجعة الم

اسٹیٹ بنک سے تھیق کروانے سے تابت ہواکہ ملکی درآمد و برآمد کے حساہے کل پیدا وار کے برابر دھاتی سکتے اورا میک رمیا ہے کے نوٹ جاری کئے جاتے ہیں، پھران دھاتی سکتوں اورا میک رمیا ہے اورا میک رمیابی بھالور ستاویز بڑے نوٹ جاری کئے جاتے ہیں۔ اورا میک روپے کے نوٹ کا میک وارس کے جوعہ کی تعداد کیمطابی بطالور ستاویز بڑے نوٹ جاری کئے جاتے ہیں۔ ایک روپے کے نوٹ کیم فلوس ہیں اور بڑے نوٹ فلوس کی دستاویز۔ اس بردلائل :

استيط بنك كى مذكوره بالاوضاحت -

🕑 بڑھے نوٹوں پر دستادیز کامضمون تحریر ہے۔

سے بہانوط سے کوئی نوط جل جائے یا بھٹ جائے تواس کے نمبردکھاکر بنک سے نیا نوط لیا جاسکتا ہے ،کسی سم کے مال کے ساتھ کہیں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ضائع ہوجائے کی صورت میں حکومت سے یا مال دہندہ سے دوبادہ مطالبہ کیا جا سکے ،اگرچہ ایک رفیع کے پرانے پھٹے نوٹ کو بھی بنک تبدیل کر دیتا ہے مگر اس لئے نہیں کہ یہ دستا ویز ہے بلکہ اس لئے کہ حکومت نے اس کاغذ کو سکہ قرار دیا ہے جو صرف چندسال استعال کے بعد پھٹے جاتا ہے ، لہذا بدون تبدیل اس سکے کا ابتقار ناممکن ہے۔

کنفود مالید کے کساد کے بعدان کی قیمت اگرجہ کم ہوجاتی ہے مگر بالا منعدم نہیں ہوتی، بعدالکساد سے بہت زیادہ منفاذ ہوتی، بعدالکساد سے بہت زیادہ منفاذ نہیں ہوتی، بخلاف نوٹ کے کہ سور فیلے کے نوٹ کی قیمت بالکل معدوم نہیں تو کالعدم صرور ہوجاتی ہے، سُوکا نوٹ ایک رفید بیں سے کوئی نہیں لیگا۔

بی بنیادی بحث بھی آگے مقالہ کے متعلقہ مقامات کا بالتر ترب تجزید کیاجا ہے۔
قولی: اسی طرح اگر کوئی مالدارشخص ا بنی ذکوہ کی ادائیگی کے
لئے یہ کاغذی نوطے کسی نقیر کو دسے توجب تک وہ فقیران نوٹوں
کے بدلہ میں اس سونے یا چانذی کو بنک سے دصول نہ کر لیے جس کی
بید دستا ویز ہے یا جب تک وہ ان نوٹوں کے ذریعہ کوئی سمان نہ
خرید لے اسوقت تک اس مالدارشخص کی ذکوہ ادا، نہوگی . . . دصیل)
ایک دو ہے کے نوط ویر نہیں ، بھکم فلوس ہیں ، لہنداان سے ذکوہ ادا و

ہوجاتی ہے۔

برط نے نوط سونے یا جاندی کی دستاویز نہیں بلکہ دھاتی سکوں اورایک روپے کے نوٹوں کی دستاویز بہیں بلکہ دھاتی سکوں اس نے اگر فقت سرکو ذکوہ میں بڑا نوط دیا اس نے سے نوٹوں کے بدلہ میں ایک روپے کے نوٹ سے لئے توجھی ذکوہ ہوگئی۔

فقیر کو ذکوہ میں بڑا نوٹ ملاء اس نے سی دوسر سے نقیر باغنی کو د سے دیا اکس

فعلی : اسی وجہ سے گزشتہ صدی میں ہندوستان کے بہرت سے علماء نے یہ فتولی دیا کہ یہ نوٹ قرض کی دستا ویز ہے، البذا اس کے ذریعیہ اس وقت تک زکوہ ادار نہیں ہوگی جب تک فقیر کس نوٹ کواپنی ضروریات میں خرچ نہ کر سے اوران نوٹوں کے ذریعیہ سونا حیاندی خریدنا ھائز نہیں (صسا)

ادارزکوة کی تفصیل او پربیان کی جاچی ہے اورنوٹوں سے سونا چاندی خرید نے کی نہائے۔
اس بنار پر بھی کہ اس زیانہ بیں رو بہیم چاندی کا تھا اورنوٹ چاندی کے روپوں کی دشاویز کے
فول : جوشخص نصاب کے بقدران نوٹوں کا مالک بن جاسے اور
اس پرایکسال گزرجائے تواس پرزگوۃ واجب ہوجائے گی (صلا)

اس برایک مردها مے وہ بردوہ وہ بب بدب ماس کے کہ نوط ات مؤکد وجوب درکوۃ نوٹوں کو مکم درستاویز سے خارج نہیں کرتااس کے کہ نوط ات مؤکد وثیقہ ہے اوراس سے مال حاصل کرنا اتناسہل ہے کہ ہرخص ہر وقت اس سے مال حاصل کرسکتا ہے، اس لئے وجوب ذکوۃ میں بیجکم قرض نہیں، بنک میں جمع کی ہوگ رقم بھی وجوب ذکوۃ میں بالاتفاق بحکم قرض نہیں تسراد دی جاتی ، حالانکہ بنک کی دسید کی دستاویز سے بدرجہا کم ہے۔ بنک کی دسیدیا چیک نہ تو نوط جنت کی حیثیت نوط کی دستاویز سے بدرجہا کم ہے۔ بنک کی دسیدیا چیک نہ تو نوط جنت موثق ہے اور نہ ہی اس کے ذرائے رقم وصول کرنا اتنا آسان ہے۔

سین اگراس دو مری حیثیت پر ذرا تعمق سے غور کیا جائے تہ

یہ بات واضح طو پر نظر آئی ہے کہ نوط کی یہ دوسری حیثیت اسکی
ثمنیت کو باطل نہیں کرتی ہے ، اس لئے کہ حکومت کا اصل مقصد
یہ تھا کہ یہ نوط بھی ٹمن عرفی کے طور پر لوگوں میں لائح ہوجائیں ....
لوگوں کو جتنا اعتما دا ور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہوتا ہے اتنا
ان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا اس لئے حکومت کو یہ ضما نت لینی پڑی
کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اسکا بدل ادا کر بیگی
یہ نیمانت حکومت نے اس لئے نہیں لی کہ حکومت کی نظر میں یہ
شن عرفی کی حیثیت نہیں دکھتے ، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد
حاصل کرنے کے لئے ضما نت دی تا کہ لوگ بغیر کسی خطرہ کے بلا
خوف وخطراسکالین دین کرسکیں، د کا ان کہ لوگ بغیر کسی خطرہ کے بلا
خوف وخطراسکالین دین کرسکیں، د کا ان کہ لوگ بغیر کسی خطرہ کے بلا

ير تأويلات بوجوه ذيل صحيح نهين :

ا بین تا ویلات اسٹیٹ بنک کی اس وضاحت کے خلاف ہیں جوا ورکھی جا چکی ہو۔ اس ضمانت کا مضمون جو بڑے نوٹوں پر لکھا ہوا سے وہ ایک رویے کے نوٹوں پر کھی ہونا چا ہے تھا دہ ایک رویے کے نوٹوں پر مجی ہونا چا ہے تھا۔

ا ضمانت کا مضمون اس طرح ہونا چاہیے تھا" کسادیا ضیاع کی صورت میں حکومت اس نوط کی رقم اداد کر ہے گئے ؟

کیاجاتا ۔ با وجود کیہ بنگ چیک کا رواج بھی عام ہوچکا ہے ( صلا) بڑے نوط بھی بنگ چیک کی طرح دستاویر ہیں ، اس کے با وجود دونوں میں نسرق بر ہے کہ بنگ چیک نوط جتنا موثق نہیں اور اس کے ذریعیہ رقم وصول کرنا اتنا اسان نہیں جتنا نوط کے ذریعیہ ،

فولم: كرنسى نولوں پرجوبه عبارت كلمى بوتى ہے كر مامل بذا كومطالبہ پرا داكر سيكا "داب اس عبارت كاكوئى مقصداوركوئى معنى باقى نهيں رہے، اس لئے كراب موجودہ دُورميں كرنسى نولوں كى كسى جى مقدار كوسونے ہيں تبديل كرانے كى كوئى صورت نهيں ..... (صف)

سرعاً دعقلاً ہرعاقل بالغ کے ہرقول وعمل کو سیحے قرار دینے کی کوشش کرنافٹرری ہے تو حکومت کی تحریر کو لغو وعبث بلکہ خلاف واقع قرار دینا کیسے سیحے ہوسکتا ہے ہو اسٹیٹ بنک کی وضاحت کے مطابق بڑے نوٹوں کی پشت پرسونا کچاندی نہیں بلکہ دھاتی سکتے اور ایک روپے کے نوٹ ہیں کو کی شخص بھی کسی بنک میں جا کر بڑنے نوٹوں کے عوض ایک روپے کے نوٹ طلب کر سے تو بنگ انکار نہیں کر سگا۔

مقولی : اب یہ نوٹ قرض کی دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے ،

اس لئے ان نوٹوں پرقسرض کی ذکو ہ کے احکام بھی جاری نہیں

مونگے، (صفف)
دجوب ذکوۃ بڑے نوٹوں کے عرفی تمن ہونے کوستانیم نہیں بیکی تفضیل بیل کھی جاچکی ہے۔
قولی : اور جس طرح مرقب سیکے کسی غریب کو بطور ذکوۃ کے لیے
جائیں توجس وقت وہ فقیران سکوں کوا پنے قبضہ میں لے گا
اسی وقت اس کی ذکوۃ ا دار ہوجا سے گی بعینہ ہی مسلم کرنسی
نوٹوں کا سے .... (صفف)

اس کی تفصیل بھی گزرجی ہے۔ فقولم: تمام معاملات میں کرنسی نوٹوں کا حکم بعیب مسکوں کی طرح ہے، جس طرح سکوں کا آب س میں تباولہ برا بر مسرا بر کر کے کا غذی نوٹ اور کرنسی سے ۳۵

جائز ہے، اسی طرح ایک ہی ملک مے کرنسی نوٹوں کا تب دلہ برابر سراسركر كحبالاتفاق جائزيد، بشرطب يمبس عقدي فريقين میں سے کوئی ایک بدلین ہیں سے ایک پرقبضہ کر لے.. (صنع) وقولم: بھرایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کے درمیان تباد کے وقت اگرجید کمی زیادتی توجائز نہیں ،سین بدہیع صرف مجى نهيں ہے ، كيونكركرنسى نوط خلقة تمن نهيں ہيں، بلكه يرتمن عسرفى يااصط لاحي بي اور بسيع صرف كے احكام صرف خلقی اثمیان (سونے جاندی )میں جادی ہوتے ہیں۔اس کیے مجلس عقدمیں دونوں طرف سے قبضہ شرط نہیں ، البت امام ابوحنيفه اورامام ابويوسف دحمها التركي نزديك كم اذكم ايك طوت سيقبضه يا ياجأنا حرودى سير، استحابنبر برمعاملہ درست نہوگا۔ اس کئے کہ ان دونوں اماموں کے نزديك سيخےمتعين كرنے سےمتعين نہيں ہوتے۔اورتعيين فجير قبضے مے نہیں ہوسکتی۔ لہذا اگر بغیر قب کے متعاقدین جدا ہو گئے توان کی جدائی اس حالت میں ہوگی کہ ہر فریق کے ذیقے دوسے كا دين بوكا (اوربيع الدين بالدين لازم أجائي كجوجائز نهيس سيع الدرالمختار معرد المحتار جلدم ص١٨٣، ١٨ (صنك)

کتب فقر کے فص سے صورت مذکورہ کا عدم جوان تا بت ہوا ، بہ کہناکہ سی بی جہااللہ بعا کے بال سی متعین کرنے سے تعین نہیں بوتے چیج نہیں ۔ یہ تمام کتب فقری تصریحات کے خلاف ہونے کے علا وہ اسی مقالہ بی جا بجا ندکور تفصیل سے بھی معارض ہے۔ عند اشیخین وجہااللہ تعالی فلوس کی تعیین ہوسکتی ہے ، امام محدد حمداللہ تعالیٰ کے باص می خدد حمداللہ تعالیٰ کے باص می خدد میں ندکورہ احکام کی تفصیل کا حاصل بال می خدید کی بنا رہر کتب فقہ میں ندکورہ احکام کی تفصیل کا حاصل

برسے:

الفاوس بالفاوس بالنفاضك -امام محدر حمد الشرتعالی كے بال برحال نا جائز سے الفاوس بالندنائی بشرط تعیین البرلین فی المجاس جائز قسرار بہرحال نا جائز سے شیخین رحم الشرتعالی بشرط تعیین البرلین فی المجاس جائز قسرار کا غذی نوط اور کرنسی سے ۳۹

ديتے ہيں ، تقابض بدون التعيين كافى نہيں -

بیع الفاوس بالفاوس بالنساوی - اس میں بالاتفاق تقابض فی کمس شرط ہے، مذہب شیخین دجہاالٹرتعالیٰ میں ایک قول بیھی ہے کہ صرف تعیین البدلین بلاتقابض بھی کافی ہے، یعنی تعیین و تقابض میں سے سے کہ ایک کا وجود شرط ہے -

قالبالامام الكاساني رحم الله تعالى: تبايعافلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسا كلايتعيناك والتعينا الاال القبض في المجلس شرطحتي يبطل بتوك التقابض في المجلس لكونه افتراقاعن دين بدين ولوقبضل حل البلاين في المجلس فافترقا فبل قبض المرخوز كرالكوخى انه لا يبطل العقلالات اشتراطا لقبض من المجانبين من خصا تص المص وهذا ليس بصرف في كنفي فيه بالقبض من المجانبين من خصا تص المرب يخرج عن كونه افتراقاعن في كنفي فيه بالقبض من المجانبين المجانبين لاك به يخرج عن كونه افتراقاعن دين بدين وذكر في بعض شروح عنقر الطحا وى رحم الله تعالى انه يبطل لا لكونه مؤابل لا كونه مؤابل النساء فيه لوجود احدوصفى علة دبا الفضل وهوالحبس (ب الكونه مؤابل التكن ريا النساء فيه لوجود احدوصفى علة دبا الفضل وهوالحبس (ب الكونه مؤابل التكن ريا النساء فيه لوجود احدوصفى علة دبا الفضل وهوالحبس

وقال الرفام الطحطاوى رحمه الله تعالى : ولابده من المتعيبي في بهيم الفلوس مختله الاختاد المجاس كمام في بهيم الفلس بالفلسين (حاشية الطحطاوى على الدر مينه) مذكوره نصوص ندبب ودير بي شمار تصريحات المرفقة رجم الله تعالى كيمطابق بيع بالجنس بين أي جائب كاعم تعيين بي نساء بيجوح ام بيء حرمت تفاضل وجوارنساء كي كوئ نظير نهين ملتى بلكه بينهوص فقه كي براسم خلاف بيد -

و اس مقام برابن بهام رحمه النترتعالى نعيداشكال ظابرفرمايا يهد

ولايخفى ضعف قولدلاك الجنس بانفراد لا يحرم النساء وانتماية لو كان كون المبيع اوالتمن بغير عين ديستلزم النسيئة وليس كذلك الاترى ان البيع بالنقود بيع بماليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عين ليس معنالا لسيئة رفتح من ٢٨٨ جه)

اس میں ادنی سے التفات سے حقائق ذبل ہرٹ واضح نظراً تے ہیں۔ اس میں ادنی سے التفات سے حقائق ذبل ہرٹ واضح نظراً تے ہیں۔ ا امام ابن ہمام رحمہ التر تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق بطور بحث بیر کاغذی نوٹے اور کرنسی سے سے اشكال صرف ديبل مسئله ببن بيش فرمايا سيے نفس مسئله بين كوئى اشكال بنيس عنداشينين دحها النترتعالی سیج الفلس بالفلسین صرف تعیین البدلین فی المجلس ہی پمنرط سے جائز ہے، باقی سب صورتیں بالاتفاق ناجائز ہیں ۔

ا نقدین کے باہم مبادلہ میں بدًا بیداور دوسری ربویات کی بیع بالجنس میں عین ابعین کی نقدین کے باہم مبادلہ میں بدگا بیداور دوسری ربویات کی بیع بالجنس میں عین ابعین کی شرط متفق علیہ ہے ، احدالجانبین کی عدم تعیین کو نمام فقہاد کرام رجم ماللہ تعدالی نسیاد فرار دیستے ہیں۔

تعلیل فقہاء رجم الشرتعالی سے قطع نظر حضوراکرم صلی الشرعدیہ وسلم نے بدّا بید اورعینًا بعین کی شرط دیکا کراس کے سواسب صور نوں کو ربا فرار دیا ہے، خواہ اسکو فقہاء رجم الشرتعالیٰ کی اصطلاح کے مطابق نساء کہیں یا کچھا در۔

الا كربا مام محدد حمد الترتعالى كامنيب به بناياً كيا به كه فلوسى تعيين مح فين اور الن كربائم مبادله مين تفا ضل جائز نهين الكربسوط اور الجامع الصغيري اسكن طاف به قال العلامة ابن نجيم وحمد الله تعالى في بحث الفلس بالفلسين باعبا عما و في الدخيرة ذكر محمد ل وحمد الله تعالى هذا لا المسألة في صوف الاصل و لم وفي الدخيرة ذكر محمد ل دوم الله تعالى هذا لا السي بشرط و ذكر في الجامع الصغير ما يستنوط التقابض فهذا دليك على اندليس بشرط و ذكر في الجامع الصغير لات ين ل على اند شرط و من مشا بجنا من لوي على المائية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية و من وحمد في المائية و الشراط و الشراط التقابض من وحمد و حكم الشمن من وحمد في المائية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية التمايية الدي و الشراط التماية التماية الدي الدي المائية التماية التماية الدي الله المائية التماية الدي الله المائية التماية الدي الله المائية التماية الدي الله المائية التماية الدي المائية التماية المائية التماية المائية المائية المائية التمائية المائية المائية المائية المائية المائية التمائية المائية الم

بردونوں دوائیں امام محدر حماللہ تعالی کے مذہب شہور کے فلاف ہیں ، الہٰذا یا تو ان کواس پر محمول کیا جائے گا کہ بیہاں آپ نے خین دحمہااللہ تعالیٰ کا مذہب نقل فرمایا ہے اور یا اس پر کہ آپ سے بھی ایک روایت شیخین دحمہااللہ تعالیٰ کے موافق ہے، معہاللہ تعدالیٰ دوایۃ الجامع ہیں شرط تھا بھی براشکال باقی ہے ، اس لئے کہ مذہب شیخین دحمہااللہ تعدالیٰ میں تقابض بشرط نہیں تعدین البدلین شرط ہے ، اس لئے بعض مشایخ نے اسکو غیر ججے قرار دیا ہے اور بعض نے ایسی توجید کی ہے جو مذہب شہود کے خلاف ہے ۔ ملامہ ابن عابدین دحمہ اللہ تعدالیٰ فرماتے ہیں کہ دوایت میں قبض احدالبدلین مشرط ہے کا غذی نوٹ اور کرنسی سے میں کروایت میں حوایی قبض احدالبدلین مشرط ہے ۔ ملامہ ابن عابدین دحمہ اللہ تعدالیٰ فرماتے ہیں کہ دوایت میں حوایی قبض احدالبدلین مشرط ہے ۔ میں کہ دوایت میں حوایی قبض احدالبدلین مشرط ہے ۔ میں کا غذی نوٹ اور کرنسی سے میں

اس لیے کہ بدوں اس کے افتراق عن دین بدین لازم آیا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ روایت مبسوط مذہب شیخین رحم الشرتعالی کے مطابق ہے جب میں اس تا ویل کی حاجت نہیں ، اس لئے کہ ان کے ہاں تقابض کی بجائے تعیین البدلین مشرط ہے جو مبسوط میں مذکور ہے ، کہ نص علیہ فی الن خدو فی بحث بیج فی اس بفلسین باعیا خدم بقوله "هانع المسألة" و بقوله "التقابض مع العینیة"

اگرعلامہ ابن عابد بن رحمالتے رتعالی کا مطلب یہ ہے کہ تعیین البدلین کے بعق فرالواحد میں شہرط ہے تو بیران کی تعلیل افراق عن دین بدن کے خلاف ہے اوراگر بیمطلب کے تعیین البدلین سرط نہیں تو یہ نص حدیث عیناً بعین کے خلاف ہونے کے علاوہ تمام فقہا رکرام رحم ہم التر تعالی میں سلمہ قاعدہ کے بھی خلاف ہے غیر نقدین تمام راجویات کی بیع بالجنس میں اشتراط تعیین البدلین وحرمت نساء پرسب کا اتفاق ہے علاوہ اذیں مسوط میں اشتراط تعیین البدلین کی صراحت موجود ہے ، کہا قدمنا من فعل لله خدی ہوئی مراحت موجود ہے ، کہا قدمنا من فعل لله خدی ہوئی کہ بیع الفلوس بالجنس کا بیع صرف سے اخسراج مطلق نہیں بلکہ تین شرائط سے مقید ہے :

- عنداشيخين رجهماالشرتعالى -
  - ا بصورت تفاضل -
- تعيين البدلين في المجلس -

ان شراکط ثلاثه کی موجودگی میں بیعقد بیع صرف نہیں، اس کئے نہ تساوی ضروری ہے مذر تھا بھن ، البتہ دوسری ربویات کی طرح تعیین البدلین فی المجلس شرط ہے، عدم الصوف عدم اشتراط التقابض کومقتصنی ہے مذکہ عدم اشتراط تعیین البدلین کو، عدم اشتراط التقابض کومقتصنی ہے مذکہ عدم اشتراط تعیین البدلین کو،

شرائط ثلاثه مذکوره میں سے اگر کوئ کشرط بھی معدوم ہوگی توبیع عقد بیعے صرف ہوگا، اس کئے تفاضل حرام اور تقابض لازم ہوگا،

او پربدائع کی عبارت میں مختر بطحاوی کی بعض سرّوح سے جو وضاحت گزری ہے کہ بیج فاس بفلس بیع صرف نہیں ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر چرحقیقۃ بیح صرف نہیں معہٰ ذااس پربیع صرف کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں ، اس لئے حکماً بیع صرف ہے البتہ بیج الفلوس بالدراہم او الدنا نیر میں اختلاف جنس وقدر کی وجہ سے تسادی تقابض شرط نہیں۔ بیج الفلوس بالدراہم او الدنا نیر میں اختلاف جنس وقدر کی وجہ سے تسادی تقابض شرط نہیں۔ کاغذی نوط اور کرنسی ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۹

## جزئيهُ تنوبر:

مقاله بس بحوالة در مخت رحس سے استدلال كيا گيا ہے وہ تنوير الابصار كابيجزئي ہے: باع فلوسا بمثلها اوبد راهم اوب نانيرفان نقد مدهاجاز-

مبسوط وديير كتنب مذبهب مين صرف بيع الفلوس بالدرايم ا وبالدنانير كاذكر س مگرصاحب تنویر نے اس میں بمثلها " کااصنافه کر دیا جور دایت و درایت دونوں کے خلاف ہے مصنف نے تودہی اس سے پہلے بیع بالمثل میں تعیین البدلین فی المجلس كوسترط قرارد ياسيم، اس كليمس سيع الفلوس بشلها مجى داخل سيء جسس كا استثنار بنرتوكسى معتبرر وايت ميس منقول سے اور نه بىكسى طرح بھى معقول اس كيرعكس حضرات ائمه فقه رحهم الترتع الى ني اس جزئير كوكليد مذكوره كي تحت داخل كرتے ہوئے صراحة تعيين البرلين كومنرط قرار ديا ہے، بلكہ امام كاسانى دحمالتر تے تو تعیین البدلین سے بھی بڑھ کرمانبین سے نقابض فی ہجاس کی منٹرط لسکان سے وفيرهم نقته -

بعض مشايخ كايى مدبب بهكه بحالت تساوى تعيين يحيح نهين للزاير عقد مجكم بیع طرف ہے۔

ہوسکتا ہے تنویر کے اس سکد کا مأخذ وہی قول کرخی ہوجس پرامام کاسانی رحمدالتترتعالى نعاز دفرمايا سے بحرمين اس مسئله كومحيط كى طون بھى منسوب كيا ہے مگراس سے محیط میں "بمثلها" کی زیادتی کا بقین نہیں کیاجاسکتا، تبقدیر وجود اس کاماً خذبھی وہی قول کرخی ہی ہوسکتا ہے، بہرحال بہ قول روایتہ و درا بیڑ ہر

لحاظ سے باطل ہے۔

قولم: ان مختلف مالك ى ترسيوں كے درميان كوئ سيا یائیدارتعلق نہیں یا با جاتا جوان سب کوجنس واحد بنا دے۔ المنزاجب ان کے درمیان کوئی ایسی معین نسبت جوجیس ایک کرنے کے لئے ضروری مقی نہیں یائی گئی تو تمام ممالک کی كرنسيان إيس مين ايك دوسرى كے لئے مختلف الاجناس ہوگئیں، بی وجہ سے کہ ان کے نام ان کے پیمانے اور كاغذى نوط اوركرسى

ان سے بھنائے جانے والی اکائیاں (دیزگاری دغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں۔

جب مختلف مالک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہوگئیں توان کے درمسیان کمی زیادتی کے ساتھ شیا دلہ بالاتفاق حائز ہے۔ رصف ک

فتلف مالک میں کسی چیز کے ناموں اور قیمتوں کا اختلاف اختلاف بنی دیاں نہیں ہوسکتا ، ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں ایک چین کے مختلف نام پائے جاتے ہیں اور ایک ہی شہر میں ایک ہی جنس کی مختلف نواع کی قیمتیں مختلف، مثلاً کا غذ ، ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے نام مختلف بیں ، اور ایک ہی شہر میں اس کی مختلف انواع کی قیمتیں اس قدر متفا وت بیں کہ ایک کا غذ کے عوض دوسری نوع کے ددیا زیادہ کا غذ فرید کے موسکتے ہیں۔ مختلف مالک کے فلوس حقیقیہ کے بھی نام اور قیمتیں مختلف ہیں ، والی مختلف ہیں ؟

قولی : ابسوال یہ ہے کہ کرنسی کا ادھار معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جیسا کہ تا جروں اورعام ہوگوں بیل سکا رواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی دوسر سے خص کوال سن طرح دید ہے ہیں کہ آس کے بدلے میں اتنی مدت کے بعد فلاں ملک کی کرنسی فلاں جگہ پر دینا ، مثلاً نریجہ وکو سعودی عرب میں ایک ہزاد ریال دیے اور یہ کہے کہ آس کے بدلے مجھے پاکستان میں چار ہزاد رویے پاکستانی دید بنا ، تو بیر معاملہ جاگڑ ہے یا نہیں ؟
امام ابو ہیفہ رجمۃ الشراع ہیہ کے نز دیک ایمان کی بیج میں بیچ کے قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انتمان کی بیج میں بیچ کے قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انتمان کی بیج میں بیچ کے قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انتمان کی بیج میں بیچ کے قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انتمان کی بیج میں بیچ کے قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انتمان کی بیج میں بیچ کے قت المراج ب جنسیں مختلف ہوں تو ادھا دکرنا جا کر ہے ، کا خذی نوٹ اور کرنسی سے اس کا خذی نوٹ اور کرنسی سے سے اس

سربیح الفلوس بالفلوس الغیرالمعینة بدون التقابض کے جواز کے نبوت پرمبنی ہے، اوپرنصوص فقہ سے اس کا عدم جواز ثابت کیا جا چکا ہے۔

و برتابت کیا جاج کا ہے۔ او پر ثابت کیا جاج کا ہے۔

ی مختلف ممالک کی کرنسی میں اختلاف حبنس کے ثبوت پر موقوف ہے جو ٹابت نہیں ہوسکا۔

آ بیع نسیئت میں ناجیل شرط سے جو بیاں موجود نہیں -قولی : اس معاملہ تو بیع سلم میں ہی دہل کرسکتے ہیں .... (صاعف مسئلہ زیر بحث بین بیع سلم "کی صحت دوجیزوں کتے بہوت پر موقوف ہے : (1) بڑے نوٹوں کا مجکم فلوس ہونا ۔

(۲) مختلف ممالک کی کرنسی میں اختلاف جنس -

بەد دنوں چیزین نابت نهیں ہوئیں اسلے بیماں بیچ سلم کاکونی امکان نہیں -میر اصحہ ما سروں

مبادله كالصحيح طبريقه:

ملکی کوشی کا باہم مبادلہ، ایک رویے کے نوط بھکم فلوس ہیں اسلے انکابہم مبادلہ جائز ہے البتہ تفاضل اورنسا دحرام ہے، اگر کہیں نسبا دی ضرورت بیش آئے تومبادلہ کی بجائے استقراض کا معاملہ کیا جاسکت ہے۔

برسے نوٹوں کے عوض ایک رہے کے نوط لینا، اس معاملہ کو استقراض میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

بڑے نوٹوں کا باہم مبادلہ، یہ درحقیقت مال کا مال سے مبادلہ نہیں بلکہ دسیر کا رسید سے سے اسلے جائز ہے۔

دوسرے ملک کی کرنسی سے مبادلہ، ایک کے نوٹوں کاباہم مبادلہ متفاصلاً بھی جائز ہے، البتہ بھہورت تفاصل تعیین البدلین فی المجاس ضروری ہے، وجہ جواز اختلاف جبس نہیں بلکہ یہ بیع الفلوس بالفلوس کے قبیل سے ہے، اندرون کا ختلاف جواز اختلاف کی نوٹ اور کرنسی سے م

ملک سرالباب الربا تفاصل کو ناجائز قرار دیاگیا ہے۔ بیرون ملک کی کرنسی بین آس علات کے فقدان ا ورضرورت عامہ کے تحقق کی بناء پر جواذ کا فتولی دیاجا تاہے۔
اس سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ جواز تفاصل اس پر موقوف ہے کہ متعاقدین بدر لیہ تعیین البدلین فلوس کی نمنیت کو باطل کریں ،اور نوٹوں کو چونکہ کو مت نے نمن قسرار دیاہے اس لئے متعاقدین ان کی نمنیت کو باطل نہیں کرسکتے ، الم ذاا ندرونی و برونی دونول قسم کے مبادلہ میں تفاصل جائز نہیں البتہ بیرونی مبادلہ میں کو متعین نرخ سے قسم کے مبادلہ میں تفاصل جائز نہیں البتہ بیرونی مبادلہ میں کو متعین نرخ سے

کم وبنیش کرنا تفاضل ہے، نرخ کے مطابق کمی بیشی صرف صورۃ تفاضل ہے حقیقۃ نہیں ،اس لئے جائز ہے۔

نسار حسرام ہے لاتحاد الجنس، بوقت ضرورت استقراض کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔
برٹرے نوٹ کے عوض میں ایک کے نوٹ لینا بوجہ نساد اور برٹر ہے نوٹوں کا باہم
مبادلہ بوجہ بیع الکائی بالکائی ناجائز ہے، بوقت ضرورت استقراض کا معاملہ کیا جاسکتے
مبادلہ کی بجائے استقراض قرار دینے میں قید تا جیل سے آزادی کی سہولت بھی ہے۔
اس استقراض میں تفاضل اس لئے جائز ہے کہ بیصورۃ تفاضل ہے حقیقۃ نہیں اس استقراض میں تفاضل اس لئے جائز ہے کہ بیصورۃ تفاضل ہے حقیقۃ نہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع بالقرض شمجھا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں بڑے نوٹوں کے مبادلہ کے عدم جواز کی علّت تفاضل نہیں ملکہ بیج الدین اللہ علاقہ از ہیں باکہ بیج الدین ہے ان میں ایک کے نوٹوں کی طرح تفاضل جائز ہے، لہذا جوشخص بطریق بیع حالی زیادتی حاصل کر سے تواسکو قرض وہی زیادتی حاصل کر سے تواسکو قرض سے انتفاع نہیں کہا جاسکتا ۔

رمن برا المناع والارسلام من المعدم المعدم المات المات المعدم المحدد المات المات المعدم المحدد المات المعدم المحدد المات المعدم المحدد المات المعدد المات ا



كاغذى نوط اوريسى





٠ مختلف حكومتول كينولون كامبادله:

سوال ، سكرايراني (تومان) كامبادله سكرياك تاني (روبيد) سفسيئة مأز بسه سوال ، سكرايراني (تومان) كامبادله سكرياك تاني (روبيد) سفسيئة مأز بسه يانهين ، سكر دونون طوف نوط كي صورت مين سب مدلل تحرير فرمائين - الجواب باسم على حالصوا ب

نوٹ کو اگر دپھیں نے مال قرار دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ ایک روپے سے زائد رقم کانوٹ مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے، لہذا حکومت واحدہ کے نوٹوں کا آپس میں مبادلہ کی صحیح کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ در حقیقت یہ مبادلہ مال کا مال سے نہیں بلکہ دسید کا درسید سے ہے ، مگر دو حکومتوں کے نوٹوں کے مبادلہ میں یہ تا ویل نہیں چل سکتی ، لہذا بیع الکائی بالکائی ہونے کی وجہ سے ہم کیفٹ ناجا کڑ ہے ، سواء کائ

متفاضلاً اومتساویًا یدًا بید اونسیئة ، البتدایک کے نوٹ کی بیع جائز ہے ، اس میں تفاضل جائز ہے مگر نس ر حرام ہے لانتحاد الجنس -

بطر نوفوں کے مبادلہ کا جواز بھورت استقراض ہوسکتا ہے۔ والله سبح انہ وقعالی الم کا مواز بھولت استقراض ہوسکتا ہے ، مار دبیع الآخر سناف مرھ

﴿ مثل سوال بالا:

سوال: ما تقول العلاء في رجل باع عشر روب بات بتسعة تومان الى الجل معلوم والمحال ال عشرة روب ات تباع بنمان تومان يدًا في السوق والسعر غير معين بل يزيد وينقص والمواد بالروبية والتومان القرطاس المسمى في ديا رب باسكناس دخوط ) هل الاسكناس دخل في حكم الله هب والفضة ام لا؟ وفي الاولى هل التقابض شموط بين الاسكناسين اعنى الابولي والباكستاني اذا كان البيع يديًا بيدام لا؟ وقدي يفهم من حا شية شرح الوقاية السبع الاسكناس بالفلوس والله هب يجوزكيه عن ما كان وكذا الا يشترط الوقاية السبع يث الامرائي والمنافق الوبية على العميم لا نسية له بالذهب فلا يجوزكيون الوالمت في الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز الوبية والمنافق الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق الوبية والمنافق الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق والمنافق الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق والمنافق الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق في الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق المنافق الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق المنافق الروبية على المعيم لا نسية له بالذهب فلا يجوز المنافق المنافق المنافق المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال

بيعه بالروبية الامتساويا لماكتب فيدلكن المتقابين لايشنوطلان المساواة من حيث التمنية والتقابض مختصة باللهب والفضة وهوليس من هذا فيجوز بيعه بالفلوس والله هي كيف بشاء الخ (صيم جس)

> بيّنوا الصوركلها بالدلائل فانها من اهم المسائل -الجواب الاول من نيورًا وُن كراتشى:

فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الجنسان فبيعواكيف شئمة (الحديث) يفهم من هذا الحديث ان الجنس اذا اختلف يجوز البيع بالزيادة والنقصان لان التفاصل ممنوع عندا تحاد الجنس والنقود الرائجة بكل بلد تختلف بأخوف كون في حكم اختلاف الجنس في جوز بيعم بالزيادة والنقصان وكذا لا بشتوط في التقابض لانه مختص بالذهب والفضة والنقود الرائجة غاير شاملة فيهما فليس في معنى بيع الصرون ويؤيده ماذكر تمرس حاشية شرح الوقاية - والله تعالى الله هوفي معنى بيع الصرون ويؤيده ماذكر تمرس حاشية شرح الوقاية - والله تعالى الله

الجواب الثاني من دارالعلوم كراتشى:

سکهٔ ایرانی دابسکهٔ پاکستانی معاملهٔ بیع و مشرا مرکردن نسیسهٔ حرام و ناجا کزود بؤااست البته بطریق استقراض جا کزست، صورتش این که مقداد معین از تومان بدم و گوید که بعد از مدت معین آن قدرسکه پاکستانی یا مهندی میگیرم که با وقیمت تومان ا دا در شود -

٢٢ جما دى الاولى سلوسله

## الجواب باسمولهم الصواب

الجواب الثاني صحيح وقول لمجيب الاولي والنقود الوائجة بكل بلد نختلف بأخر في كون في حكم اختلاف المجيب الاولي الدين المين ولوكان ذلك كذلك للجاذبيع فيكون في حكم اختلاف المجس قول بلادليل ، كيف ولوكان ذلك كذلك لجاذبيع الذهب بالدنان يرمتفاضلاً-

ويشكل على الجواب الثالى بأن الاستقراض انما بصح فى الوذنى والكبلى العدة المتقادب والانثان الرائجة في للمالك المختلفة غيرمتقارية -

السفتجة لجرة نفع اسقاط خطى الطريق بخلاف اشتواط المستقرض فانه يجوزلانه ليس فيه نفع المقض ونفع المستقرض غيرض اربل هومن مقتضيات الاستقراض -والله بجانه وتعالى احملو

١٨رحب

﴿ يَاكْسَانَى نُوطْ كَافْدَالْرِسِيمْ اللهِ :

سوالے: جاج کے جے پرجاتے وقت عکو مت جاج کور دیے کے بدلے ڈالردتی کم سوالے: جاج کے جے پرجاتے وقت عکو مت جاج کور دیے کے بدلے ڈالردتی کم سخرعاً یہ بیع ہے یا ایفار وعدہ ؟ اس لئے کہ حکومت نے نوٹوں پر ایفار وعدہ کی تصریح کی ہے اور نوٹ اس ایفار وعدہ کا حوالہ ہوتا ہے ، اس کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرمائیں کہ حکومت کا اس طرح تبادلہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اس میں رابوا کا شبہہ تونہیں ؟ بس میں رابوا کا شبہہ تونہیں ؟ بس میں رابوا کا شبہہ تونہیں ؟ بس میں رابوا کا شبہہ تونہیں ؟ بینوا توجووا -

الجواب باسمرالهم الصواب

حکومت کے ذمہ پاکستانی سکے قرض ہے اور وہ اواکرتی ہے ڈالرجوام پیجی سکہ ہے اس کئے پرایفارنہ بیں بلکہ بیع ہے ، اور اس بیع میں ربوا اس کئے نہیں کہ ڈالرمال کی رسیہ نہیں بلکہ خود مال ہے جیسا کہ اس پر لکھا ہنوا ہے ، لہذا اس میں نسسار نہ ہوا اور نفاضل اسکتے جا زہے کہ روبیہ اور ڈالرموڑ ون نہیں ۔ فصاد کبیع الفلس بالفلس

والله سبعانه وتعالی اعلم ۱۲ معارصف مرحه چ

جن کواداکرنے کی اس کے رشتہ دار نے ہابت کی ہے وہ رشتہ داراورکسی رک مدار کے رویے وہاں وصول کرتا ہے جو بہاں رویے جبیجنا چاہتا ہے ،جہاں تک میراخیال ہے یہ کاروبارغیرقانونی ہے آیا غیر شرعی بھی ہے ؟ بیٹنوا توجودا۔

الجواك باسموملهم الصواب

یہ کاروبادنا جائزے۔ بوقت ضرورت یہ تدبیری جاسکتی ہے کہ برماجانے والے کو پاکستانی روبیہ قرض دیاجائے ، جب وہ برمایہ ہے جائے تو قرض خواہ کے کسی وکیل کے پاس وہ پاکستانی روبیہ بری روبیہ کے عوض فروخت کردہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ار ذیقعدہ سمالیہ ہ

۵ مثبل سؤال بالا:

ایک سعودی عرب میں کھے رقم سعودی نوٹوں کی شکل میں کسی سے قرض لیتا ہے۔ اور کھر پاکستان آکراس کے کسی دوست یا عزیز کو اس قرض کے عوض پاکستانی نوط۔ ادار کرتا ہے، کیا یہ صورت شرعاً جائز ہے ؟

نيزاس مين كمى بينى سي لين دين كرناسود تونهين ؟ جينوا توجووا -

الجواب باسمعلهم الصواب

جائزہے بشرطیکہ پاکستان میں ادار کرنے کی مشرط صرف مستقرض کی طرف سے ہو مقرض کی طرف سے نہو۔

نیزاس معاملہ کے جواز کے لئے یہ شرط بھی ہے کہ حکومت کے قانون کے خلاف نہو۔
کمی بیشی بھی جائز ہے گرحکومت کے مقرر زخ کی خلاف ورزی جائز نہیں۔
داللہ سبحانہ و تعالی اعلم دائلہ سبحانہ و تعالی اعلم داللہ سبحانہ و تعالی اعلم میں ہے۔

﴿ مثل سؤال بالا:

سوال: دوآدمی ایک کاروبارمیں شریک ہیں، ایک شریک جمین میں اور دوسرا ایران میں ہے، ان کا کاروبارعام لوگوں کو حسب ضرورت پاکستانی یا ایرانی کرنسی کے والوں کا فراہم کرنا ہے، مثلًا ایک تاجر بیرچاہتا ہے کہ ایران سے کوئی سا مان خرید کرلائے لیکن دہ جمن ( باکستان) سے ایران روپے اس کئے نہیں ہے جا سکتا کہ حکومت اسے گرفتار دہ جمن ( باکستان) سے ایران روپے اس کئے نہیں ہے جا سکتا کہ حکومت اسے گرفتار نوٹوں کا مبادلہ اور منہ ڈی

كركے يا داكوروبيد لوط ليں گے، اس لئے وہ ياكت أي شركي كے ياس جاناہے اوركتها به كه آب مجهدا براني شريك كاحواله ديجية كه وه مجهدياك تنافي ايك لأكهر وي ایران میں دیدہے اوراگر ماکستانی روپیہ اس ایرانی سٹریک کے یاس نہیں ہے تو وہ اکس ایک لاکھ یاکتنافی روپیر سے بدایرانی کرنسی بعنی تومان دید سے۔اس بریاک تانی فنركب داضى موجاتا سے اور اس سے ایک لا كھر و سے دیکر دوسویا تین سوزویے مزدور كينام يرتعي وصول كرتاب اورا سيحواله كي جيهي ديكرروانه كرديباب بيرحواله ى صورت جائز ہے يانہيں ؟ مزدورى كےنام سے دوسوياتين سورفيلياجائز ہے يا نهين ونيزاس دوسوياتين سومين سي كي غيرتعين بيسيدوال الصف والدكودية ما تعين لكھنے والے كے لئے يہ جائز سے يانهيں أور اگر كاتب مفت لكھے توكيسا سے وہ كنا ہ كار بوگالىس ؟

ایک تاجرایران سے پاکستان آنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ایرانی تومان میکرایرانی شریک کے پاس جاتا ہے اور پاکستان میں پاکستانی کرنسی کے حوالہ کامطالب کرتا ہے ، وہ شركيراس سے ایرانی تومان نے کرصاب کر کے بنا تا ہے کہ آپ کے پاکستانی انتفادیے بنتے بیں اور بہارسے نام اسے حوالہ کی جیٹی لکھ دیتا ہے، جب وہ بنمارسے ہاں جمن آجاتا ہے توہم اسے اتنے روپے اداکر دیتے ہیں حوالہ کی بیصورت جائز ہے یانہیں ؟ اس والدكا لكصف والامانوذ بوكا مانين ؟

يه يا در ہے كه صورت اولى ميں جولاكھ رويے ير دوتين سور و بيے مزيد للے جاتے ہي ان میں سے ایرانی شریک کونہیں ریا جاتا۔ اور صورت ٹانیمیں منافع کی صورت بیہے كراكر بازارمين سوتومان كے بچاری باكستانی رو بے ملتے ہیں توحوالہ والے جاليس ويے دیتے ہیں، اس صورت میں منافع میں دونوں شریک حصد دار ہوتے ہیں -

صورت نالشه:

قندهادمین ایک بهندوافغانی کرنسی وصول کرنا سے اور بهارسے نام حوالہ کی چھی كه وتياب، معظى ينجيف يرياك تاني كنسى كعمطابق بدرقم ا واكر ديت بن -نوتوں کامبادلہ اور پنٹری -----

دوسری صورت ہے کہ وہ ہن وہ ہیں بنر بعی خطیا شیلی نون بہ آرڈر دیتا ہے کہ کوئٹ یا کراچی میں استے لاکھ روپے فلال فلال کو دیدیں ۔ بہ روپے ہم اسکے آرڈر کے مطابق ان لوگوں کے پاسس بھیجد بیتے ہیں ، اب مہدینہ کے بعد اس کے آرڈر سے ہم جتنے لاکھ روپے دیے چکے ہوتے ہیں وہ ہم بمیں نی لاکھ دوسور و پے مزدوری دیتا ہے اوراس رقم کی وصولی کی صورت یہ ہوتی سے کہ جو لوگ افغانستان جاتے ہیں وہ ہم سے حوالہ کامطالبہ کرتے ہیں ان کوہم حوالہ کی چھی لکھ فیتے ہیں اوران سے پاکستانی روپیہ وصول کر لیتے ہیں ، ادر حوالہ کی وجرسے دوسویا تین سور و پ دصول کر لیتے ہیں ، ادر حوالہ کی وجرسے دوسویا تین سور و پ کہ دصول کر لیتے ہیں ، اور حوالہ کی وجرسے دوسویا تین سور کر لیتے ہیں ہو وہ وہاں جاکراف خانی کرنسی کے حساب سے اس ہندو سے برقم وصول کر لیتے ہی کہا حوالہ کی بیصورت جائز ہے ؟ اس مزید وصولی سے حوالہ لکھنے والے کے لئے کھ سے نا ہو جروا۔

الجواب باسمعلهم الصواب

بہنیوں صورتیں ناجائز ہیں ،حوالہ مفتحہ ہے حس سے سفوط خطرطریق مقصود ہے کہس گئے ربوا ہے اور اجرت کے نام سے جورقم وصول کی جاتی ہے وہ بھی صراحة ربوا ہے اس حوالہ کی کتاب خواہ اجرت سے ہویا بدون امجرت بہرکیف ناجائز ہے ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

١١ رجب من ١٦ ي

﴿ مثل سؤال بالا ا

سوال: بهرت سے بنگلادشی حصرات باکستان میں مختلف اداروں بی اور
نی شعبوں میں کام کرتے ہیں اور وقتاً نوقتاً کوئی بنگلادشی ملازم اپنے بنگلادیش میں موجود اہل وعیال کے باس کچھ رقم بھیجتا رہتا ہے، قرم بھیجنے کا طریق کار ہم ہوتا ہے کہ رقم بھیجنے والا اپنی رقم بنک کے واسطہ سے کئی وجوہ کی بنار پر ارسال نہیں کرسکت ا مہنا وہ اپنی رقم نسی الیسٹے فص کے سپر دکرتا ہے جن کا کا روبار نبگلادیش میں ہوتا ہے کہ نہنا وہ اپنی رقم بنک ریٹ سے زیادہ دریٹ پر وصول کرتا ہے اور اسس زائد رقم کو فیس کے نام سے وصول کرتا ہے، اب شیخص مذکور باک تانی رقم وصول کر اسے بنگلادش میں موجود کسی ذمہ وارکو بذر بعد خطیا دوسر سے ذرائع سے اطلاع دیتا ہے۔ اور بیج کم دیتا ہے کہ فلاش خص کو اتنی مقدار نبگلادشی و مرائم کردی جائے بنگلایش میں موجود ذمہ دارشخص اطلاع طنے ہی مقدار قم تعلق شخص کو اداکر دیتا ہے۔ میں موجود ذمہ دارشخص اطلاع طنے ہی مقدار قم تعلق شخص کو اداکر دیتا ہے۔

اس کام کوانجام دینے کے لئے ذکورہ درونے میں علادہ تیسر شخص بطور دلال کام کرتا ہے ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کوجو بٹکلا دلیش رقم بھجوانا چاہتے ہیں تلاش کر کے رقم بھیجنے والے ذمہ دارشخص سے ملاتا ہے ، اس کام کوانجام دیخر حتنی رقسم کی خرید وفرو خدت یا تبادلہ ہواہے اس میں سے کچھ فیصدر قم بطورا جرت وضول کرتا ہے ۔ اس قابل استفساد ہی امور ہیں :

ا مذکوره صورتحال میں پاکستانی کرنسی کو بنگلادیشی کرنسی کے ساتھ کی بیشی سے

بدلناجائزہے یانمیں ؟ (الله میں بنگلادلیش میں رقم بھیجنے والافیس کے نام سے جورقم وصول کررہاہے آیا ہے

جا رہے ہے۔ تبیہ اشخص جور قم بطور انجرت حاصل کررہا ہے کیاوہ اس کے لئے حبائزہے ؟ تسلی بخش جواب مع دلائل دیکراجردارین حاصل کریں۔ بینوا توجووا

٢ روبيع الشاني هو بحله

الجواب : (ازدارالعلوم كراجي ١٤٤) حاملًا ومصليًا!

کالات موجودہ نوط تمن عرفی بن چکے ہیں ، لہذا ایک ملک کے نوٹوں کا دوسرہے ملک کے نوٹوں کا دوسرہے ملک کے نوٹوں سے کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ تبادلہ رہوا نہیں ، البعتہ عقد کے وقت یہ صروری ہے کہ جس مجلس میں تبادلہ ہوا اس میں کم از کم ایک فریق رہے ہے پر قبضہ کر ہے تاکہ پر قبضہ کر ہے جاسی وقت قبضہ کر سے چا ہے بعد میں قبضہ کر ہے تاکہ افتراق عن دین بدین الازم نہ آئے۔

بود میں قبضہ کرنے کی صورت میں بیٹ بہدنہ کیا جائے کہ نسیئہ ہی ہونے کی وجہ سے رہ البیاس لئے کہ نوط فلوس کے عکم میں ہیں ، فلوس کی بیتے اور تباد ہے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عاقدین میں سے ایک جانب فلوس پر قبصنہ کرنے دوسری جانب خواہ بعد میں ادا کرے اورکسی بھی جگہ ادا کر ہے گنجائش ہے ، اس لئے کہ مبیع اگر ثمن ہو خواہ عرفی ہو خواہ طفق ، اس کا با نع کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ، اس لئے کہ وہ بالا بتعین بالتعیین کے قبل سے ہے ، با لئے ادائی کی کے وقت جہاں سے چاہے تلاش کر کے دینے کی قدرت رکھتا ہے ، چنا نجہ علا مشمس الائم سرخسی نئے مبسوط میں اور علامہ علا دالدین صکفی نے دکھتا ہے ، چنا نجہ علام شمس الائم سرخسی نئے مبسوط میں اور علامہ علاد الدین صکفی نے رکھتا ہے ، چنا نوٹوں کا مبادلہ اور بہنڈی ۔۔۔۔۔۔ ۹

در فخارمیں اور علامہ شامی نے روالمحتاریں اسکی گنجائش تکھی ہے، ملاحظہو،

واذااشا ي الرجل فلوسًا بداراهم ونقل الشمن ولع تكن الفلوس عندالبائع جأنزً لان الفلوس الرائجة نثمن كالنقود وقد بيناان حكم العقد فى الثن وجوها موجودها معا ولا يشتوط في المكافى مالك بائعها لصبحة العقد كما لا يشتوط فذلك فى الدراهم والدنان ير (المبسوط م ۱۲ ج ۱۲)

بلع فلوسا بمثلها بدداهم اوبدنا نبرفان نقد احده المجازوان نفراقا بلاقبض احدها لم پجزیم امتر (الله والمختارعلی هامش ردّ المحتارص ۱۸۳ م ۱۸ جم)

لان ما فى الاصل لا يمكن حمله على اند لا يستنقط النقابض وبومن احد الجانبين لاند لا يمكن المحل المبين وهو غيرصحيح فتعين حمله على اندلا يستنقط منهما جميعا بل من احدها فقط لرالشامية ميملاج»

جہال کا ایک ملک کے نوٹوں کا دوسرے ملک کے نوٹوں کے ساتھ کمی بیشی سے تبادلہ کرنے کا قانونی تعلق سے چونکہ ہرشہری کا عکومت سے معاہدہ کیا ہوا ہوتائے کہ وہ عکومت سے معاہدہ کیا ہوا ہوتائے کہ وہ عکومت کے قانون کی بابندی اس عد تک کرے گاکہ نصوص شرعیہ کی خلاف ورزی لازم نرا نے اور چونکہ حکومت نے غیرملکی کرنسی کے بارسے بی بدریعہ بنک ایک خاص ربیط مقرد کیا ہے اور قانونی سے تبادلہ قانونی جرم ہے اور قانونی جسرم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو خطرے میں طوالناکسی بھی شہری کے لئے جائز نہیں۔

یا در ہے کہ تباد لہعقد ہے اس عقدمیں عاقدین میں سے سی بھی جانب کوفیس کے نام پر زیادہ وصول کرنا جائز نہیں ، البت دلال کوان کی محنت کی اجرت شرعًادی جاسکتی ہے ، واللّٰ صبحانہ وتعالی اعلم

هاردبيع السشاني مهبهله

الجواب باسمولهم الصواب

يرجواب بوجوه ذيل صحيح نهين:

ا بک روپے کانوط واقعةً مال ہے، مگراس سے بڑے نوٹ ولائل ذیل کی بناء پرمال نہیں بلکہ مال کی دسیدیں۔

نوٹوں کا مبادلہ اورسنیڈی

1 ال بررسيدى مضمون تحرير ہے۔

﴿ کوئی نوٹ جل جائے یا پھٹ جائے تواس کے نمبردکھاکر بنک سے نیانوٹ لیا جاسکتا ہے ہی تسم کے مال کے ساتھ کہیں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں مال بھرا نا ہوگیا تو آپ حکومت سے یا ال دہندہ سے نئے مال کا مطالبہ کری اگر پ ایک دویے کے پرانے پھٹے نوٹ کو بھی بنک تبدیل کر دیتا ہے مگر اسلئے نہیں کہ یہ درسید ہے بلکہ اس سے کھومت نے اس کا غذکو سکہ قراد دیا ہے جوھر ون جند سال استعال کے بعد بھے جانا ہے لہذا بدون تبدیل اس سے کا بابقارنا کہ کے بعد بھے جانا ہے لہذا بدون تبدیل اس سے کا بابقارنا کہ کے بعد بھے جانا ہے لہذا بدون تبدیل اس سے کا بابقارنا کہ کے بعد اگر چران کی قیمت کم ہوجاتی ہے مگر بالکل منعدم نہیں ہوتی بلکہ بعد الکر چران کی مالیت برقرادر مہتی ہے جو قبل الکسا دسے بت نوٹ کی نیمت نے اسلام میں ہوتی بلک معدوم نہیں ہوتی کہ نوٹ کی نوٹ کی نوٹ کی نیمت بالکل معدوم نہیں تو کا لعدم طرور ہوجاتی ہے ،سوکا نوٹ ایک ردیجمیں بلکل معدوم نہیں تو کا لعدم طرور ہوجاتی ہے ،سوکا نوٹ ایک ردیجمیں بھی کوئی نہیں ہے گا۔

﴿ میں نے خود اسٹیٹ بنک سے تحقیق کردائی توہی تابت ہواکہ ایک دھیے سے بڑے نوٹ درسیدیں ، اسی لیے قانوناً ملک میں موجود ، مالیت سے زائد بنیں جاری کئے جاسکتے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دحمد استرتعالی کی حیات می مجی نوش کی یہی حیات می مجی نوش کی یہی حیات می مجی نوش کی یہی حیثیت کھی جو اب ہے اس کے با وجودا نعوں نے نوٹ کا مال ہونا اسلیم نہیں فسیر مایا۔

اس کے بہر سے ادکائی بارکائی ہونے کی دھ سے فاسر سے ، مشرط یہ ہے کہ مشتری اسے کاعوض بنگلادیش میں فلال خص کے بہنچا ہے گا، پیٹرط مقتصنا کے مقد کے فلاف ہے۔

مسیح کاعوض بنگلادیش میں فلال خص کے بہنچا ہے گا، پیٹرط مقتصنا کے مقد کے فلاف ہے۔

(س) اگراس معاملہ کو قرض قرار دیاجا کے تو مجی جائز نہیں اسطے گر بیفتی ہے۔ پاکستان میں قرض دیسے کے ساتھ بنگلا دلین میں دابسی کی مشرط دیگا کمر مقرض نے مقاط خطرطریت کا نفع حاصل کیا ہے۔ واللہ، سبحانہ و تبعالی اعلم

ه جمادی الاولی مصبیاه

نوتوں كامبادلباد دسيرى \_\_\_\_\_\_ا

اسمسئلكى مزيجفيق وتفصيل اوردادالعلوم كييجوابيس مذكوره عبادات فقه بربحث دسالہ کاغذی نوٹ اور کرنسی " میں ہے (مرتب)

(٨) مثل سوال بالا:

سوال وسفتجر كوعلما محروه قرار ديتين موجوده زمانهمين لخدا فسط اور منى أردر سفتجري داخل بي يانهيه ؟ قرض مين سفتجه سترط نهو تواس كو فقهار رحمهم الله تعالى جائز بتلاتين ، كما في الشامية باب الحوالة مركريه مي كيتي المعم وف كالمشروط - ورافط اورمنى اردرى حقيقت بھى تويى سے كماس شرط پررقىم دى جاتى ہے كه فلال شهرمیں فلال كو دى جا سے، ان دونوں میں ابتلار عام مبى سے، اس كاكوئى حل علمار ني تكالا ب يانهي واين اكابركى تنابون مين اس كى تحقيق بروتوكتاب كاحواله تحريرفسرمائي- بينوا توجروا

الجواب باسمملهم الصواب منى أردر كامفطل حكم امدا دالفتا وى جلدسوم كتاب المرب المرب بحبس كا

"أس كور ويسير بينجان كا اجاره نهين كها جاسكتا -اوَلاً تُواسَ لِيُصَكِّهُ وَالْخانِهُ مِينَ رَي كُنِي رَقَم بِعِينِهُ ثَهِينَ يَبْحِينَ اوراجادهِ

میں بعینہ اسی چیز کا پہنچنا ضروری سے۔

ثانياً اس لية كه واكنانه كامحكمه أس رقم كاحنامن بهوما بياوراجاره

میں اجیر پرضمان نہیں ہوتا۔

اكرتول صباحبين دحهما الترتعالي كصمطابق تضمين اجيري تخبأش نكال بى جائے تو بھى عدم ضحت اجارہ كے ليئے دابيل اول كافى سے اس کے بیمعاملہ قرض ہے اور فیس منی آرڈر کو فارم کی کتا بہت اوراس کوروانہ کرنے کی اجرت کہاجاسکتا ہے، اس کے باوجود بیر

كرابرت سفتح سے فالى نهيں "

اس کے بعدایک استفتار کے جواب میں تفصیل مذکور کے مطابق منی آد ڈرکی رقم كوقرص اورفىس كوفارم كى كتابت وترسيل كى اجرت تحرير فرمايا يبيد تحراشكال سفتجه نوٹو*ں کا مسا دلہ* اور ښیری

اس معاملہ میں بھی قرض سے امن طریق کا نفع عامل ہوا مگر چونکہ میقصود نہ تھا بلکہ صرف صاحبزادوں کو تجارت کی منفعت پہنچان مقصود تھا اسلنے بیفتی بکروہ نہیں۔
فادم کی کتابت آج کل ڈاکنا نہ کا ملازم نہیں کرنا بلکہ رقم بھیجنے والاخود فادم گر کرتا ہے،
اس صورت میں منی آرڈورکی فیس کو رحبط میں درج کرنے ، رسید کا طیفے اور فادم بھیجنے کی اجرت قرار دیا جاستھا ہے، بلکہ اسمیں بھی کوئی مخطور نظر نہیں آتا کہ فیس منی آرڈورکو قسون

دوسر سے مقام مک پہنچانے کا آجرت قرار دیا جائے۔

بنده کے خیال نگورگی تأییرینرح و قابی سے حاشیہ عمدة الدعایہ کتاب الحالمیں مولانا فتح محدصاحب نائب رحمل لئر تعالیٰ کی تفقیق سے بھی ہوتی ہے ، مشی موصوف نے اس مقام پرمنی آرڈورا ورمندگی کی دیگرا قسام کی تفصیل اور انکے احکام باین فرائے ہی نے فیم وی میں اللہ میں آرڈورا ورمندگی دیگرا قسام کی تفصیل اور انکے احکام باین فرائے ہی نومن السمان فی نوماننا المسمان فی نوماننا المسمان فی نوماننا المسمان فی نوماننا المسمان الموصول و المندی میں الموصول و قات بالی والے قلت علم ما لایہ و زالکوا ھے تھی النفع سواء کان لسقوط الحی وسع الانسان الاوقع اللصون فی وسع الانسان الاوقع اللی فی وسام الانسان الاوقع اللی و ا

والحفظ اغما بفضل الله تعالى واما الايصمال نصل الاجوزة عليه ويمكن العهلة عليه فلا يلزومن النهى عن نفع سقوط الخطر كواهة اجرة الايصال لكن الاشكال في تصويرة ونقريره اعنى في المنعقل بيحسب هى ايأخذ حكم قلت انها حوالة وانت نعلم النساك وتقريره اعنى في المحتال المحتال عليه قل المعتال لله أى وقد يحتال لغير اللائن وكك المحتال عليه قد يكون مد بونا المه حيل وقد لا يكون وقد يعطى المال من عندة تعريأ خذمن المحيل وقد يأخذه من المحيل تعريح وي المكال المحتال له وقد يرجع في المال الله كامتر في الكفالة فاذا دفع المحيل مالا الى المحتال عليه وقال المحتال المحيل ويكون الوج حلالاله كامتر في الكفالة فاذا دفع المحيل مالا الى المحتال عليه وقال ادفعه الى قلاد في المبلد الفلاف و لك المجرة في اليمال الموكل والمحيل المحالة والمحتال عليه وقال الموكل والمحيل المحيل الله تعالى لاسيما في هذا الزمول والمحيل المحيل المحتال عليه تعطلت الامور وكسدة المتجادات وانقلبت الاحوال من البسمالي العسم قول قائل على الناس ولا يفتى بالفتنة بمجروالة أوبل والتعبير فيجب ان لا يسمع قول قائل بلاامر فاصل ونص ناطق وبعل هذا فاعلمان الهندى الذي حصل لذاعلها الى بلاامر فاصل ونص ناطق وبعل هذا فاعلمان الهندى الذي حصل لذاعلها الى الأن على خمسة اقسام:

الاولى دمنى آدفرى وهوان بيافع الدلاهم الى الحكومة ويكتب ان يد فعه ف البلد الفلانى الى الفلانى فاعوانها بأخذون الدلاهم هنا وشيئتا ذائدًا الاجتهاشم يد فعون الى المرسل اليروان لم يأخذه واولم يعرف مكاند يردون الى المرسل -

والثانية هوما يعاملون بدالصيان فتروياً خذون الله راهم همناصح شى م زائل فى اجرتهم ثم يعطون سندًا مكتوبًا فيد ذلك الله راهم فيرسل الله افع السند الحث السل الميد الله وهويين هب بالسند الى دا دا وكيل الأحذ الذى فى بلاة ويأخذ ماله عند والتالنات و مثل فا قلنا والتالنة تان يد فع درها مؤجز ً الى شهوا وشهويين ويكتب مثل فا قلنا ولا يعطى الابعد الاجل -

لابأس بذلك لكن المحذ ويضير اموان احدهمان بروشيرًا على المحيل للاجل وثانيه مااك يأخذ المحتال عليه عن المحتال لد شيرًا ان طلب هو تسبل الاجل وكل و لك د بواكن لا يتعلق بالعقل ما لعربش ترط -

نوٹوں کامبادلہ اورسٹیڈی ۔۔۔۔۔۔ ۱۲

والوالعة ان يأخذ دحل مالا من الأخرواحال به على أخوم وبكتب مثل ما قلنا لكن المحيل بدنع المحتال عليه شيئًا سوى الأخروا لمد فوع حوام -

والخامسة ان يكتب رجل حوالة على الأخروريافعه الى رجل فيطلب هومن المكتوب اليه وافا قبض منه يعطيه وإخذ الجرية فلابأس بكلها الاماص حنابكواهة لكن المكتوب اليه وافا قبض منه يعطيه وإخذ المواواحب - هذا ماظهولي في المقام بالهام الاحتياط في منذك ذلك المعاملات من الربول وإحب - هذا ماظهولي في المقام بالهام الملك العلام في خذه وتشكر (تكملة عدة الرغاية صفيله من المسال الملك العلام في خذه وتشكر (تكملة عدة الرغاية صفيله من المسال الملك العلام في خذه المناس الملك المناس الملك المناس الملك المناس المناس

اس دورمیں رسیدی نوٹوں نے یہ معاملہ سہل کر دیا ہے، منی آرڈرمیں رقم نہیں دی جاتی بلکہ نی آرڈرمیں رقم نہیں دی جاتی بلکہ نی آرڈر جھیجے والار تم کی ہرسید دیتا ہے اور مرسل الدیہ کو بھی اس کے نام پر ہرسید ہی دی جاتی ہیں مال ہے ہی نہیں بلکہ یہ رسید کے عوض میں دوسری رسیدکا معاملہ چونکہ رسید خود مقصور نہیں بلکہ یہ ایک علامت اور وثیقہ ہے اس لئے اس کو پہنچانے کے اجارہ میں رسید کی تبدیل مضر نہیں ، کیونکہ یہ مال نہیں کہ بعینہ اسی کا بہنچا نالازم ہوا اس کے اجارہ کی حیث ہیں ہوگی جیسے کوئی علامت یا پیغام پہنچانے اور ہی مرسل الدی ہیں کہ بازیا وہ انسیب ہے کہ لکھا ہوا منی آرڈر فارم خود رسید ہے اور نہی مرسل الدیہ ک بہنچانے نے برقا ہے، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانے برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانہ برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانہ برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ بہنچانہ برقا ہے ، والتضمین یفتع علی قول الصاحبین رحما اللہ تعالی ۔ برنی برقا ہے ، والتصاحب ورسی برق

غرضیکه دسیری نوط جیجنے کی صورت بین محکم ڈاک کوکوئی مال قرض نہیں دیاجاما بلا ، وہ تو پہلے سے بہی حکومت پر قرض ہے ، اس قرض کومرسل الدیر کے دوالہ کرنامقصود سے آسلئے یہاں پرسفتے ، کاسکوال ہی بہیرا نہیں ہوتا ۔

بالفرض اسكاسفتی برونانسلیم هی كردیا جاست توامام احدر حمالته تعالی كے بیمان فتح جائز ہے اسكا الفرض اسكاسفتی بردیا جائے ہے اسکا میں اسکا میاں اسکا میں اسکا م

الم يرعمل كر فعارى طرف المركم الربعد مين المسلكو في الم كف بي توبعروات اس يرعمل كرف كوجاكز كها جائمة المائل "

ممکن بہے کہ حضرت قدس سرہ کو قول احمد رحمد اللہ مل گیا ہواس لئے آخری تحریر میں معتجہ کا ذکرنہ فرمایا ہو۔

قال ابن قل امد رحمد الله تعالى: وإن شرطان يعطيد اياه فى بلد أخرفكان نوتون كامبادلد اورسندى \_\_\_\_ه المحله مؤنة له يجز لانه زيبادة وان له يكيى له حمله مؤنة جاز، وحكاه ابن مناد عن على وابن عباس والحسن بن على وابن الزبير وابن سيرين وعبدالرحل بن الاسود وابوب السختنياني والثورى واسمد واسعاق وكوهه الحسن البه المعتنياتي والثورى واسمد واسعاق وكوهه الحسن البه المعتني والشورى واسمد والعماق والاوزاعي والشافعي لانه قل يحن في ذلك ذيبادة و وقل نص اسمدعلى ان من شرطان يكتب له بهاسفتية له يجزوم عناه اشتراط القضاء في بلد أخرودوى عنه جوازها لكونها مصلحة لهما بمعيعا وقالى عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم تمريكتب لهم بمعيا وقالى عطاء كان ابن الربيريات في أخذ و فيها منه فستك عن ذلك ابن عبال معمن لهم فله يربع بأسا وممن له يوربه بأساً وروى عن والا كله سيري والنحعى دوالا كله سيري والنحعى دوالا كله سيري والنحعى دوالا كله سيري والنحمى دوالا كله سيري والنحمى دوالا كله سيري والمعالم الله المن المنه و ذكوالقاضى ان للولى قون مال مصلحة لهما من غيرض ربوا حدم منها والشرع لا يروية حربي المسالح التي لامض في بلد أخوى ليريم خطم الطريق والصحيح حوازة لان مصلحة لهما من غيرض ربوا حدم منها والشرع لا يروية حربي المسالح التي لامض في على المنه وعينها ولان هذا اليس بمنصوص على تحديم ولانى معمن في في المنه وعينها ولان هذا اليس بمنصوص على تحديم ولانى معمن المنه فوجب ابقا أوعى الاباحة (المغنى من ٢ منه)

وفى شرح المهذب: ولا يجوزان يقى منه دراهم على ان يعطيه بل لها فى بلل أخرو كينب له بها صحيفة (كمبيالة) فيأمن خطى الطربق ومؤنة الحمل وهومذ هبنا وخالفنا احل وغيرة مستد لين بان عبد الله بن الزمير رضى الله تعالى عنهما كان يقترض وبعطى من أقى منه صعيفة بأخذ قيمة ها موصعب اخير والبير على العراق (شرح الهذب ملك ج ۱۱) والله سجانه وتعالى اعلم اخير والبير على العراق (شرح الهذب ملك ج ۱۱) والله سجانه وتعالى اعلم من المربع المهذب ملك من المربع النانى مناهد من المنانى مناهد مناهد مناهد من المنانى مناهد مناهد من المنانى مناهد مناهد من المنانى منانى مناهد من المنانى مناهد من المنانى مناهد مناهد من المنانى مناهد من المنانى مناهد مناهد من المنانى مناكل منانى منانى منانى مناهد من المنانى منانى مناكل منانى مناكل منانى منانى منانى مناكل منانى مناكل منانى مناكل منانى منائى منائل مناكل





حتبہ فادوی



قیام پاکستان کے بعد ابتدارہی سے ملک کوسود کی لعنت سے پاک کرنے ، اہل اسلام کو سود کے دنیوی واخروی وبال وعذاب سے نجات دلانے اور سودجبیں لعنت سے پاک نظام تجارت قائم کرنے کامسئلہ علماد کی توجہ کامرکز دیاہے۔

سودی نظام کوجلدا زجلد بدلنے کی اہمیت اس لئے ہے کہ کوئی مسلمان اس تعنت کوایک کمحہ
کے لئے بھی بردا شت نہیں کرسکتا ہوں کی وجہ یہ ہے کہ اس پر قرآن وحد بیث بہت ہی
سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں ،جن کی تفصیل تومیر سے رسالہ بشاری النظی لاکل الرب النہ میں ہے ، یہاں ان میں سے بطور مثال صرف چندنصوص تحریر کی جاتی ہیں :

ا قَالَ اللَّهُ تَعَالى: فَإِنْ لَهُ تَفَعَلُوْ اَ فَاذَ عُوْ اِنْ لَهُ تَفَعَلُوْ اَ فَاذَ عُوْ اِنْ مَوْ اللهِ وَرَسُوُ لِهِ (٢-٢٥٩)

« اگرتم نے سوری لین دین نہ چھوڑا توالتراوراس کے رسول صلی اللہ علاق کی طوف سے اعلان حنگ میں لوئے

سودى لعنت كے سواكسى بڑے سے بڑے گناه بإلىدورسول صلى الله عليه وسلم كى طرف سے اعلان جنگ نہیں كياگيا۔

وقالهم سواء، رواده مسلم-

ما المحصور المرم صلى الترعلب وسلم نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، کھفے والے ، کھفے والے ، کھنے والے ، کھلانے والے ، کھلانے والے ، کھلانے والے ، کھنے والے ، اور گواہوں برلعنت فرمانی اور فرمایا کہ بیسب برابریں ؟

و قالى سولى الله على الله عليه وسلم: درهم رباياً كله الرجل وهويعلم الله عليه والعلما والمعلى الله عليه والمعلمة والمعلمة والمالية والمعلمة والمعلم

"سود کاایک دریم کھاناچھتیس زناسے برترہے "

الرجل المه، رواد ابن ماجة والبيه في شعب الإيمان -

" سودمیں سترگناہ ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زناکر ہے ؟

علارانفرادًا واجتماعاً تمام سودی اداروں کومتبادل سودسے پاک جائز طریقے مسلسل بتاتے چلے آرہے ہیں ، ان اداروں کے ذمہ دارخوب شہیر بھی کرتے رہتے ہیں : «ہم نے سودی نظام کوعلار کرام کی تجاویز کے مطابق خالص شرعی نظام میں تبدیل کردیا ہے ؟

مگر بجد میں بیعلوم کر کے سخت افسوس ہونا ہے کہ یہ لوگ برستورسودی نظام ہی چلا اسے ہیں اورعلما برکرام کی تجاویز کو قبول کرنے کی تشہیر صرف عوام کو فریب دینے کے لئے کر رہے ہیں ۔ علما برکرام انفرادًا واجتماعًا مست کو سود کی لعنت سے بچانے اور دنیا وآخرت کے وبال مذاب سے نجات دلانے کے لئے سود کی لعنت کی بجائے مشرعی نظام کی تجاویز مرتب کرنے بر

عداب سے جات دلائے سے سے سودی تعدی جانے سری تھا میں جادی برسب سرے پر مسلسل کتنی جدوجہر کرتے چلے آرہے ہیں، اپنے بہت ہم مشاعل دینیہ جھوڈ کرکتے قیمتی او قات صوف کررہے ہیں اور سودی اداروں کے سربراہ سودی لعنت کررہے ہیں اور سودی اداروں کے سربراہ سودی لعنت کی بجائے شری نظام قائم ہونے کی راہ میں کیا کیار کا وٹیں ڈال رہے ہیں اور کس چا بکدستی سے علمار کرام کے نام استعمال کرکے آمت کو دھوکا دے رہے ہیں۔ اس کی داستان بہت طویل ہے علمار کرام کے نام استعمال کرکے آمت کو دھوکا دے رہے ہیں۔ اس کی داستان بہت طویل ہے

اس كير منابون براكتفاء كرتابون :

ایک صاحب بہت بڑے بنب کے نیج کھے، انھوں نے اپنے عہدہ سے ستعفار دیج "براسود بنکاری" چلانے کے اشتہارات دینے، ان کے طریق کا رکی صحت وجواز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا، میں نے انکے قواعد و ضوابط کی کابی منگواکر دیکھی تو نابت ہواکہ آئی تمیر میں سودی بنیا دوں ہی پر ہے، سائل نے میراجواب انکو دکھایا توانھوں نے مجھ سے خالص شری میں سینیا دفام کی تجا ویز طلب کیں، میں نے انفواد الکھنے کی بجائے اسکو "مجس تحقیق مسائل حاصرہ" میں بیش کردیا، اس مقصد کے لئے مجلس تحقیق کے لئی دن کئی اجلاس ہوئے اور ادکان مجلس علما رف ہم تعرفی شریک رکھا تاکہ کوئی تحریرا کے لئے گئے سے تجاویز مرتب کیں، مراجلاس میں ان صاحب کو بھی شریک رکھا تاکہ کوئی تحریرا کے لئے گئے۔

ناقابی قبول ہوتواس میں بروقت ہی کوئی ترمیم واصلاح کی جاسکے، انھوں نے ان تسام تجاویز کو قابی عمان سلیم کر کے بطیب خاطرو شرح ضدر قبول کر لیا ، اور انکے مطابق بنکاری کے نے کا وعدہ کیا ، مگراس پرعمل نہ کیا بلکہ وہی سودی نظام جاری رکھا اور علمار کرام کی تجاویز کے مطابق بلاکہ وہی سودی نظام جاری رکھا اور علمار کرام کی تجاویز کے مطابق بلاسود بنکاری کا اشتہار دیتے رہے۔

خیال تھاکہ بیر تجاویز «مجلس تحقیق مسائل حاضرہ "کے مخصر میں محفوظ ہنوگی، مگرا فسوسس کھ

دستىياب نەپىكىس -

ا ۱۹ ایریل دی ایستان نے بینک کی اصلاح کوسل می مشاورتی کونسل حکومت پاکستان نے بینک کی اصلاح کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلامی مشاورتی کو اسلامی مشاورتی کے اسلامی مشاورتی کے اسلامی مشاورتی کے اسلامی مشاورتی کونسل کی کوشش کے باوجود بینک نے اسلامی نظام کو قبول نہ کیا ۔

میں نے در وجہ سے اپنے ان جوابات کوشائع کرنے کی ضرورت مجھی۔

اقرلاً اس كئے كمان سوالات ميں جامعيت ندمقى اس كئے جوابات ميں بھى بولى كے شرعى

نظام كى تفصيل نہيں -

منانیگا اس نئے کواس تحریر کے وقت بدیک کے سودی نظام کاکوئی ماہرسامنے نہ تھا اسلئے یفیصلہ نہیں کیاجاسکتا کہ سودی نظام کے سربراہوں کواس میں کوئی اشکال ہے یا نہیں ؟ یفیصلہ نہیں کیاجاسکتا کہ سودی نظام کے سربراہوں کواس میں کیوئی اشکال ہے یا نہیں ؟

شعبان ساس اله کو بینک کی اصلاح کے لئے " مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کا وہ اجلاً ہواجس کی کارروائی زیرنظررسالم میں شائع کی جارہی ہے، اس میں پاکستان بینکنگ کونسل کے دو ممبروں کو بھی شریک کیا گیا تھا ، تجاویز کی تحریبی انتخی زیادہ سے زیادہ رعایت رکھی گئی یہ بعض امور پرمحض اس لئے مصرب کے بینک کوزیادہ سے زیادہ نفع ہو، علماء نے حض انتی رعایت سے ان کی بعض نا مناسب تجاویز کو بھی قبول کرایا ، اس کے باوجود اب مک بینک سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کا کہیں دور دور بھی کوئی رجحان نظر نہیں آتا ، اِلشرتعالی اس قوم کو ہدایت دیں ، فالب ختم کرنے کا کہیں دور دور بھی کوئی رجحان نظر نہیں آتا ، اِلشرتعالی اس قوم کو ہدایت دیں ، فالب الشتکی دھود کی الشوفیق دلا حولے کی حقیق اللّاب ۔

رشیداحمد ۲۲ دیقعده ۱۲۱۳ هجسری

# المستعلقة مشارك

ا مشادكه كم آغاز سي علق بيراصول طهروا:

التدارمیں بینک اپنے عمیل سے بہ وعدہ کرسے گاکہ مدّتِ مشارکہ مثلاً چھ ماہ کے دوران وہ مجموعی طور برکتنی رقم مشارکہ کی بنیاد پرعمیل کوفراہم کر بیگا جس سے عمیل کو بہت کا کہ وہ طاحت ہوں مدت کے دوران منظور منظور مدت کے دوران منظور مدت کے دوران منظور مدت کے دوران منظور مدت کی مدت کے دوران منظور مدت کی مدت کے دوران منظور مدت کی مدت کے دوران منظور مثارکہ کی بنیاد پر لیتار ہے۔

عمیل کے اس حق کا آغاز اس وقت سے ہوگا جس وقت معاہدہ کی دستاویرا تیار ہوئیں ۔

البتہ نفع ونقصان کی تقییم کے اعتباد سے عملاً مشادکہ کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب پہلی بادوہ عملاً مشادکہ کی بنیاد پررقم بینک سے کلوائے گا "

اصل میں بینک اوراس کے عیل دونوں میں سے ہرایک کو بیت قاصل ہے کہ جب وہ چا ہے شرکت فسخ کر دہے ، لیکن بینک اپنے ذمہ بیا التزام کرسکتا ہے کہ وہ می مقول وجہ کے بغیرسال کے اختتام سے پہلے کی طرفہ طور پر عقد فسخ نہیں کریگا، لیکن ہرسال کی تحمیل پراس کو بیت قاصل ہوگا کہ وہ آئیندہ کے لئے شرکت فسخ کر ہے ، خواہ معاہدہ کی مدت ایک سال سے زیادہ تجویز ہوئی ہو۔

اس تجویز کامقصدیہ ہے کہ اگرایک دوسال کے تجربے سے میل کی نااہلی وغیرہ کا حسا ہوتو آیندہ متوقع نقصانات سے بچاجا سکے ، اورشرکت نسنح کرکے اسی وقت منافع یاا ثانوں کی تقسیم عمل میں اسکے ۔

جب بینک کسی کمپنی سے مشارکہ کردہا ہوتو فریقین کے سرمایہ کی مقدار کا این اور کا کا کا کہ بینک کسی کمپنی سے مشارکہ کردہا ہوتو فریقین کے سرمایہ کی مقدار کا گیا ہو آسس کو یا تواس طرح کیا جائے گاکہ کمپنی کی بیلنس شیط میں کمپنی کا جو سرمایہ دکھایا گیا ہو آسس کو سنرکت میں کمپنی کا لگایا ہوا سرمایہ تصور کیا جائے۔

بلاسودبینکادی \_\_\_\_\_

یا بھرفریقین باہمی رضامندی سے کمپنی کے اتاثوں کی تقویم کی بنیاد پرکمپنی کے سمایہ مقدار طرکزیں ۔

البته سرمایه کایه تعین صرف اس صورت میں ہوگاجب بین کمینی کے پور سے کاروباد
میں شرکت ہورہا ہو ییکن اگر کاروباد کے کسی مخصوص حصے میں شرکت ہورہی ہے تواسمیں
کمینی کے سرمایہ کا تعین تمینی کے ان اثاثوں کی تقویم کی بنیا دیر ہوگا جو شرکت میں سفامل
کئے گئے ہیں۔

روسری طوف بینک کاحصه رأس المال وه نقدر قم هوگی جواس نے عمیل کولطور شرکت اسم کی سے م

نفع دنقصان میں شرکت کا قاعدہ:

ویقین کے درمیان نفع کی قسیم باہمی معاہدہ کے مطابق واقعۃ حاصل شدہ نفع کے فیصل کے درمیان نفع کی تقسیم باہمی معاہدہ کے مطابق واقعۃ حاصل شدہ نفع کے فیصد کے حساب سے ہوگی اور فریقین ا پنے اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے نقصان میں شریک ہونگے۔

ه البدة بینک اینے مختلف گاہوں (شرکار) سے نفع کی مختلف فیصد شرص طے کی مختلف فیصد شرصی سطے کی مختلف فیصد شرصی سے ماصل شدہ منافع کا دس فیصد طے کیا گیاا ورسی سے بارہ فیصد - کرسکے گا مثلاً کسی سے حاصل شدہ منافع کا دس فیصد طے کیا گیاا ورسی سے بارہ فیصد -

روس فی الوقت اسٹیے بنک اپنی مالیاتی پالبسیوں کے تحت کمرشل بنکوں پر بیرحد عائد کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے گاکوں سے کتنافی صد سود وصول کریں -

عادر المجدد المعامل میں شرح سود کے ذریعہ یہ تعین نہ ہوسکے گا، البتہ وہ مختلف گاہوں کے لئے زیادہ سے زیادہ شرح منافع طے کرسکے گا، مثلاً یہ پابندی لگاسکے گاکہ بنک اپنے فلاں قسم کے نشر کی سے شرکت کا معاملہ طے کرتے ہوئے ماصل شدہ منافع کا زیادہ نیادہ دس فیصد منافع اپنے لئے طے کرسکے گا، اور فلاں قسم کے فریق سے ماصل شدہ منافع کا بادہ یا بندرہ فیصد طے کرسکے گا، اور فلاں قسم کے فریق سے ماصل شدہ منافع کا بادہ یا بندرہ فیصد طے کرسکے گا، اور فلاں قسم کے فریق سے ماصل شدہ منافع کا بادہ یا بندرہ فیصد طے کرسکے گا۔

البتہ نقصان میں شرکت کا یہ قاعدہ ناقابل تغیر ہوگا کہ سرخص اینے لگائے ہوئے سے سرمائے کے تناسب سے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ سرمائے کے تناسب سے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اس قاعدے میں اسٹیے ہیں۔ کوئی تغیر نہیں کرسکے گا۔

الم ما من میں عمیل کے کر داری بیجیدگی سے بینے کے لئے حتی الامکان بیر منارکہ میں عمیل کے کر داری بیجیدگی سے بینے کے لئے حتی الامکان بیر ملاسود بینکاری \_\_\_\_\_ کا طے کیا جائے گاکہ شرکت ہورہے کا روبارمیں نہیں، بلکہ اس کے کسی مخصوص حصے میں ہوگی، مثلاً است کی خصوص حصے میں ہوگی، مثلاً است ارکی خربداری اور فروخت میں اس خربداری اور فروخت کے نتیجے میں صاصل ہونے والے نفع کا طے شدہ فی صدحصہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوجائے گا۔

آگرکاروبارمیں نقصان عمیل کی بددیانتی ، تعدی یامعا برہ شخنی کی وجہ سے ہوا ہوتو بید اللہ میں نقصان عمیل پر خوالا جائے گا ، بنک اس میں نقصان کا ذمہ دا زہمیں ہوگا۔

الیے معاملات کا تصفیہ تالتی کے ذریعہ کیاجائے گاء اگر ثالث یہ فیصلہ کر ہے کہ مشادکہ " میں دراصل نفع ہوا تھا جسے میل نے چھپالیا ہے تواس صورت میں بنک نفع کے طیے شدہ فیصد حصّہ کا حق دارہوگا۔

واضح رہے کہ توقع نفع کانہونا یا اس میں کمی کو نقصان نہیں بھاجائے گا۔

(9) اگر بنک کوکسی وقت اس بات کااحساس ہوکہ عمیل بددیانتی ،شدید غفلیت یا معاہدہ شکنی کامر تکب ہورہا ہے تو وہ شرکت کی طے شدہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی یکطرفہ طور پر شرکت فسنے کرکے اپنا سر مایہ واپس لے سکے گا ، اوراس صورت بیں تالثی کے ذرنعہ اس وقت تک کے نفع یا نقصان کا تعین کر کے اس میں بھی دفعہ علامیں مذکور طے شرہ سے حصتہ دارہوگا ۔

آ اس بات کی ضانت ماصل کرنے کے لئے کھیل حسابات میں ایسی جعل سازی فہرسے جو بنک کے مفاد کے خلاف ہو، بنک "مشادکہ" کے معاہد سے میں بیہ سفر ط نہ کرسے جو بنک کے مفاد کے خلاف ہو، بنک "مشادکہ" کے معاہد سے میں بیہ سفر ط لگاسکتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے ہے ہز حصد کی حد تک اپنی لگائی ہوئی رقم کو عمیل کے معمولی حصص میں تبدیل کرسے گا۔

اس تبدیلی کا قاعدہ تھی شرکت قائم کرتے وقت طے کرلیا جائے گا۔ تاہم بنک اس وقت تک ایسانہیں کرسے گاجب تک کے عمیل اس شرح کا کم از کم خود دو تہائی نفع کم ادبا ہوجو ابتدائی انداز سے میں دکھائی گئی تھی ۔

(۱) فقرہ مذا کے مطابق بنک نے جو حصص حاصل کئے ہوں ان کو خرید نے کا پہلا حق عمیل کے پرانے حصد داروں کو حاصل ہوگا ، اگروہ بی حصص خریدی تو خریداری کے دقت بنک اور حصد داروں کے باہمی اتفاق سے ان حصص کی قیمت مقرد کی جائے گی ۔

بلاسود ببنکاری \_\_\_\_\_ ۸

## مرا بحث مؤسّله

ا جن معاملات میں شرکت یا مضاربت پرعمل مکن نہیں ہے وہال "مرابحہ موجلہ موجلہ مرابحہ موجلہ مرابحہ موجلہ کے بین میں کے دیاں مرابحہ موجلہ کے بین کے کئی ہے میں کا طریق کاریہ ہوگا :

"مثلًا ایک کاشتکار بنک سے ٹرکیر کی خریداری کے لئے قرض لینا چاہتا ہے تو بنک اس کو قرض دینے کے بجائے خود ٹر بیٹر خرید کر بھورت" مرابحت موجلة" فن فنہ دیں مسکلا"

جونفع کی شرح وہ خریداری کی لاگت پراپنے لئے دکھے گااس کو "مارک اپ" کے بجائے

"کاسٹ پلیس"کہاگیاہے۔
("کاسٹ پلیس"کہاگیاہے۔
("کاسٹ پلیس"کے تعین کے گئے دہ مترت ا دائیگی کی کمی بیٹی کومدنظر کھے گائ یعنی اگرادائیگی مرتب میں ہونی ہے تو" کاسٹ پلیس"کی شرح کم رکھے گا اور ا دائیگی کی مدت طویل ہے توزیادہ"کاسٹ پلیس" لگائے گا۔
مدت طویل ہے توزیادہ"کا سٹ پلیس" لگائے گا۔

سین جسر وقت اس کے اور عمیل کے درمیان بیع ہوگی تواس وقت ادائیگی کی کل مد اور" کاسٹ بلیس" سمیت مکمل قیمت کا تعین ہوجائے گا۔

س بنک کے لئے ازخودتمام مطلوبہ اشیار کی خریداری براہ راست شکل ہے اسلئے وہ مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے لئے خود عمیل کوا بنا وکیل بنا دیگا اور بیعمیل پہلے وہ چیزمثلاً طریح بنک کے وکیل کی حیثیت سے خرید کر قبضہ میں لے لیگا اور خریداری کی تکلمیل پر بنک کو مطلع کر دیگا کہ میں نے وکالت کی بنیا دیر آپ کے لئے ٹریح طخزید کر اپنے قبضہ میں لے لیا ہے اور اب میں وہ ٹریح طرا آپ سے اپنے لئے خریدنا چا ہمتا ہوں۔

بنک اس موقع پر وہ ٹر بیٹر عمیل کو فروخت کر دیگا۔ عمیل کے بیٹیت وکیل خرید نے سے لیکر بنک سے اپنے لئے خرید نے تک کا چود رمیا وقفہ ہوگا اس میں ٹر بیٹر بنک کی ملکیت اور بواسطہ وکیل اس کے تقدیری قبضے میں ہریگا اور بنک کے ضمان میں ہوگا، پھر جب عمیل اور بنک کے درمیان ہیع منعقد ہوجائے گی

عده مجلس نے یہاں بیاضافہ بھی کیا تھاجوغالباً سہوًا تحریر سے رہ گیاہے : "بنکے میل کے قبصنہ کی تصدیق کیلئے اپناکوئی نمایندہ بھیجے گا، قبضہ تابت ہونے پراسکا سٹریفکیٹ یکا "الاشید

بلاسود ببنیکاری \_\_\_\_\_ ۹

اس وقت الريحراكا ضمان عميل كى طرف منتقل بهوكا -

- (۵) وکالت کاعقد کرتے دقت عمیل بطور دعدہ اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ جب ٹریکڑ بنک کی ملکیت اورضمان میں آجائے گا تو وہ یہ ٹریکڑ بنک سے پہلے سے طے شرہ قیمت پرخرید ہے گا۔
  قیمت پرخرید ہے گا۔
- ال چونکه ٹریکر عمیل نے بیٹیت وکیل خود خربدا ہے اور اس کے جملہ طلوبہ وصاف سے وہ خود واقف ہے، اس لئے جب بنک اُس کو ٹریکر فروخت کریگا تواستے جمیسا ہے جہاں ہے 'کی بنیاد پر فروخت کریگا ، جسے فقہی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ بیج بین بین طالبواء تامن کل عیب ہوگ ، لہٰذاعیل بیع کی تکیل کے بعد کسی عیب کی بنیاد پر بنک کو وہٹر کیٹر نہیں ہوٹا سکے گا۔
- (ع) "مرابئ مؤقبلہ" کے معاہدے کے تحت قیمت کی ا دائیگی کی جوتاریخ معین کی گئی ہے اس پرا دائیگی کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے بنک عمیل سے کوئی و ثیقہ طلب۔ کرسکے گا۔
- (۱) سودی معاملات میں اگرقرض دار بروقت ا دائیگی نه کرسے تو اس کاسود بڑھتا چلاجاتا ہے، لہذا سُود کا بوجھے کم کرنے کی وجہ سے وہ بروقت ادائیگی کی بوری کوشش کرتاہے، لہذا سُود کا بوجھے کم کرنے کی وجہ سے وہ بروقت ادائیگی نہ کرسے تو اس کوسود کے بڑھنے کا خوف نہیں ہوتا۔
  کا خوف نہیں ہوتا۔

اس صورتِ حال سے بددیانت افرادغلط فائرہ آٹھاتے ہیں اور ادائیگی کی اہلیت ہونے کے باوجود بروقت ادانہیں کرتے ۔

اس اندیشنے کی بنا پرشرم عمیں پاکستان بیں بیطریق کاراختیار کیا گیا تھا : "عدم ادائیگی کی صورت میں "مارک اپ" پرمزید" مارک اپ" کااصنافہ کردیا حاتا تھا ؟

لیکن ظاہر ہے کہ بیرشرعاً سودہی کی ایکشکل ہے جو کہ جائز نہیں ہوسکتی۔
بعض علما رعصر نے اس مسئلے کے حل کے لئے بیرتجویز پیش کی ہے :
معیل سے عقد مرا بحہ کرتے وقت یہ لکھوالیا جا سے کہ اگر وہ ادائیگی کی اہلیت
کے با وجو د ہر وقت ادائیگی نہ کرسکا تو وہ اپنے داجب الاداء دین کا ایک

مخصوص فیصد حصد ایک خیراتی فند طمیں چند ہے کے طور پرادا کر بگا " اس غرض کے لئے بنک میں ایک خیراتی فند قائم کیاجائے گاجو مذبک کی ملکیت ہوگا اور مذاس کی رقوم بنک کی آمدنی میں شامل ہونگی ، بلکہ اس سے ناداروں کی امداد اور انکو غیرسودی قرضے فراہم کرنے کا کام لیاجائے گا۔

بعض مالکی فقهاء کے نزدیک ایساالتزام قضارً بھی نافذ ہوجاتا ہے۔ عمیل کی طوف سے خیراتی فند طمیں چندہ دینے کا بدالتزام اسی صورت میں ہو گاجب

میں عامورت میں طوف مصطفیری فند میں جبارہ دیسے کا بدائے ہا کا صورت میں ہوگا جہتے ہے۔ اور المبیاری فند میں ہوگا جہتے کا بدائے ہی معورت میں ہوگا جہتے کا بلیت کے باوجود ادائیگی سے قاصر رہا ہو تواس صورت میں خیراتی فند کوچندہ دیسنے کا یا بند نہیں ہوگا۔

زیرنظر دبورط میں بہ طریق کارتجویز کرتے ہوئے یہ بھی کہاگیا ہے : «عیل کی نگرشتی کا تعین اس طرح کیا جائے گاکہ اس پرحکم بالافلاس ہوجیکا ہو" مرابح ہمو قبلہ کا مجوزہ طریق کار:

و رپورٹ میں تجویزیہ دی گئی ہے کہ وہ تام کمپنیاں اور فریس جو قانوناً بیرونی جاراً گئی ہے کہ وہ تام کمپنیاں اور فریس جو قانوناً بیرونی جاراً گئی ہے کہ وہ تام کمپنیاں اور فریس جو قانوناً بیرونی جاراً گئی ہے ہوا کہ کا وُنٹس سے حسابات آڈٹ کے سوا کسی اور بنیا دیر فراہم نہ کرہے ۔ البتہ جو فرمیں بیرونی جارٹرڈ اکا وُنٹس سے حسابات آڈٹ نہیں کراتیں یا قانوناً اس پرمجبور نہیں ہیں وہ بھوں سے مرابحہ مرتوجا، کا معاملہ می کرسکتی ہی تا تا ہونا کا اور نہیں ہیں میں موہ بھوں سے مرابحہ مرتوجا، کا معاملہ می کرسکتی ہی تا تا ہونا کا اور نہیں ہیں میں موہ بھوں سے مرابحہ مرتوجا، کا معاملہ می کرسکتی ہی تا کہ مواجد کا کو نہیں ہیں وہ بھوں سے مرابحہ مرتوجا، کا معاملہ می کرسکتی ہی تا کہ مواجد کا کو نہیں ہیں دہ بھوں سے مرابحہ مرتوجا کی کا معاملہ می کرسکتی ہی تا کہ دور نہیں ہیں وہ بھوں سے دور ایکر مرتوجا کی کا معاملہ می کرسکتی ہی تا کو نہیں کراتیں کی تا تا کو نا اس پرمجبور نہیں ہیں وہ بھوں سے دور ایکر مرتوجا کی کا معاملہ می کرسکتی ہی تا کو نا کو نا کا کو نا کو نا کو نا کو نا کا کو نا کی کی کر کے کہ کا کہ کی کر کر کر کر تا کا کو نا کو نا کا کو نا کر کر کے کا کہ کو نا کو نا کو نا کو نا کا کو نا کو ن

(٢٠) اس وقت بنكون كاطريق كاربي

" مختلف فرمیں جب اُن سے قرض حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتی ہیں تو
بنک اُن کو قرض کی ایک حدمنظور کر دیتا ہے۔ مثلاً بہم جنوری سے اس دسمبر
ثک وہ ایک کروٹر رو بیہ قرض لے سکیں گے ، اب سال کے دولان ان کوجنی رقم
کی ضرورت بڑتی رہتی ہے، وہ بنک سے نکا لئے رہتے ہیں ، اور لی ہوئی رقم یں
بعض اوقات واپس بھی کرتے رہتے ہیں ، اسر دسمبر کو یہ حساب کرلیاجاتا ہے کہ
کتنی رقم کب تک اُن کے پاس رہی ؟ اسکے حساب سے وہ شو دا داکر تے ہیں ہو
" مرابے دموجا،" میں چونکہ ایک قیمت کا تعین ہونے کے بعداس میں کمی بیشی

مه مجلس کی تجویز توبہ ہے کہ یہ فند طبک کی بجائے کسی ثالث کی تحویل میں دہے محرکی بنک اینی ہی تحویل میں دمصنے پرمصر سے ۱۷ رشید

بلاسود بینکاری \_\_\_\_\_\_ ۱۱

نہیں ہوسکتی اس لئے رپورط میں یہ تجویز دی گئی ہے:

دریم جنوری کوعمیل سے بہ طے کرلیا جائے گاکہ اسر دسمبرتک ایک کروڈروپے
کی مختلف اسٹیار مختلف معاملات کے ذریعے آپ کو فروخت کی جائیں گی ،جن
کی مجبوعی قیمت اسر دسمبر کو واجب الادار ہوگی ، پھر ہر شے کی خریداری کا معاملہ
مرا بحکہ موجلہ کی بنیاد برالگ الگ کیا جائے گا ،جس کا طریق کا رہی جے بیان
ہوجیا ہے۔

برمعاملہ میں بیہ بات ملحوظ رہے گی کہ جومعاملہ اسر دسمبرسے جتنا پہلے ہوگا اس میں مرابحہ کی مشرح منافع انتی ہی زیادہ ہوگی اور جتنا اسر دسمبر کے قریب ہوگا انتی شرح منافع کم ہوگی ؟

وصن کری کہ جم جنوری کو روئی کی ایک ہزادگانتھیں مرابحہ کے طریق کا رکے تحت
عمیل نے بنک سے خریدی اوراس پرسٹرح منافع لاگت پر ۱۵ فی صدرگائی گئی اوراس
معاملے کے تحت عمیل پر مثلاً ایک لاکھ روپے واجب الادار ہوگئے ، نیکن کسی وجہ سے عمیل
یہ چاہتا ہے کہ وہ یجاس ہزاد روپے ابھی اداء کر دے ، تواس کا ایک خصوصی اکا وُنٹ
بنک میں کھول دیا جائے گا جس پر اسے دوسر سے اکا وُنٹ ہوللا دوں کی طرح منافع
دیا جائے گا۔

بلکہ ربورط میں بہتجویز بھی دی گئی ہے کہ ایسے خصوصی اکا وُنٹ، پرمنافع کی فی صدیشرح دوسروں سے کچھے ذیا دہ مقرد کردی جائے۔

اس اکا و نط سے میل وقت اوقت این رقمیں نکال بھی سے گاجسکاطری کاربیموگا:
و اس نے اپنی واجب الا دار تم ، مثلاً ایک لاکھ رو ہے کی ضمانت کے لئے جو
رہن رکھا ہوا ہے مثلاً سوت یا روئی ہی کی گانتھیں ،جب وہ اسے یا اس
کے کھے حقے کو چھو انا چاہے توجتنا حصہ چھڑ انا چاہتا ہے اس کی قیم سے کا
د خصوصی اکا وُنے سے کھولد ہے ۔

بیمیت کی جزوی ادائیگی تصور نه ہوگی بلکہ ایک نیا اکا وُسط کھولنا ہوگا جس پر بنک تبرعاً رہن کا اتناحصہ واپس کر دیگا، اب وہ اس اکا وُسط اتنی رقم نکلواسکے گاجس کے نکلوانے کے بعداس اکا وُسط میں باقی رہنے الی

بلاسود ببینکاری \_\_\_\_\_\_\_

رقم باقی ماندہ رہن کے ساتھ مل کر واجب الادارقیمت کے برابرہو " اسی طرح اس دسمبر تک مختلف معاملات رہیں گئے، پہانتک کہ اس دسمبرکوتمام معاملاً کی مجموعی قیمت کی ادائیگی مکمل ہونے پریخصوصی اکاونٹ حتم ہوجائے گا۔ کرایہ داری:

(۲) رپورے میں ایک اورطریقہ «کرایہ داری» کا بجویز کیا گیا ہے،آجکل بیض اوق ا بنکوں سے قرض لینے والے جامدا ٹاٹوں کی خریداری کے لئے قرض لیتے ہیں ، مشلاً مشینری کی خریداری کے لئے۔ دبورے میں جویز کیا گیا ہے :

"ا یسے مواقع پر بنک شینری خرید کرعیل کوکرایہ پر دید ہے عموماً اس کاکرایہ مقرد کرنے میں اس بات کا لحاظ دکھا جاتا ہے کہ ایک متعین مدت میں کرایہ کے ذریعہ شینری کی کل لاگت منافع کے ساتھ وصول ہوجائے ۔
کے ذریعہ شینری کی کل لاگت میں شینری بنک کی ملکیت میں ہوگی اوربنک پر ہی اس کی ذمہ داری ہوگ یوگ اوربنک پر ہی اس کی ذمہ داری ہوگ "

مكان وغيره كى خربدارى:

(۲۲) مکان وغیرہ کی خریداری کے لئے جو قرضے دیئے جاتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ میں بیرنجویز کیا گیاہے:

دروہ بھی المرابح موجلہ کی بنیاد پر ہوں ، یعنی ابتدا ڈمکان بنک خرید ہے اور اس غرض کے لئے عمیل ہی کو دکیل بنا دے ، اس کے بعدجب مکان بنک کی ملکیت میں آجائے تو وہ عمیل کو مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کر دہے۔
ملکیت میں آجائے تو وہ عمیل کو مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کر دہے۔
اگر مکان تعمیر کرنا ہے تو تعمیر کی تعمیل کے بعد مکان عمیل کو مرابحہ فروت

بیاجاتے۔ اگرعمیل خریداری یا تعمیر میں اپنا بھی کچھ حصد ڈالنا چاہتا ہے تواسی سگائی ہوئی رقم کو پیشگی بیعا نہ کے طور پر سمجھا جائے ؟

دوسری صورت یہ ہے:

ابتدارٌ بهصورت شرکتِ املاک کی ہوگی اور ثنانیاً مرابح موجلہ کی ۔ دستاویزمیں مرابحہ کاذکربطور وعدہ کے ہوگا۔

عميل سيفريداري

(۲۳) اس کی صورت بہے:

دوعمیل سے قرصنہ لیکربل آف آئی پیپنج بنک کی تحویل میں دید سے اور بنک عمیل کے طون سے وکیل بالاستیفاد بن کراصل مشتری سے ثمن وصول کر سے اور اس و کالت بالاستیفاد کے حق الدخلامۃ کے طور پر فیصد کی مثرح سے اُجرت طے کرے اور جب ثمن وصول ہوجائے اس میں سے اپنا حق الدخلامۃ منہا کر کے بقید کے حق میں قرضے کی نسبت سے مقاصہ کر ہے ہے۔

سروس جارج:

وس فردری ہوگا کہ سروس چارج وصول کرنے کے لئے اس بات کا ملحوظ رکھنا مخوط رکھنا مخوط رکھنا مخوط رکھنا مخوط رکھنا مخوط رکھنا مخوط رکھنا مخود کی مقدار واقعی اجرت مثل کی نمائندگی کرتی ہو محض حیلہ ہو۔ صروری نوط :

اس نظام کی نگرانی کے لئے "رقابہ شرعبی" کا شعبہ قائم کرنا ناگزیر ہے اس کے بغیر شرعی حدود کی رعابیت نہیں ہوسکے گی ، بیشع پہ جوالیسے ماہرین شریعت پرمشتمل ہوگا جن کو تدریس وافتا رکا کم از کم بندرہ سالہ تجربہ ہو، بنک کے یومیہ معاملات ومعابدات کا فقہی نقط انظر سے میتی جائزہ لیگا اور فاسد و باطل معاملات کا ستر باب کرسگا۔

## شركامِ على صين مسائل حاضره

| حضرت مولانا مفتى رمشيدا حمد صاحب دارالافتار والارشاد، ناظم آباد كراجي |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| حضرت مولانامفتى عبداك ورصاحب ترندى جامعة حقانيه ساهيوال مضلع سركودها  |      |
| حضرت مولانامفتي محدوجبيه صاحب دارالعلوم فنثروالشريار                  |      |
| حضرت ولانامفتى سبحان محود صاحب ناظم دارالعلوم كراجي                   |      |
| حضرت مولانامفتى محدر فيع عثمانى صاحب صدر دارالعلوم كراجي              |      |
| حضرت مولانامفتي محرتقى عثماني صهاحب نائب صدر دارالعلوم كراجي          |      |
| حضرت مولانا مفتى فواكثر عبدالواحد صاحب جامعهمد نبيركريم بادك لاجور    | _4   |
| آپ نے چنداشکالات پیش فرما ئے ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔             |      |
| حضرت مولانا مفتى محمد انورصاحب جامع خيرالمدارس، ملتان                 | A    |
| حضرت مولانا مفتى عبدالرجيم صاحب دالالافتاء والارشاد ، ناظم أبادكراجي  | _9   |
| حضرت مولانا مفتى عسنريز الرحمن صاحب دارالعلوم كراجي                   | 1•   |
| حضرت مولانامفتي محمودا سرف صاحب "                                     |      |
| حضرت مولانا مفتى اصغر على صاحب رتبانى "                               | 1    |
| حضرت مولانامفتى عبدالرؤف صاحب                                         | _11  |
| حضرت مولانامفتی محمد عبدالشرصاحب                                      | -1~  |
| حضرت مولانا مفتى محمر عبد المنان صاحب                                 |      |
| حضرت مولانا مفتى محدكمال البين صاحب                                   | 14   |
| حضرت مولانا مفتى محدخالدصاحب                                          |      |
| حضرت مولانا محدا شرف صاحب                                             |      |
| حضرت مولانا مفتى مسيح الترصاحب                                        | - 19 |

اشكالات حضرت مولانا مفتى عبدالوا حدصاحب

انکترین اس میں مندرج تجویز سے اتفاق نہیں ہوسکا، اس سے تعلق یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مذکورہ سرط مقتصائے عقد کے خلاف ہے کیونکہ اگرچہ دونوں ہی صورتیں شرکتِ عنان کی ہیں لیک یہ دونوں مختلف عقد ہیں، جوعقد شرکت ابتدائے امر میں کیا ہے اس کے دوشر کی ہوئے، ایک کہ بنی اور دوسر سے بینی ، دونوں کا سروایہ مجمی متعین سے اور نفع شرح بھی ۔ بعدیں اگر بینی کے دفیصد تک اپنے سروائے کو میں لائی کینی کے معمولی حصص میں تبدیل کر بے توقطے نظراس سے کہ فافون اس کا اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں اب کمینی کا سروایہ بڑھ جائے گا اور بینیک کا سروایہ گزشتہ کا صرف اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں اب کمینی کا سروایہ بڑھ جائے گا اور بینیک کا سروایہ گزشتہ کا صرف کمینی کے نیے حصص بیراکر ریگا، یہ نہیں کہ بینیک موجود حصص خرید ہے گا۔

(الله علاء يركيمي اس نكت كعاشيد مين لكوديا س

### سودى اسكيون كى متبادل تجويزي

مينن فوراسلامائزيين آف اكنافي

سوال: موجوده دُورمین تمام ترقی پزیر مالک بالحضوص غریب مالک میں بیم سند دربیش رہتا ہے کہ حکومتوں کو بجرط کا خسارہ پوراکرنے کے لئے خود اندر ون ملک عوام سے اور بیرون ملک دوست مالک سے بھاری رقمیں قرض لینی پڑتی ہیں ، یہ قرض سو دکی بنیاد پر

ماصل كير واتعين-

اس میں شک بھیں کہ مثالی طریق کار بھی ہے کہ اخراجات اپنے وسائل کے دائر ہے میں رہ کرکئے جائیں، اور قرضوں کی صرورت پیش نہ اسے جس کے لئے سادگی اپنانا اور تعیشات سے برمبزلاز می مشرط ہے، لیکن اس بات پر تقریباً تمام ماہرین معاشیات متفق ہیں کہ اگر مسرفانہ غیر پیدا واری اخراجات کو کم کر کے معقول حد پر لایا جائے تب بھی ایک ترقی پذیر ملک کو قرضوں کی ضرورت بڑے گی ، بالخصوص خود ا پنے عوام کی بچتوں کو حکومت کے بجٹ کا خسارہ پوراکر نے کے لئے استعال کرنا بڑر ہے گا۔

موجودہ نظام بیں حکومت نے اس غرض کے لئے مختلف سیونگ آکیمیں جاری کردکھی ہیں۔
موجودہ نظام بیں حکومت نے اس غرض کے لئے مختلف سیونگ آکیمیں جاری کردکھی ہیں۔
مثلاً نیشنل ڈیفیس سرسفکیے ، فاص ڈیا زط ہمرسفکیے ، انعامی بانڈزوغیرہ - ان کے لئے
عوام کی بیحتوں کو حکومت ایسنے اخراجات ہیں استعمال کرتی ہے۔ ادلان بیعوام کوسور دہتی ہے۔

اس قسم کی اسکیمیں ہرمسلمان ملک میں جاری ہیں -

اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سود کے فاتے کے بعد بیسیونگ ایکی موجودہ شکل میں باقی نہیں رہ سکتیں ، لہذا حکومت کوا پنے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے عوام سے قرض لینے کی صورت کیا ہوگی ؟ کیونکہ جب لوگوں کوان آکیموں پرکوئی اضافی رقم نہیں عوام سے قرض لینے کی صورت کیا ہوگی ؟ کیونکہ جب لوگوں کوان آکیموں پرکوئی اضافی رقم نہیں سے مطے گی تو وہ ان آکیموں میں حصہ نہیں لیں گے ، بالحضوص جبکہ رفیلے کی قیمت روز بروز گردی ہے۔ ان حالاتِ بیں ان سودی آکیموں کے متبادل کے طور پرختلف تجا و بربیش کی گئی ہیں ان

بلاسود ببنیکاری \_\_\_\_\_ کا

میں سے بعض تو شرعی اعتباد سے تقریباً بے غباری ، مثلاً یہ کہ حکومت ا بینے کاروبارمیں عوام سے رقمیں نیکران کو حصد دار بنائے اور وہ نفع و نقصان دونوں میں شرکی ہوں ۔

دیکن حکومت کے نفع بخش کام بہت تھوڑ ہے ہیں اور اس طریق کارسے حکومت کی وہ تمام ضرور بات بوری نہیں بوسکتیں جو موجودہ سودی آئیموں سے بوری ہورہی ہیں ۔

تمام ضرور بات بوری نہیں بوسکتیں جو موجودہ سودی آئیموں سے بوری ہورہی ہیں ۔

دہذا چندمزید متبادل تجویزیں بھی بیش کی گئی ہیں جن پر نقتی نقط انظے رسے غور مضروری ہے ، یہ تجاویز مندرج و فیل ہیں ۔

کومت بچت آکیمیں اس طرح جاری کرہے کہ ان میں حصد لینے والوں کو نہ کسی اسٹافی آمدنی کی ضمانت دی جائے اور نہ ان سے پہلے سے کوئی وعدہ کیا جائے ہیکن مختلف او قات میں کیف مااتفق کچھ رقمیں ان اسکیموں میں پیسہ رکانے والوں کوعملاً تقسیم کردی جاما کریں۔

اس طریق کار پرملیشیاکی حکومت عمل کررہی ہے۔

اب بیربات قابل غورسے کہ کسی سابق معاہد سے بغیر ، نیز قرض دینے والے عوام کوکسی زیادہ رقم کاعدائتی طور برمطالبہ کرنیکا حق دینے بغیر اگرو قتاً فوقتاً انھیں تفرق نفرح سے انعامات جاری کئے جابیں اور بیا انعامات ایک معمول بن جائے تو آیا انکو المعن کا کمنظر میں کے قاعد سے کے تحت لاکرسود قراد دیا جائے گا؟ بااس بہلو پرنظر کرتے ہوئے کہ مقرضین کو مطابعے کا کو کا دی قانونی حق نہیں سے محض حسن قضادیں داخل سمجھا جائے گا؟

فقہادِکمام نے معروف بحسن الفضاء کوقرض دینے نے سلسلے میں جو پچھ لکھاہے وہ بھی اس سلسلے میں بہشر نظر دہنا خروری ہے۔

ا حکومت محض اپنی صوابربدسے کیف مااتفی انعامات دینے کی بجائے ان انعامات دینے کی بجائے ان انعامات کو مجوعی قومی پیدا وارکے اضافے کی شرح سے وابسة کر دیے، بعنی مقرضین سے وعدہ اور معالم معاہدہ تو کوئی نہوا ورندان کو مطالبے کاحق ہو، بیکن حکومت اپنے طور پر بیہ طوکر سے کو مدت اپنے طور پر بیہ طوکر سے کرمند قرضین کو بھی قرض میں مجوعی قومی پیدا وارس اگر کوئی اضافہ نہیں ہوا، یا مجموعی قومی پیدا وارمیں کمی ہوئی ہے تو اس صورت میں کوئی انعام نہ دیا جائے۔

اگرچ براه راست کسی نفع بخش کار و بارمیں نه لگائے گئے ہوں لیکن بالواسطہ وہ مجوعی قومی پیدا وارمیں عموماً اضافے کا باعث بنتے ہیں ، المذا اگر حکومت ان عوام کو حوقرض دیجر اس بیدا وارمیں اضافے کا سبب بنے ہیں کسی منرط سابق اور قانونی و حوب کے بغیر کوئی انعام دے تواس میں کوئی حرج نہ ہونا چا ہیئے۔

ا کومت ایک اقیسی دستاویز جاری کر سے سی کی قیمت اشیار صرف کی قیمتوں کے اور چڑھا و سے اس طرح والبستہ ہوکہ ایکی قیمت اشیار کی قیمتوں میں اصافے کے ساتھ ساتھ خود بخود اس شرح سے بر صحبیت وں میں اصافہ ہوا ہے ، مثلاً یہ دستاویز اگر آج سور و پے کے عوض جاری کی گئی ہے اور چھا ہ بعد اشیار صرف کی قیمتوں میں دس فیصد اصافہ ہوگیا تو اس دستاویز کی قیمت ایک سودس روپے ہوجائے ، اور جوشخص حکومت کو ترض اصافہ ہوگیا تو اس دستاویز کی قیمت ایک سودس روپے ہوجائے ، اور جوشخص حکومت کو ترض دے وہ اس دستاویز کی صورت میں دے اور جب وابس سے تو یہی دستادیز وابس لے ۔ لیکن چونکہ قیمت بر طرح بی اصافہ کی دجہ سے اس دستاویز کی قیمت بر طرح بی کی اسلے باز ارمیں وہ اسے زیادہ قیمت بر فروخت کرسکے گا۔

کسی معین تاریخ پرکچھ محضوص اشیارا نھیں فراہم کرنے کی جمہ داری ہے، اوراس فحسون کسی معین تاریخ پرکھھ محضوص اشیارا نھیں فراہم کرنے کی جمہ داری ہے، اوراس فحسون کے لئے ایک سام مرزی کی ہے ماری کرہے ہمعین وقت آنے پراس سر میں کی مامال شخص مکورت کے لئے ایک مام درکردہ کسی اسٹورسے وہ اشیار حاصل کرہے۔

چونکہ بیع سلم کے وقت ان اشیاری قیمت بازاری نرخ سے کہ اگائی وائیگی اسلے معین وقت پر دہ اشیار لینے کے بعد سرشیفییٹ کا حامل انھیں زیادہ قیمت پر بیچ سکے گا۔
اگریر شیفیٹ کا حامل واقعۃ یہ اشیار قبضے میں لاکر بیچے تب توشری اعتبار سے کوئی اشکال نہیں بشرطیکہ سلم کی دو مری سنرائط موجود ہوں ، سیکن تجویز پیش کرنے والوں کے اشکال نہیں بین ہے کہ اگر مرشیفکیٹ کا حامل چاہے تو وہ اسٹور سے اشیار لینے کے بجائے کسی بینک سے یا اسی اسٹور سے ان کی اس روز کی بازاری قیمت وصول کر ہے۔
میں بینک سے یا اسی اسٹور سے ان کی اس روز کی بازاری قیمت وصول کر ہے۔

بنطا ہرتو قبضہ سے پہلے سلم فیہ کی بیع شرعاً جائز نہیں ہ لیکن کیا اس کی کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے جس میں کسی مشرعی قاعد سے کی خلاف ورزی لازم نہ آسئے ؟

ا در ان تمسكات كے حاملين كوئىكسوں ميں چھوٹ دسے-

كيايه جيوط «كل قهن جرنفعًا "مين توشامل نهين بولى ؟

و کاورت برائیوسی داروں کے برا ویٹرنٹ فنڈ اور منبشن فنڈ کے بالے بیں یہ قانون بنادے کہ اس فنڈی تمام رقوم حکومت کے پاس جمع کرائی جائیں گئی، پھرجب کسی ملازم کو اسکے فنڈی رقم دی جائی تواتنی ہی رقم حکومت بھی بطورعطیہ اسکے فنڈ میں جمع کرا کے اسے دسے گئے۔

یہ تجا ویز «کمیشن فور اسلا ما کر نیشن آف اکنا می، کے سما صفے زیر غور ہیں ہماری خواش ہما کہ اس معا ملے میں ملک کے مقتدراہل فنوی حضرات سے داہنائی حاصل کی جائے تاکہ اس برخانص علمی انداز ہیں غور کر کے حضرات علم کسی واضح لائے عمل کی نشاندہ می فرما دیں۔

یرخانص علمی انداز ہیں غور کر کے حضرات علم کسی واضح لائے عمل کی نشاندہ می فرما دیں۔

آ نجناب سے درخواست ہے کہ مذکورہ بالا آمنور برغور وفکر فرما کرا ہینی رائے تحریر فرمائیں۔

المجواب باسم ما ہے رائے والے باسم ما ہے رائے والے باسم ما ہے والے والے باسم ما ہے مالے والے باسم مالے والے باسم مالے سے درخواست سے کہ مالے باسم مالے ہوا ہے۔

(1) بينها خمسة فروق:

آ مقیس علیمین صن معاملہ کے تجربہ کے بعدرغبت ا قراض ہوتی ہے اورمقیس میں معاملہ سے بہلے اعلان ہوگا۔

ا مفیس علیه بین زبانی دعده یا ترغیب نهیں ہوتی صرف حسن معاملہ ہونا ہے اور فیس میں میں نہانی و تحریری اعلان ہونگئے۔

ا مقيس عابيين فرض يرنفع متعين بنيل بلكه الم قرض اي خطره بين اي جبكه تقييل من المع متعين الم

ک مقیس میں سب قرصنین تحییائے سرح نفع برابر ہوگی اور نفع میں کمی مبشی کا معیار بھی سب سے کے اس کے کا معیار بھی سب سے کے لئے کیساں ۔

@ مقيس عليدايك في معامله ب اورتقيس عالمي طح بربوگا.

(۲) هذا والاول سواء -

(٣) لاوجه لتجويزي -

(م) صحيح بالشرائط المعتبرة للسلم، ولكن : دريكن تجويز يميش كرنے والول الخ"

ه سرکاری بیس جائز دناجائز دونون تسمول کے ہیں ، مقرض سے ناجائز ٹیکس کا استفاط بلاشبہہ جائز سے اور جائز ٹیکس کا استفاط سجی جائز معلوم ہوتا ہے۔

(٢) كيف جوزوة وهوعين الرميا - والله سجامة وتعالى اعلم المشير احمد

٢٦ حبادي الثانيه سنه ١١٨ ه

بلاسود ببنیکاری ـــــــ ۲۰



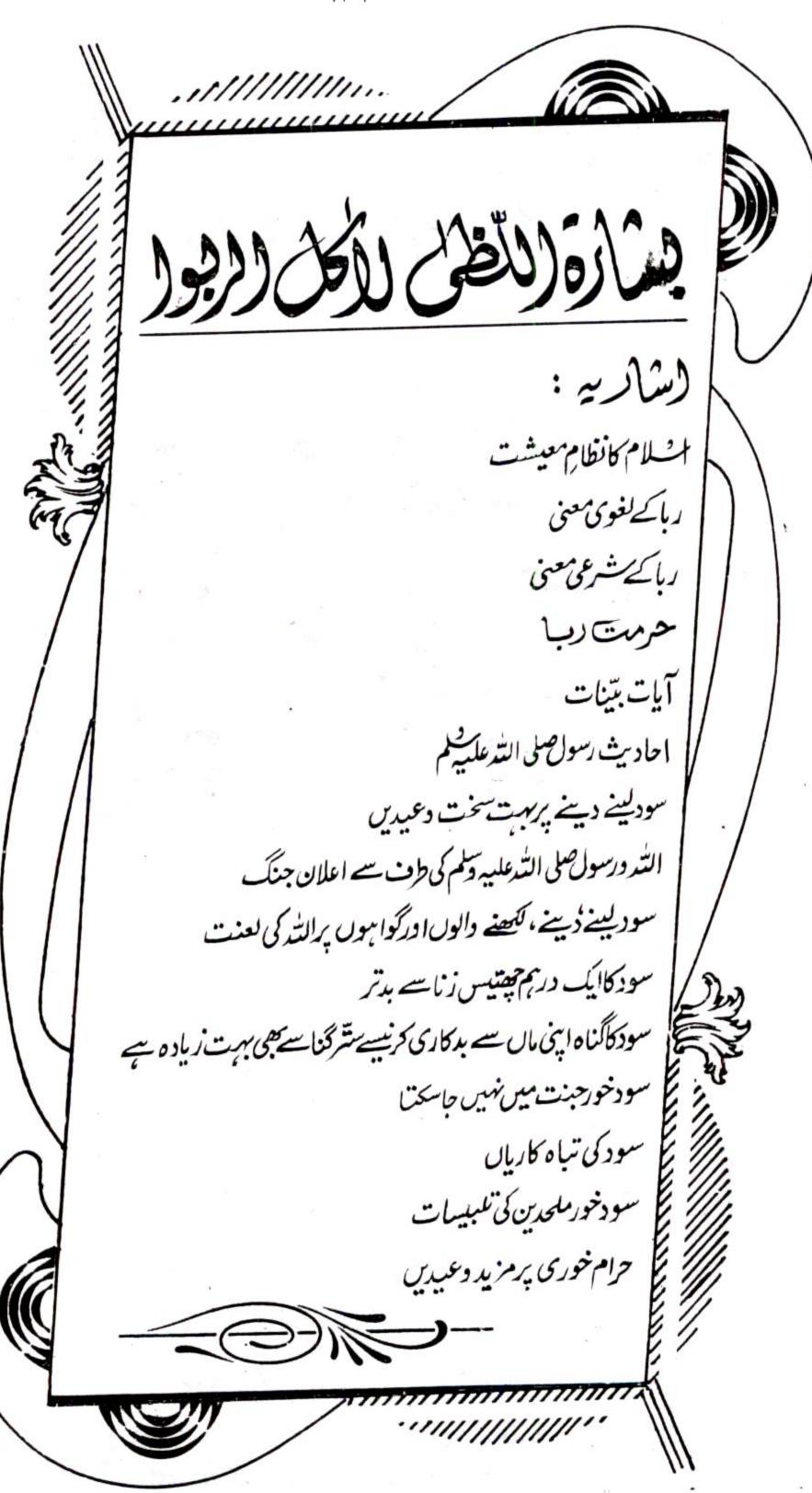

## (مثلام کافظام عیشت

الله تعالی نے اُمّت مسلمہ کود اُمّت وسط کا امتیازی تمغه عنایت فرماکرا سے ایان و عقائد، عبادات واعال، تمترن ومعاشرت اوراقتصاد ومعیشت غرض زندگی کے ہرشعیہ بین ایک خاص اعتدال و توازن کی شان بخشی ہے جواسے دوسری تمام امتوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کا نظام معیشت رائج الوقت نظاموں سے الگ تھلگ، فطری اصولوں پرمبنی ایک پاکیزہ نظام سے م

سراید دارانه نظام میں معدود سے چندا فرادتمام وسائل ٹروت پر بلا ٹمرکت غیرقابض ہوکر ساری دورت سمیٹ لیتے ہیں، حصول زرئی خاطرید لوگ ہر جائز و ناجائز دوا و ناروا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بنک، انشورنس کمپنیاں اور امدا دبا ہمی کے نام سے کام کرنے والے مختلف ٹرسط اور نظیمیں جو بنظا ہر عوام کی امدا دو کمک کے ادار سے ہیں مگردر حقیقت یہ کھی حصول زرہی کے تحقیق نامیں اور پرانے مہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو سی اور پرانے مہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو سی اور پرانے مہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو سی اور پرانے مہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو سی اور پرانے دہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو سی اور پرانے دہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو سی اور پرانے دہاجئ طریقے میں کوئی فسرق ہے تو

برانے شکاری سیاجال لائے

اس طبقے کا طبح نظر نقط مال و زر ہے اس لیے ہمدر دی و در دمندی غربیب پروری اور خداترسی ان کا مدمقابل نا دار اور مفلس طبقه عاشی خداترسی ان کا مدمقابل نا دار اور مفلس طبقه عاشی کی نامروکا زمیں کی افر سے کتنا ہی بیستی میں چلاجا ئے ، اس کا دیوالہ نکل جائے ، اس سے انھیں کوئی سروکا زمیں کی برندگان ہوی و ہوس و ما ہرین مکرو فریب کسی کو پچھ دیں گئے تو صرف لینے کی خاطر اس لئے برطبقہ شخصی ملکیت کو بہی سریر سے سلیم نمیں کرتا ، بیدولت و ثروت کے تمام سرائل کو حکومت کی ملک برطبقہ شخصی ملکیت کو بہی سریر سے سلیم نمیں کرتا ، بیدولت و ثروت کے تمام سرائل کو حکومت کی ملک قرار دیتا ہے ، اس میں دورائیں ممکل نہیں کرافت صادی نظام کی ترقی وافز ونی کامدار سے ورائیں ممکل نہیں کرافت صادی نظام کی ترقی وافز ونی کامدار سے کہوائے میں اس کا بیہ جائز اور فسطری حق چھیں کرا سے مجبور کرتا ہے کہ مگراشتراکی نظام م ہرفرد سے اس کا بیہ جائز اور فسطری حق چھیں کرا سے مجبور کرتا ہے کہ مشارۃ النظی \_\_\_\_\_\_\_\_

ایک بےجان شین کے کل برزوں کی طرح کام میں مجتار ہے ہیں کالازمی نتیجہ عوام میں اضطراب و بے قراری ، بھر نوتنہ و بغاوت اور ملوا نے عام کی صورت میں ظام ہوتا ہے۔

اشتراکی نظام بظام برسریایه دادانه نظام کاتور به گربنیادی طور برد و نون میس کوئی فرق نهیں ، سریایه دادانه نظام میں چھوٹے چھوٹے سرمایه دار پوری ملکی معیشت پر چھی کر جمہور کا معاشی آتحصال کرتے ہیں ، جبکہ اشتراکی نظام ان چھوٹے سرمایہ داروں کوختم کر کے ان کی جگہ ایک بڑے سرمایہ دار کو وجود میں لاتا ہے ، جو چھوٹے سرمایہ داروں کی بنسبت کہیں زیادہ ہے رحی ددرندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ان دونوں نظاموں کی بنیاد ہی خااف نظرت اصولوں پر رکھی گئی ہے۔

ان کے مقابلہ میں اسلام کا معاشی نظام افراط و تفریط سے پاک ایک متوسط اور عادلانہ نظام ہے جس میں فرد کی ملکیت اوراس کے اختیار و تصرف کو پوری طرح تسلیم کیا گیا ہے ، مگر ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اس پرمناسب یا بندیاں بھی عائد کی گئیں تاکہ دولت کے تام وسائل کا ایک جگہ از تکا زنہ ہو، جس سے معیشت کے اجتماعی ڈھا نچے کو نقصان پہنچے۔

دوسری طون اس میں حکومت کے اختیارات کی بھی حدبندی کردی گئی تاکہ وہ فرد کی ملکیت میں دخل انداز نہ ہو۔

اسس پاکیزہ نظام میں فسرد وجماعت کو الرانے کی بجائے دونوں کے مفاد کو ایک۔ دوسرے سے وابستہ کر دیا گیا ہے ، ایک کی خوشحالی دوسرے کی آسودگی پر موقوت سے جسکا لازمی نتیجہ یہ کہ دونوں میں علاوت و رقابت کی بجائے باہم تعاون و توافق کا جذبہ پر وان چراھتا ہے۔

پھراکس نظام معیشت کی عمارت کوہمہ وقدت استواد رکھنے سے سے اسلام نے سخت توانین وصنع کئے اوران کی خلاف ورزی برکھ ی سنرائیں رکھیں۔

ارتکازِ دولت کی دوک تھام کے لئے اس نے مرصاحبِ مال کوموقع بموقع مال خررچ کرنے کی ترغیب دی ، چنانح پر قسرات و حدیث کے اوراق انفاق فی سبیل الله کے فضائل ومناقب اور بخل کی مذمت سے بھر ہے پڑھے ہیں ، ہرصاحب نصاب کو زکوۃ وصدقات و اجبہ نکا لیے کا پابند کیا ، اگر کوئی دولت مندا بنی دولت کو گردش میں بشارة اللغی \_\_\_\_\_\_

ر کھنے کی بجائے سمیط کرمیوں د کھتا ہے توزکوۃ اور دوسرے حقوق واجب کی ادائے کم میں

كُفية كُفيد ك دن يه دولت از فودتم بوجائے كى -

دوسرى طرف مال كما نے ميں بھى اسلام نے سے فرد كوبے مہار نہيں چھوراكر جن ذرائع سے چاہے دات سمیط سمید طرح کرجے کرمے کے الکہ اس کے لئے سخت تنوابط رکھے ہیں ، اور اكتساب مال كاكونى الساط نفيه روانهين ركهاجس بين دوسرك فرد باجماعت كانفصال يؤ سود، قمار، رشوت، غصب وخیانت، چوری، ڈکیتی، ناپ تول کی کمی، ناجائز منافع خوری وغیرہ تمام ناجائز ذرائع آمدن پریختی سے قدعن رگائی، عقود باطلہ وفاسیرہ کی

طویل فہرست ان پرستنزاد ہے۔ اكتساب زركے تمام ناجائز ذرائع میں سودچوك سب سے بتراورانسانی عیشت بكه اخلاق وكر دار كے لئے مهلک ترین ذریعیہ تقانس لئے اسلام نے سب سے بڑھ كرآى برقدغن لكانى، اس كى تمام صورتون كويجير حرام دنجس قرارد سے كرسود خوركوكسس قدر خوفناک وعیدی سنائیں کہ اگر کسی میں رائی بھراحساس آخرت ہوتو بھو کامرعا ہے مگر

اس گناه کاخیال تک دل میں نہ لاستے۔

ىغوى معنى جسى چېز كابرهنا ئيھولنا اورزياده ہونا-

شربعیت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ خاص زیادتی ہے جو بغیرسی مالی عوض کے حاصل کی جائے، اس میں وہ زیا دتی بھی داخل ہے جوکسی کو قرض د بینے مے بعداصل سرمایہ کے علاوہ وحدول کی جائے جسے رباالنسیئة کہاجاتا ہے، خواہ یہ قرص کسی نفع بخش كاروبار كے لئے دیا جائے باكسى وقتى ضرورت كے لئے۔

اس كاآج كى طرح زمانه جابليت ميس بعي عام رواج تها-

اوربيع وشراري وه تمام صورتين تهي داخل بين جن مين بلاعوض زيادتي يافي جاتي يخ

جنعين دياالفضل كهاجانا ہے۔ يقىم زمانة جابليت ميں رائج ندمقى ،لىكن حصنوراكرم صلى الشرعلى تع باشارة وى تعرى فرمادى كه يسم مى داخل رباسي عن هبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر

بالبروالشعیر بالشعیر والتم بالتم والملح بالملح مثلا بمثل سواءبسواءیدابید فا ذا اختلفت هذه الاصناف فبیع واکیف شنتم اذاکان یدابید (صحیح ملموی و عامد الکتب) «سونا سونے کے بدلے ، چاندی چاندی کے بدلے ، گذم گذم کے بدلے برا برمسرا بر بحوکے بدلے ، کھجور کھجور کے ببلے ، اور نمک نمک کے بدلے برا برمسرا بر بحک بدلے ، کوکے بدلے ، کور کے ببلے ، اور نمک نمک کے بدلے برا برمسرا برد کے بدلے ، کون یون اور وست بدست بونالازم ہے ، لیکن یہ اقسام جب باہم مختلف بون و برا بر با کمی بیشی کے ساتھ جیسے چا ہو خرید و فروخ ت کرد، بشرط کی معامله وست بدست ہو ہو

عن ابى سعيد الخدادى وضى الله تعالى عنه قالى قالى دسول الله على الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والدبربالبر والشعير بالشعير والمتربالة روالملح بالملح مثلا بمثل بدا بيد فمن زاد او استزاد فقد ا دبى الرحف والمعطى فيد سواء (حوالد باك)

یا وزنی اسٹیار کا باہم مبادلہ کیا جائے توضروں ہے کہ دونوں جانب کی اشیار برابرمسسرا بر اور معاملہ دست بدست ہو ورند ربا کاگنا ہ ہوگا ، ہاں اگرصرف انحاد قدر ہے یا صرف اتحاد حبش ہے تو برابری منرط نہیں مگرمعاملہ دسست بدست ہونا ضروری ہے۔

مالکیدکے نزدیک سونے چاندی میں علّت حرمت ان کا ثمن ہوناہے اور بقیاشیادی حرمت ان کا ثمن ہوناہے اور بقیاشیادی حرمت نسید را دھار) کی علت طعم ہے نعنی کھا نے کی تمام اشیاد کے باہمی مبادلہ میں ادھار حسرام اور موجب رہاہے اور حرمت فضل دکی بیشی ) کی علت اقتیات د غذائیت ) دا دفار ہے نیسی جو اشیادان نی غذا بنتی ہیں اور ذخیرہ بناکر رکھنے سے گل معرکر خراب نہیں ہویں ان کے باہمی مبادلہ میں برابری مشرط ہے۔

شانعیہ کے نزدیک سونے چاندی میں عات جرمت نقدیہ یا ٹمنیہ ہے کہ یہ تما م اشیار کے کئے تمن ہیں اور باقی چاروں اسٹیا دمیں عات جرمت طعم ہے تینی خور دنی اسٹیا د کے باہمی مبادلہ میں جانبی میادلہ میں جانبی میادلہ میں جانبین سے اشیا رکا برا بر ہونا اور مبادلہ دست بدست ہونا صروری ہے ورہنہ میں در

ر با کاگناه پوگا -

ندرب حنابامین شهور روایت تو مذرب حنفید کے مطابق ہے بعینی ربائی علت اتحاد منس مع الوزن یا اتحاد جبنس مع الکیل ہے، دوسری روایت شافعیہ کے مطابق ہے اور تیسری روایت بنا فعیہ کے مطابق ہے اور تیسری روایت یہ ہے کہ سونے چاندی کے سوابقیہ اشیار میں علت حرمت طعم اور کیل ووزن ہے بعنی جونور دنی است یہ تول کریا ناپ کر فروخت کی جاتی ہیں صرف ال میں رباکے حکام جادی ہوں گئے۔

اصحاب طواہر جونکہ قیاس کے منکر ہیں اس لئے ان کے نزدیک بیکم صرف اشیار سننہ میں منحصر ہے ہوئکہ صرف اشیار سننہ میں منحصر ہے ہفت ملاحظہ ہوا لفقر الاسلامی وا دلنہ صلای ہے ہم ۔ اسے معلق آیات واحادیث ذکر کی جاتی ہیں :

آبات:

أن الذي يأكلون التربوا لا يقومون الآكم يقوم الذى يتخبط الشيطن من المسّ و في الذي يتخبط الشيطن من المسّ و في التربوا في جاء مثل الربوام و الحلّ الله البيع و حرّم الربوا في جاء موهظة من ربّه فانته فله ما سلف وامرة الى الله ومن ها دفاولتك اصطب النارج هوفيها خالدون (۲۱: ۵۷)

بشارة النظى \_\_\_\_\_ ك

"جولوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑنے ہوں گے مگر حبی طرح کھڑا ہوتا ہے ایس شخص حب کو شیطان خبطی بنا دسے نبیٹ کر، یہ منزا اس لئے ہوگی کہ ان نوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی قومثل سود کے ہے، حالا نکہ انٹر تعالیٰ نے بیعے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، پھر حبی شخص کو اس کے پر ور دگار کی طرف نصیحت اور سود کو حرام کر دیا توجو کچھ پہلے ہوچکا ہے وہ اسی کا رہا اور معاملہ کس کا النٹر کے حوالد رہا، اور جو شخص پھر عود کر سے تو یہ نوگ دو زخ میں جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت بین سود خوروں کا عبرت انگیزانجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ محشرمیں اس طسرح کھڑے ہونگے جیسے آسیب زدخ سطی انسان کھڑا ہوتا ہے ، چونکہ بیدلوگ دنیا میں حب مال کے مرض میں جنون کی حد تلک گرفتار تھے، ایساجنون جس نے بیع ور باکا فرق بھی ان پراو جب ل کر دیا ، اس لئے قیامت میں بھی الٹر تعالیٰ اضیں اسی کیفیت میں اٹھائیں گے کہ بیخبط و حبون حد یا ، اس لئے قیامت میں ہوگا ، جیسے مؤمنین متقین محترمیں روشن جبیں ، روشن اعضاء حکے ساتھ متعادف ہو نگے یونہی بیسودخور اپنے دیوانے پن اورغیرانسانی حرکات کے ساتھ متعادف ہو نگے یونہی بیسودخور اپنے دیوانے پن اورغیرانسانی حرکات کے ساتھ بوری انسانی حرکات کے ساتھ بوری انسانی حرکات کے ساتھ

فقد المخرج الطبران عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عند قال فال رسول الله ملى الله تعالى عند قال فال رسول الله ملى الله عليه وسلم ذا بالد الذنوب التي لا تغفى الغلول فمن عل شيئًا اتى به بوم القيامة واكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط شعر قبل الأية (روح المعالى ظريم على على الزواعل صلاحه)

قال الهيشى دحمد الله تعالى : وفيد اله حسين بن عبد الاول و هوضعيف - "رسول المرصلي الشرعلي و تعليم في ارشاد فرمايا : نا قابل معانى گذا بول سع بجو، ومنجملد ان كه مال غنيمت كى يورى سه ، بوشخص غنيمت كى كوئى چيز حرائے گا دوز قيامت اسے ابكر ها فرم و گا - اور سود خورى سے جس في سود كھايا دوز قيات مجنون و خوطى بناكر اسھايا جائے گا - بھر آبي سلى المشرعليه وسلم في استشهادميں يہ آبيت تلاوت فرمانى "

توان ہوگوں نے ایک قطعی حسرام کا ارتکاب کرکے قانون الہی کی صریح فلاف درزی کی ، یہی جرم کھے کم سنگین نہ تھا کہ اس سے بھی ایک گام آگے بڑھ کر قانون کو چیانچ کر دیا کہ" بیع بھی تومثل سود کے ہے " اس جرم بغاوت کی پاداش میں ہمیشہ کے لئے جہم کا ایندھن قرار مائے۔

ان کایہ بیہودہ استدلال چونکہ ان کی جہالت وغباوت کی منہ بولتی دلیل تھی اس کئے قرآن مجید نے بھی اس جہالت کا جواب عالمانہ انداز کی بجائے حاکمانہ اندازسے دیا :

واحلالله البيع وحرم الربوا-

درنہ بیع درباکا فرق کسی بڑے سے بڑے احمق پر کھی تخفی نہیں، تجارت کی بنیاد باہمی تعاون اور نفع رسانی پر ہے، بائع ومشتری ابنی جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت اور قسمتی وقت صرف کر کے جو مال حاصل کرتے ہیں اس کا باہمی مبادلہ کر کے ایک دوسے کواور بالواسطہ پوری قوم کو نفع بہنچا تے ہیں۔

اس کے برعکس سود کی بنیاد خود غرضی ، مفاد برستی اودکسب زربر ہے ، سود خود مسر ما یہ قرض دے کرمقر سود گھر بیٹھے وصول کرتا دہتا ہے ، اسے اس سے کوئی مسرو کا دہمیں کہ مدنوں کواس سر مایہ سے کچھ نفع بھی بہوا یا خسا دے میں دیا ؟ مشرح سود وہ منافع میں سے اداکر دہا ہے گا اپنی گرہ سے ، بلکہ بھیک مانگ کر ؟

علادہ ازیں اس پہلوسے بھی فرق واضح ہے کہ بائع دمشتری کا معاملہ ایک بارہونے کے بعد ختم ہوجاتا ہے ، بائع کومشتری سے کم و بیش جتنا نفع لینا تھا ایک بار سے لیا ، مگرسو خورمہات کے منافع لیتا ہے اورمسلسل لیتارہ تا ہے ، مدیون اس کے مسرمایہ سے خواہ فائدہ ماصل کر ہے اندکر ہے۔

شلاکسی مجبور نے سودی قرض ہے کراپنی وقتی صرورت میں صرف کردیا یا اسس سے چوری ہوگیا، اب وہ وابسی پر قادر مہیں تو وہ سودخور دائن کی طوف سے سی بخنیف یا دُورِعا ۔ کاستی منیں، بلکہ یہ آسیب اسے مزید لبٹتا چلاجائے گا، تا دقتیکہ ابنی پونچی، گھر کا اتا نا اور تن کے کہر سے بیچ کر قرض مع سودندا دا کر دسے ۔ تجارت کی سی صورت میں اسی بہمیت کا دور دُور کی کے کہا کان نہیں ۔

(٢ يمحق الله الدينوا وبيربي الصلى فأن والله لا يحبّ كلّ كفّادا فيم (٢: ٢٧٢) بشارة النظى \_\_\_\_\_\_ ٩ "الشرتعالی سود کومٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور الشرتعالیٰ بیسندنہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو کسی گناہ کے کام کرنے والے کو گئی سودی مال جننا بھی بڑھ جائے انجام کارالشرتعالیٰ اسے مٹاکرنیست ونابود کردیتے ہیں ایسامال ند دنیا ہیں پھلتا ہے نہ آخرت ہیں بار آور ہوتا ہے۔

عن ابن مسعود رضی الله تعالی عند ان النبی صلی الله علیه وسلمقال: الوبا وان کفر فان عاقبته تصبیر الی قل (مسئلاحد به این باجه صفال عالی مدیم جری وان کفر فان عاقبته تصبیر الی قل (مسئلاحد به های ابن باجه صفال عالی مدیم الله تعالی علی الله تعالی ا

مگرجوں ہی اس پر افتاد بڑتی ہے یک بیک کروڑوں سے لڑھک کرلاکھوں میں ، بھرلاکھوں سے ہزاروں اور سیکڑوں میں آجاتا ہے، بالآخر کوڑی کوٹری کامحتاج ہوکر زبان حال سے پکار اٹھتا ہے سے

### دىجھومجھےجودىيدۇ عبرىت نگاه ہو

یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس قسم کے اموال کی نکاسی کسی جائز اور معقول مصرف میں نہیں ہوتی ، یہ عموماً چور وں ڈاکو وُں کے بیٹ میں اُنرجاتا ہے یا بولیس اورا ہلکار و کالقمہ تربن جاتا ہے یا بھر ناگہانی آفات وحوادث کی ندر ہوجاتا ہے ، نیزالیکشن (جس میں چار پانچ ملین کا خرجہ تومعولی سی بات ہے ) کا بھوت بھی ایسے ہی لوگوں کے سرپر سوار ہوتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ قحبہ خالوں ، تمار خالوں اور شراب خالوں کی رونق بھی انہی لوگوں کے دم قدم سے رہتی ہے ، غرض حرام کا بیسے ، "ال حرام بود بجائے حرام رفت ، کے مصدل قابی نکاسی کی راہی خوذ کلاش کر لیتیا ہے۔

اگرشاذ ونادرسودی مال کسی سے پاس محفوظ رہ جائے تب بھی سود خور کی طبیعت میں سنگ دلی ، تنگ دلی ، بزدلی ، جنون کی صدیک حرص دہوس اورخست و دنا رت کے میں سنگ دلی ، تنگ دلی ، بزدلی ، جنون کی صدیک حرص دہوس اورخست و دنا رت کے کیشارۃ اللطیٰ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ، ۱۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوسر مے مظاہر کی صورت میں اس کے نتائج ظاہر ہو کر رہتے ہیں -

بداس کادنیوی انجام تھا، آخرت بیں مال سود کا بےسود و بہبود ہونابالکل عیال ہے،
ابیسامال کمانے والے کے گلے کاطوق اور سرکا وبال ہے، اس مال سے کیا گیاصد قدخیرات جج وجہادا ورصلدرجی غارت واکارت ہے۔

عن ابى هم يرة رضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعا الناس ان الله طيب لايقبل الاطببا الحد بيث رصحيح مسلم صليسم ١)

"رسول الترصلى الترعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اسے لوگو! سن لوكه الترتعب الى كى ذات باكنے و دات ہے اور التی بارگاه میں صرف پاكنے و مال ہى شرف قبول پاتا ہے۔ دات ہے اور التی بارگاه میں صرف پاكنے و مال ہى شرف قبول پاتا ہے۔ سود كے برعكس صدقہ كے مال كو الترتعالیٰ بڑھا دیتے ہیں دنیا میں ہی اور آخرت ہیں کھی ۔

عن ابى هم يوة دضى الله تعالى عندان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم يصبح العباد فيدا لاملكان ينزلان فيقول احدها اللهم احط منفقا خلفا ويقول الاخوالله عرا حط مسلم اتلفا وحيج بخارى مشكا اج المحيح بمسلم مسلم مسلم مسلم المنفقا جرا)

ونبی اکرم صلی الترعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سرصبح دو فرشتے آسسان سے انزیے بیں ایک کمبتا ہے :

و اسالتر إخرج كرنے والے كويدل عطافرما"

اوردوسراكمتاب :

"اسےاللہ! مال روک کرر کھنے والے کو بربادی وسے "

عن الى هم يزة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلو: من تصدى بعدل تمرة من كسب طبب ولايقبل الله الاالطيب فات الله ينقبلها بيمينه تعرير بيها لصاحبه كما يربى احد كوف لوة حتى تكون مسئل المجبل دهي بيخارى مولاج المصحيح مسلوم المساحب )

کوپال پوس کر بڑھا تا ہے۔ تی کہ وہ صدقہ بڑھ کر بہار کے برابر ہوجا تا ہے ؟
جیسے حرام مال کی تباہی کی قدر سے فصیل بتائی گئی ہے اسی طرح پاکیزہ مال میں الترتعالیٰ کی طرف سے برکت و زیادتی بھی ایک مشاہد حقیقت ہے ، ایک تو ایسا مال کسی غلط جگہ ضما نع نہیں جاتا، دوسر سے عام ہوگے جس مقصد کے لئے بڑی دولت و محنت صرف کرتے ہیں صالح و دینداران کا وہ مقصد تھوڑ سے سے مال میں گھر بیچھے نکل آتا ہے ۔ ورسوں محبر میں گھر بیچھے نکل آتا ہے ۔ ورسوں محبر میں گھر بیچھے نکل آتا ہے ۔

آدکوۃ وصدقات کی برکت سے مال کا بڑھنا اور ان کے روکنے کی نوست سے مال کا بڑھنا ایک ایسی روشن حقیقت سے حس سے سی منصن مزاج کا فرکو بھی مجال انکار نہیں اسکے منصوس زنگ و بو کی ظلمت نے آج کے سلمان کی نظر سے اس روشن اور جمکبنی حقیقت کو بھی اوجیل کر دیا ، اس مسلمان معاشرہ میں کتنے مسلمان ہیں جو فریضہ نزکوۃ کے نادک ہیں انھیں اوجیل کر دیا ، اس مسلمان معاشرہ میں کتنے مسلمان ہیں جو فریضہ نزکوۃ کے نادک ہیں انھیں ایسنے مال کا چالیسواں حصد نکالنا گوار انہیں مگر دو مسری طوف یہ گوار اسے کہ امراض نا گہانی آفات و حوادث یا ناجا کر مصارف میں اس سے بھی دس گنا ذائد مال نکل جائے ہے خوسمجھ میں نہیں آتی ترب دیوانوں کی

ذیل میں ایک شمن اسلام انگریز کا داقعہ درج کیا جاد ہاسے شایدکسی غافل مسلمان کی چشم عبرت وابھو۔

ایک کوشی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہواگیا اور جاکر دافعہ سنایا کرحضورسب کی کوشیاں جل گئیں آپ کی بھی جل گئی، وہ انگریز کچھ لکھ دہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے انتفات بھی نہیں کیا، ملازم نے دوبارہ زورسے کہا کہ حضورسب جل گیا، اس نے دوسری دفعہ بھی لا پروائی سے جوآب دید یا کہ میری کوشی نہیں جلی اور بے فکری سے لکھتا رہا، ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقہ پر زکو ہ ا داکرتا ہوں اس لئے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ ملازم توجواب دہی کے خوف میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ ملازم توجواب دہی کے خوف کے مار سے بھاگا ہواگیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ بھیں خربھی نہیں کی، وہ انگریز کی اس لا پر وائی سے جواب کوسن کر دائیس آگیا، آگر دیکھا تو واقعی سب کوشمیاں جل چکی تھیں مگر انگریز کی کوشی باتی تھی ۔۔۔۔۔۔

بی الله کی الله کی اور میم احکام پرعمل کر کے غیرسلم تو فائدہ اٹھادی اور میم ہوگ۔ (ف ) الله کی شان اکر اسلامی احکام پرعمل کر کے غیرسلم تو فائدہ اٹھادی اور میم ہوگ۔ زکوۃ ادانہ کر کے اپنے مالوں کو نفضان پہنچاویں کہیں چوری ہوجا دیے کہیں ڈاکہ پڑجا دے کہیں کوئی اور آفت مسلط ہوجا دے (آپ بیتی صفے ۲۲)

و با بهاالذين أمنوا ا تقوا الله و فردوا ما بقى من الربواان كنتم مؤمنين ٥ فان لو تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس اموالحدلا تظلمون و لا تظلمون و (٢ : ٢٠٩)

"ایمان والو! الشرسے درواورجو کچھسود کابقایا ہے اس کو چھوڑ دواگر ایمان والے ہو، پھراگرتم نہ کروگے تواشتہارسن لوجنگ کاالٹر کی طوف سے اوراس کے رسول کی طوف سے ، اوراگرتم توبہ کردیے توتم کو تہار سے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پرظلم کرنے یاؤگے اور نہ تم پرکوئی شلم کرنے ماسل کا بیاں گے، نہ تم کسی پرظلم کرنے یاؤگے اور نہ تم پرکوئی شلم کرنے ماسلے گائے

کی کمائی میں سے سودادا مذکریں گے ، دونوں فاندانوں کا معاملہ کہ مکرمہ کے گورنر حضرت عتاب بن اسیدرضی الشرنعالی عند کی عدالت میں آیا تو اکھوں نے یہ قصنیہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی فدمت میں لکھ بھیجا اس پریہ آیٹیں نازل ہویئ ، جنھیں لکھ کررسول الشرصلی الشرعلیہ وکلم نے حضرت عتاب رصی السّر تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کردیا ، قرآن مجید کی یہ دوٹوک تنبیہ سن کر بنو نقیف کے لوگ کہنے لگئے ہم الشرتعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کر تے ہیں اور لقبیہ سود ترک کر دیتے ہیں، نیس اس میں سے کچھ وصول ندکیا یہ (ابن کثیر میں اس میں سے کچھ وصول ندکیا یہ (ابن کثیر میں اس میں سودخوری پر دوشد مید وعیدی سنائی گئی ہیں ۔

ایک توسود ترک نہ کرنے پر زمرہ مومنین سے فارج ہونے کی وعید :

ایک توسود ترک نہ کرنے پر زمرہ مؤمنین سے فارج ہونے کی وعید :

و خود والما بقی من الدیلوان کنتم مؤمنین ہے ۔

واطبعوا اللہ و دسولہ ان کنتم مؤمنین (۱۰:۱)

فالٹی احق ان تحشوی ان کنتم مؤمنین (۱۰:۱)

اس دعیدکاخلاصہ بہ ہے کہ اگرتم مومن ہوتو ایمان کا تقاضا پورا کرواور اس جسرم سے بازا جائو ورنہ تمہار سے دعوائ ایمان کا کچھ اعتبار نہیں۔

اور دوسری وعیدسود ندخچوارنے کی صورت میں النٹراوراسکے دسول صلی النٹرعلیہ ولم سے اعلان جنگ سے ، بیسود خورول کے لئے سنب سے بڑی اور آخری تنبیہ ہے کہ اس جرم سے با ذا جا کہ ورندالنٹرا وردسول صلی النٹرعلیہ وسلم کی طوف سے اعلان جنگ سن ہو۔

حضرت ابن عباس رصى الترتعالي عنها فراتے ہيں:

در قیامت کے روزسود خورسے کہا جائے گا ہتھیاربندہوکر حبگ کے لئے آما دہ ہوجا ، بھر میں آیت تلاوت فرمائی نفان لو تفعلوا " (ابن کثیر میں سے اوغیرہ) اور آپ ہی سے منفول سے :

در بیشخص سودخوری سے بازنہ آئے تو حاکم مسلم برفرض ہے کہ اول اسے توب کی تلقین کردے اول اسے توب کی تلقین کردے اول اسے توب کی تلقین کردے اور ایسے تو درست درنہ اسٹی گردن اوا دے یورخوالہ بالا) سودخوردں برانٹر کا غضرب اور عذاب اتنا شدید ہے کہ قرآن کریم میں شرک کے بعد بسود خوردں برانٹر کا غضرب اور عذاب اتنا شدید ہے کہ قرآن کریم میں شرک کے بعد بسارہ الفلی بیشارہ بیشارہ

سود توری کے سواکسی بڑے سے بڑے گناہ پراعلان جنگ نہیں فرمایا۔
اگرکسی سو و تحور کے دل میں شمہ برابر بھی فاکر آخرت ہو تو استے بھوٹر نے کے لئے یہ وی یہ کافی ہے ، احادیث مبار کرمیں کبائر کی طویل فہرست ملتی ہے مگرکسی کبیرہ سے کبیرہ جرم پر بھی یہ وعید نہیں سنائی گئی، سود صرف نشرعی نقط ان نظر سے ہی نہیں ، معاشی ، تمدنی افلاتی اوران نی پہلو سے بھی ایک سنگین ، بدترین اور مہلک ترین جرم ہے، سود خور در تھی قات اور از رندہ ہے بلکہ درندہ سے بھی مہلک تر، درندہ بھی اپنے ہم جنس درندہ ہے ربہت کم ہاتھ ڈالٹا ہے مگرانسانی روپ میں یہ درندہ اپنی ہی برا دری کا خول جوس چوس کر بہت ہے ، امام ابوعبداللہ قرطبی رحم اللہ تعالی نے

فان لم تفعلوا فأذ نوا بحرب من الله ورسوله

کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ایک خص امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت بی آیا اور عرض کیا :
« میں نے تشراب کا ایک ایسارسیا اور نشہ میں چور تخص دیکھا جو چاند کو بچر طیف
کی کوششش کر رہا تھا ، اس برمیں نے کہا :

"اگرانسان کے پیط میں شراب سے بھی بدتر کوئی چیزائز نے والی ہوتومسیسری بیوی کوط لاق "

آپ نے فرمایا:

اُکھی اوٹ جاؤ کہ میں تہار سے سئلہ میں غور کراوں " وہ دوسر سے دن آیا تو بھی فسسر مایا :

د اجمى لوط جا وكمين تمهارسيم سُلمين غوركرلول "

وہ سیسرے دن آیا تونسیرمایا :

و تہاری بیوی کوظ لاق بڑگئی، اس کے کہ میں نے کتاب التراورسنت رسول استرصلی الترعلیہ وسلم میں انتہائی غواز تدبرکیا مگرسود سے بدترکوئی چیز نظرہ: آئی، اس کئے کہ اس برالتر تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے "

د الجامع لاحكام القرآن صيد المجامع لاحكام

ه الله الله الله المنوالاتأكلوا الويول اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعسلكم تفلحون واتقوا الله لعسلكم تفلحون واتقوا النارالتي اعدت للكافم بن ه (۳: ۱۳۱)

بشارة الظلى \_\_\_\_\_ 10

"ا سے ایمان والو اسود مت کھا و کئی حصے ذائد اور اللہ تعالیٰ سے ڈروا میں اللہ کہم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچوجو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے "
پہلی آیت میں تعویٰ کی تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کرسود خوری سے باز آجا ،

ذمانہ جا ہیت میں عام دستور تھا کہ بہا جن ایک متعین میعاد باندھ کرسود پر قرض دیتے تھے ،
میعاد گزر نے پرجب قرضدار اوا رقرض کی سکت نہ پانا تو بہا جن سود کی مقدار بڑھا کر آگے میاد کر دید بہر بہلت دید تیا ، دوسری میعاد آنے پر بھی جب قرضدار اوا نہ کر باتا توسود اور بڑھا دیا جاتا ، اس طرح وقت گزر نے کے ساتھ یہ سود دوجیند در دوجیند ہوجانا ، آئیت بالا میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ اس انسانیت کش حرکت سے دور رہیں ۔

اضعافا مضاعفهٔ کا پیمطلب نهیں کہ سود صرف اسی صورت میں حرام ہے جب وہ دو چینددر دو چند بہو، یہ قیدا حترازی نہیں بلکہ وا تعی ہے، بعینی زمانہ جا ہلیت ہیں سود لینے دینے کا جوغیران نی طریقہ جاری تھا اس کی مدمت ہے، ورینہ سود کی تمام صور تورکا حرام ہونا او برکی آیات میں گزر جرکا۔

نیزسودخوری کی جسے آت بڑجائے وہ انجام کاداس مرض جا ہلیت میں مبتلاہ وکررہےگا بعنی سود کا تھوڑا سامال ہے کر آ گے سود پر جلائے گا، بھراس سود کو سود بچد ہے گا تو بہ بڑھتے بڑھتے آخر اصنعافا مضاعفہ ہی ہوجائے گا۔

بلکہ جب سودخور کا اصل سرمایہ برسنؤر محفوظ ہے اور وہ مہلت پرسود وصول کرتا جارہا ہے تو کچھ وقت گزر نے بریسود اصل سرمایہ سے بڑھ جا سے گا اور بڑھتا ہی جبلا جا سے گا، اسی طرح ہرسود بآل کاراضعافا مضاعفۃ بن کر رہنا ہے، گویا سود کا ابک ردیبہ بھی جان کاروگ ہے۔

اس مقام پر بھی پہلی آئیت کی طرح عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور سے کہ بیآگ در حقیقت کفار کے لئے تیار کی گئی ہے ، گو یا سود خود کا تھ کا ناکفار کے ساتھ بتایا گیا ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر برطبی دل ہلادینے والی بات تحریر فرمائی ہے ۔ فرماتے ہیں :

«آس وعیدکا اصل مصداق وه کفاری جورباکومباح سمجھ کروصول کرتے ہی لیکن تعبض مفسرین نے بوں تفسیر فرمانی ہے کہ اس بزرین گنام سے بچوجوانجام کار بشارہ انظی \_\_\_\_\_\_ ہیں۔ سلب ایمان کاسبب بن کرتھیں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنا دمگا، ہہتیرے کہا کہ ایندھن بنا دمگا، ہہتیرے کہا کہ ایمان سلب بوجاتا ہؤ کہا کرا لیسے ہیں جن کی خوہوت سے مرقے دقت انسان کا ایمان سلب بوجاتا ہؤ جن میں والدین کی نا فرمانی ، رشتہ دار دن سے قطع تعلق ، سودخوری ، امانت میں خیانت اور السر کے بندوں پڑطلم قابلِ ذکر ہیں ؟

(الجامع لاحكام القرآن صلبلجم)

یہ چھ آیات حرمت ربا پرنصوص قطعیہ ہیں ، ان کے علاوہ اور تھی کئی آیات حرمت ربا پرصراحة یا اشارة دال ہیں مثلاً:

ولاتاً كلوا اموالكم ببينكم بالباطل الأية (٢: ١٨٨)

يا يتما الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم ببينكم بالباطل الأية ( ٢ : ٢٩)

واخذهم الربوا وقد نهواعند الآية (٧: ١٢١)

سمّعون للكذب الخلوك للشحت الأية (٥: ٢٢)

وما أنتيم من ربالبربوا في اموال النّاس فلا بربواعند الله الأية (٣٩:٣٠) بهم اختصار كيريش نظران كي تشريح بي جانے كى بجائے آگے احادیث دلرح كرتے ہي.

(حاديث:

آ عن ابی هریرة رضی الله تعالی عندعن اله بی صلی الله علیه وسلم وت ال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا دسول الله وحاحن ؟

قال الشوك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الآبال من وأكل الربوا واكل مال البيتيم والتولى يوم النحف وقذ ف المحصنات المؤمنات الغافلات -رصحيح بخادى مشم مسلم ميران)

واللفظ للبخاري -

دو بنی اکرم صلی الکترعکی کے ارشاد فرمایا :
"سات مہلک گنا ہوں سے بچو" صحابہ کرام رصی الکترتعالی عنہم نے عرص کیا :
"یا رسول الکتر ! وہ کون سے ہیں ؟
آپ کی الکترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
"بیشلی الکترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
بشارۃ المطلی \_\_\_\_\_

"الترتعالى كى ذات يا صفات ميس كسى كونتركي تهم انا، جاد وكرنا، اوراكس جان كوناحق قتل كرناجس كا قتل الترتعالى في حرام قراد ديا مكر حاكز طور ير ربحكم منزلويت ) سود كهانا، يتيم كا مال كهانا، التدك و تنمنون سے كهمسان كى جنگ ميں بيٹي يجير كر بھاكنا اور باك دامن بے خبر مؤمد نه بيبيوں پرتهمت دگانا " عى سمرة بى جند ب دصى الله تعالى عند قال النبى صلى الله عليه وسلم: رأبت الليلة وجلين انتياف فا خوجانى الى الدن مقد سة فا نطلقتناحتى انتيناعلى فرايت الليلة وعلى وسطالنهم وفى دواية على شطالنهم وحيل بين فرايد جارة فاقبل الوجل الذى فى المنهم فاذ الراد الوجل ان يخوج دمى الوجل يد يد ججر في دع حيث كان فحمل كلماجاء لي خوج دهى فى فيه رجيج وفي وجع كما عجور فى في ديد جيجر في وجع كما عجور فى في ديد جيجر في وجع كما

كان فقلت من هذا فقال الذى د أبيت فى المنهر أكل الربؤا (صحبيح بخالى صفراو منكرج ا ومترك اج ۲ وغيرها من مواضع عديداة)

(ابنی اکرم صلی الشرعلیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: رات میں نے خواب دیجھاکہ دوآدی میرے پاس آئے اور مجھے ایک پاکیزہ سرزمین کی طوف نے گئے ،ہم چلتے رسپے حتی کہ خون کی ایک نہر بر پہنچے حس میں ایک آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنا رسے ایک اور آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنا رسے نظامی نے وہ انھا جس کے سامنے بتھ پرطے تھے، جوشخص نہر کے اندر خفااس نے چلنا شروع کیا جب اس نے نہرسے نکلنا چا ہا تو کنا رسے پر کھڑے مشخص نے ستجھ را دکر اسے اس کی بہلی جگہ کی طوف ہوٹا دیا ، اسی طرح وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا یہ اسکے مند پر پھر ما دکراس کی پہلی جگہ کی طوف ہوٹا دیتا ، میں نے دریافت کیا کہ یہ کون سے ؟ اس نے کہا ، نہر کے اندر کا شخص جس پر میں نے دریافت کیا کہ یہ کون سے ؟ اس نے کہا ، نہر کے اندر کا شخص جس پر سنگ باری ہورہی ہے) سو ذخور ہے ۔

الرباوموكله وكانته ويشاهل به وقال هم سواء (صحيح مسلم صلى ٢)

ومثلین ابن مسعود درضی الله تعالی عنه (سنن ابی دا و ده کلاج ۲، جا مع التوف ی موین)
در رسول النه صلی النه علی فیصود کھانے والے ، سود کھلانے والے ، سود کی تحریر
کھفنے والے اور سود برگواہ بننے والوں پر لعنت بھیجی اور فسر مایا بیسب گئناہ میں
بشارة النظی \_\_\_\_\_\_ ما

#### . الا كائر كالله كالله

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عندقال قال رسول الله عليد وسلم: اربعة حق على الله الله عليد وسلم: اربعة حق على الله ال لايل خلم الجنة ولايذيقه نعيمها مدمن الحنم وأكل الرب وأكل مل الرب وأكل مال البتيم بغيرحق والعاق لوالديه (المستد راه صلاح)

قال الما هي رحم الله تعالى: هذا حدايث صحيح الاسناد ولي يخرجاه وقد اتفقاعلى ختيم، وقال الذهبي رحم الله تعالى: قلت ابواهيم قال النسائي مانولا -

"رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : چارشخصوں کے متعلق الترتعالی التر تعلی الترتعالی التر تعلی الترتعالی التر تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : چارشخصوں کے اور سناس کی تعمیں فیم ایس کے اور سناس کی تعمیں حکے ایس کی تعمیں کے اور سناس کی تعمیں حکے ایس کی تعمیں کے ایس کی تعمیں کے ایس کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے ایس کی تعمیل کی تعمیل کے ایس کی تعمیل کی تعمی

- ا شراب كارسيا ﴿ سودخور ﴿ ناحق تيم كامال أران والأ ﴿ والدين كانا فرمان-
- ه عن عبدالله بن مسعود دصى الله تعالى عندعن البنى صلى الله عليه وسلم ق الديدا الله بن عبدالله بن مسعود دصى الله تعالى عندعن الديدا مد وان ادبي الرباعوض الرجبل المديد وسيعون بابا البسمها منزل ان بنكح الرجبل امه وان ادبي الرباعوض الرجبل المسلم (المستدرية صحبح على شمط الشيخين المسلم (المستدرية صحبح على شمط الشيخين ولم بيخ رجاه واقراه الذهبي وحمد الله تعالى -

دنبی اکرم صلی الترعالیہ ولیم نے ارشاد فرمایا: سود میں تہترگناہ ہیں جن میں اونی الرہی اکرم صلی الترعالیہ ولی شخص ابنی ماں سے بدکاری کرے، اور بدترین سود کریں گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ابنی ماں سے بدکاری کرے، اور بدترین سود کسی مسلمان کی آبروریزی ہے ؟

و عن عطاء المخراسان ان عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عندقال : الربا النف التغنان وسبعون حويا اصغرها حويا كمن اتى امه فى الاسلام و و دهم من الوب النف من بضع و ثلاثين زنية ، قال : ويأذن الله بالقيام للبروالفا جربي مرالقيام الا لاكل الرب فانه لا يقوم الاكل الذى يتخبط الشيطان من المس (مصنف عبد الزكل الرب فانه لا يقوم الاكل يقوم الذى يتخبط الشيطان من المس (مصنف عبد الزلل الرب فانه لا يقوم الاكل يقوم الله عنه المنان للبيه فى صلف جده ، الله والمنثور صكلام ال

قال الهيشى وعمدالله تعالى: وعطاء الخواساني لم يسمع من ابن سلام (مجمع الزوائل من جمع) و حضرت عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: سود میں بہنر گذاه بیر جنبیت اور ادنی گذاه یہ ہے کہ کوئی شخص حالت اسلام میں اپنی ماں سے بدکا دی کر سے ، اور بشارة الفی \_\_\_\_\_\_\_ 10

سود کاایک در ہم تبنتیں بارز ناکرنے سے زیادہ براہے، مزید آئے فرمایا:
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہرنیک دبدکو سیر ھے طور کھڑا ہونے کا حکم فرمایی گئے
سوائے سود خور کے، کہ وہ نہیں کھڑا ہوگا مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایک
تسخص جس کوشیطان جبلی بنا دہے لیٹ کر"

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلوز من اعان ظالما بباطل ليد حض بباطله حقا فقد ابرئ من ذمه الله عزوجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلو ومن آكل درها من رب فهوم شل ثلاث و ثلاث ين زنية ومن نبت لحمد من سحت فالنار اولى به (المعجم الصغير للطبراني مكراج) والاوسط، شعب الإيمان للبيه في مسوس مهم البيه في مسوس مهمة الزوائد مكلاج)

وال الهیشی رحمه الله تعالی : فیه (ای فی اسناد الطبران) سعیدابی رحمه وهوضعیف و اسول اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا : حبس نے ناجا ترطور برکستی الله علیه وسلم کی اعانت کی تاکه کسی کاحق دبا ہے تو وہ الشرتعائی اورا سکے رسول صلی الشرعکی کی ذمہ داری سے نکل گیا ، نینی دونوں اس سے بیزاد و بری ہیں ، اور حس نے سود کا ایک درہم کھایا تو بہتینتیس بارزنا کے نبرا برہے ، اور حس کا گوشت بوست حرام مال سے بیدا ہوا تو وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقداد ہے "

قال الهينتى دحمدالله تعالى: رواله المل والطبراني في لكبير الاوسط ورحبال حمار حال المحيم ورسول اكرم صلى الشرعلية وسلم نعارشاد فرمايا سود كا ايك دريم حبيع كوتي جانية موسط استعال كرسع حبيت كوتي جانية مع مدتريه عنه استعال كرسع حبيت بدتريه عنه بدتريه عنه المستعال كرسع حبيت بسائد المستعال كرسع حبيت بسائد المستعال كرساح المست

و عن عبدالله بن مسعود درضى الله عندعن النبى صلى الله عليه وسلم فال : ما ظهر فى قوم المزينا والوب الآ احلوا بانفسهم عقاب الله (مسندابى بعلى مهد عمد الزواعد مثلاجم)

قال الهيشى رحمدالله تعالى: رواه ابويعلى واسنادى جيّى -بشارة للظي \_\_\_\_\_\_\_ . وقال المنذرى دحمد الله تعالى: دواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ( التزغيب والتزهيب منصح م)

و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فعدار شاد فرمایا : جس قوم میں زنا ور باکا ظہور ہما اس قوم نے بقیناً الله تعالیٰ کا غذاب اپنی جانوں پر اُ تادلیا ؟

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليلة اسرى بى لما انتهينا الى السهاء السابعة فنظرت نوق قال عفان فوقى ف اذا ان برعد وبرق وصواعق قال فانتيت على قوم بطونهم كابيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت من هؤلاء يا جبريبل ؟ قال هولاء اكلة الربا الحديث (مسند احد ملاحمة جه سنن ابن ماجة صلاً ، عجمع الزوائد مكلاج م، تفسير ابن كتابر صلاح ۱)

قال الهدینی دحمدالله تعالی : وفیدعلی بن دید وفید کلاه والغالب علید الضعف و سول الترصلی الترعلیه ولیم نے ارشاد فرمایا : شب معراج میں جب ہم ساتوی اسمان پر پہنچے تومیں نے اوپری طون نظر اٹھا کر دیکھا توا چانک گرج بجلی اورکڑک محسوس کی ، آپ صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا : ایک ایسی توم پرمیرا گزد ہوا جن کے بیسوں کی ، آپ صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا : ایک ایسی توم پرمیرا گزد ہوا جن کے بری سانب ( بھر سے بری ایسی منفی میں سانب ( بھر سے بری ایسی منازی کر بیسوں نے بوجھا میں نے بوجھا میں نے بوجھا جبریل ! بہ کون لوگ ہیں ؟ انھوں نے نبایا : کہ یہ سود خور ہیں "

(ا) قال صلى الله عليه وسلم فى خطبة ججة الوداع: الآكل شىء من امرالج اهلية تحت قده من موضوع ودماء الجاهلية موضوعة و ان اول دم اضع من دما منا دم ابن ربعية بن الحادث كان مستوضعا فى بنى سعى فقتلة هذيل، وربا الجاهلية موضوعة وإقل ربا اضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب فانه موضوع كلم الحد بيث رصحيح مسلم صحص ج ١، مسند احمد صن ٢١ وغيرهما)

مارث كاقتل ہے جو قبیلہ بنى سعدمیں شیرخوار مقصے اورائھیں قبیلہ مذیل نے قتل كردیا تھا، اورزمانہ جاہلیت كے تمام سود بھى ( پاؤں تلے) ر وند دیئے گئے، اور سبب سے پہلاسود جومیں چھورتا ہوں وہ (میر ہے جیا) عباس بن عبدالمطلب كا سود ہے وہ سب كاسب چھورد ماگيا ؟

ورده و الله و و الما الله و ا

" رسول النرصلى النرعلية ولم في ابل نجران كے لئے يہ تحرير لكھوائى: بسسم الله الرحمٰن الرحية به وہ عہد نامه ہے جو محمد رسول النتر في ابل نجران كيك لكھوا يا (الى قوله) نجران اور اس كے لحقات كے لئے النتر تعالى كى بيناہ ادر محمد رسول لنتر كى طرف سے حفاظت كى ذمه دارى ہے ، ان كى جانوں كے لئے ، انكے مذہب كى طرف سے حفاظت كى ذمه دارى ہے ، ان كى جانوں كے لئے ، ان كى ادان كى برادرى اور ان كى عبادت كا ہوں كے لئے ، اوراس بات كى ذمه دارى ہے كہ ان كى دين ومند برب اور حقوق ميں سے سى چيز ميں تبديلى خلائى جا كى اوران اہل ذمه ميں سے جوشخص سود كھاتے كا تو اس سے (مذكورہ بالاتمام اوران اہل ذمه ميں برى دالذمه ہوں ؟

اختصار کے پیش نظرا ہی روایات پراکتفارکیا جاتا ہے ورنہ کتب ا حادیث و تفاسیر میں تقریباً اتنی ہی روایات مذمت ربا پر مزید ملتی ہیں ۔ معانشی فقص کا نامت :

نظراتها مے کہ پینقش سانب اندر سے کس قدر زہرات م اور تباہ کن ہے۔

آ اس حقیقت سے سے کواختلاف نہیں کہ سود کی بنیا دخود غرضی ، مفاد پرستی اور ذرطلبی پر ہے ، اس میں چندگنتی کے مہاجن ساہو کا راور بنین کا ربنی نوع آدم کا خون چوس کر بلتے ہیں ، کوئی بتائے کہ حب نظام کا منتہائے مقصود معدود سے چندا فراد کا مفاد ہو ، مفاد بھی ایسا جو پوری ملت کی متحافی موت سے وابستہ و، اس نظام میں انسانیت کی فلاح و بہبود کہاں سے آ ہے گئی ۔

اگراس نظام سے وابستہ افراد میں ایٹا ادسخادت ادر شرافت وانسانیت کاجوھسر مرے کربا لکل نابود ہوجا ہے بلکہ اس نظام کے تحت پروان چڑھنے والا بورا معکشرہ ہی خود غرضی ، دنیا طلبی اور آخرت سے بیرادی کا مثال معاسشرہ ہو تو بیمل تعجب بنیں عظم میں دویدا زشخسم بدیاد نیک

ا نسانی فطرت اورا صول معاش کا تقاصنایہ ہے کہ کا روباد معاش میں مشریک تمام افراد اس کے نفع وضرد میں کھی بیساں شریک رہیں ، منافع ہوں توسب کے لئے، اورضادہ ہوتہ بھی سب کے سے، اورضادہ ہوتہ بھی سب کے مسر۔

مگرسودخوروں کا قانون اس فطری اصول سے الگ تھلگ اورسب سے نرالاہے کہ وہ سرمایہ قرض دیے کہ اندلیت کو سودوزیاں سے بے نیازگرمیں ببیط جاتے ہیں، اب کاروبا میں نقصان ہوتویہ بورا نقصان فقطان عاملین کے کھاتے میں آئے گا جوا پہنے جسم وجان کی تمام صلاحیتیں اس پر کھیا تے رہے ، اور منافع ہوں توان میں اولین حصتہ سودخوروں کا ہوگا۔

غرض کاروبارمیں بجبت ہویا سمراسر خسارہ بلکہ اصل سمرایہ ہی ڈوب جانے اور بیجا کے قرضدادوں کی کری کرائی سب خاک میں مل جائے مگران کے ساہوکادوں کوان باتوں کاکوئی خرخشہ نہیں ، انھیں بہر قبیت سودکی لگی بندھی رقم گھر بیٹھے مکتی رسمی چاہئے ، کیا کہنے اس قساوت وشقادت کے ۔

دینا بھی گوارا نہیں کرتے، خواہ وہ افلاس کے مارسے ایر ایل رکھ رکھ کرم ہی جائے۔
اسی طرح مصالح عامہ کے کاموں میں امدادیا قرض (گو کم سرح سود پر ہی ہو)
دینا بھی ان کے اصول ند برستی کے خلاف سے ، اس سنگدلانہ ذہنیت کے نینجیس سرایہ کاایک بڑا حقد محیح مصارف بیس لگنے کی بجائے بجراہم اور غیر ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے جس سے ایک طوف تو معاشی توازن بجرا نے لگت سے دو سری طوف نیا وہ سے زیادہ شرح سود برقوض لینے والے افراد کو یہ لعنت مجبور کرتی ہے کہ جائزا ور نا جائز ہیں تمییز دوار کھے بغیر ہرطر بھے سے اس سرمایہ کو استعمال کر کے سرح سودھی بچالیں اور مزید من فع بھی۔ بغیر ہرطر بھے ہے اس سرمایہ کو استعمال کر کے سرح سودھی بچالیں اور مزید من فع بھی۔ اگر یہ معالمہ کلی سطح برجو توسود کی خواشت و شرانگیزی پوری طرح عیاں ہوکر سا منے آتی ہے کوئی مسکین ملک سے اگر یہ معالمہ سے مالی مالات اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اصل قسی نی مسلم سودی قرض بیتا ہے ، اس کے مالی حالات اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اصل قسی فی مسلم قسط ادا کر سکے مگر اس کے ساتھ سال بسال اسے بھادی بھر کم سود کھی ادا کر نا پڑتا ہے۔

قسط ادا کر سکے مگر اس کے ساتھ سال بسال اسے بھادی بھر کم سود کھی ادا کرنا پڑتا ہے۔

قسط ادا کر سکے مگر اس کے ساتھ سال بسال اسے بھادی بھر کم سود کھی ادا کرنا پڑتا ہے۔

قسط ادا کر سکے مگر اس کے ساتھ سال بسال اسے معادی بھر کم سود کھی ادا کرنا پڑتا ہے۔

اسے اس مصیب بنظیٰ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دکھتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے عوام پرطرح طرح کے گئے ہوں اپنے عوام پرطرح طرح کے گئے کہ مہزگائی میں کمرتوڈ اضافہ کرسے، کرائے بڑھا کئے اور سرحرب برفیائے کا دلاکر اربوں کھربوں کی بہ رقم عوام کی جیب سے نکالے۔

غرض سودایک ایسی تعنت ہے جوا فرا دوا قوام کی معیشت کے لئے غار تنگر اور انسانی افدار کے لئے سم قاتل ہے ۔

سی بنکون اور دوسرسے مالی ادارون کک کسی سکین ونادار بلکه متوسط طبقہ کے آدی کی بھی رسائی ممکن نہیں ، سرمایہ داراور بڑے تاجروں سے قرض لے لیکرکار دبار چلاتے ہیں ، انھیں اپنی حیثیت سے دس گنا قرض بھی بآسانی مل جاتا ہے گرکسی سکین اور کم سرمایہ دارکے لئے قرض کی راہیں مسدود ہیں ، یہ چند بڑی مجھلیاں قوم کی پوری معیشت پر جھائی رہتی ہیں ۔

ملى معيشت براس كاجو انريرتا به وه محتاج بيان نهي -

و جب دولت برطوف سے سمط کرچن، ہا تھوں میں آجاتی ہے توبیہ فحد در لوگ اپنی دولت کے بل پر بیجاندہ طبقہ کے سیم وجان ، عزت و آبروا ورمال ومتاع غوض ہر چیز برت لط جالیتے ہیں ، اضیں غلام بناکران کی عزتوں تک سے کھیلتے ہیں ،ان کی پونجی نوٹ کر انھیں ہے آبر وا ور بھو کا ننگا کر کے چھوٹر نے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے ، جس بلکان کا کاشتکار ، نیم جان مزدور ا در شط پو نجے سوداگر کو یقین ہوکہ میری دن بھر کی مخت ویاس کی مخت و مشقت کا تمرہ سمو چاسا ہو کا دلے اُڑے گا اور میر سے بلے بجز حست ویاس کی مخت و مشقت کا تمرہ سمو چاسا ہو کا دلے اُڑے گا اور میر سے بلے بجز حست ویاس کی مخت ویاس کے جاتی ندر ہے گا ، توکیا یہ سو چینے میں وہ حق بجانب نہیں کہ دن بھر کی جان کا ہی سے کہا وائدہ ؟ اگریہ سوختہ نصیب جی ہا رکر مبیعے جا سے ، یا زندگی سے تنگ آگر خودکشی کر ہے ، یا " ننگ آمد بجنگ آگرخودکشی کر ہے ، یا " ننگ آمد بجنگ آمد ، کے مصداق چور ، ڈاکو ، اُج کا اور اٹھائی کھیہ وائی وائے تو یہ بات بکھ انہونی نہیں بلکہ عین قرین قیاس ہے ۔

اب سوچا جائے کہ مسکین اور متوسط طبقہ جو معاشی ڈھانچے کا اصل قوام اور معاشرہ کا اکثریتی عنصر ہے ، اس کا جذبہ عمل سرد پڑجانے سے قومی معبشت کس بری طرح متائز ہوگی ؟ لاکھوں افراد کے افلاس ، بے روزگاری ، ملکی صنعت ، تجارت ، زراعت و دیگر کاروبارزندگی کوکس حد تک مفلوج کرد ہے گی ؟ پیچھیقت تجارت ، زراعت و دیگر کاروبارزندگی کوکس حد تک مفلوج کرد ہے گی ؟ پیچھیقت

محتاج بيان نهيں۔

غرض اس غیرفطری نظام میں اگر فائدہ ہے تو صرف چندسا ہو کارسودخوروں کا، انہی کو یہ پالتا پوستاا ورآ کے بڑھاتا ہے ، باقی تمام عاملین معاش کے لئے بینیام مرک ہے ، ان کی معیشت واقتصاد، عزت وناموس اور افلاق وروحانیت غرض ہر جیڑ کا جنازہ نکال دبتا ہے ۔

سودی کاروبارمیں ہوگوں کا اپنا سرما بہ نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر مؤناہے کو سودی کاروبارمیں ہوتا ہے کے برابر مؤناہے کہ جب اس مال برمن جانب اللہ نئی کی افتا د برٹرنی ہے اور سودخور بور سے سرما بہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو دہ بھی سنجھلنے کے قابل نہیں رہتا ، ایک بارگر تا ہے تو گرتا ہی چلا جا تا ہے ، نتیجہ بہ کہ اس کا تواصل سرما یہ اگر بھے تھا توصر ون دہی گیا اور بنک کا دیا ہوا بورا قرض ڈوب گیا، گویا سودخور کوجب تک نفع ملتا رہا تو وہ ، پنی جیب بھرتا رہا جب خسارہ ہواتو وہ ، پنی جیب بھرتا رہا جب خسارہ ہواتو وہ ، پنی جیب بھرتا رہا جب خسارہ ہواتو

وه كل كاكل يا اس كا اكثر حضد قوم كيسر آريا -

تلك اذًا قسمة ضيرى

یہ سود کے نقصانات اوراس کی تباہ کاربوں کا ایک سمرسری جائزہ تھا، تفصیل کا بہ موقع نہیں ۔ان معاشی اوراخلاتی نقصانات کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث کی وعیدو کامطالعہ کیا جائے توبہ بات کچھ محل تعجب نہیں رہتی کہ تمام کبیرہ گنا ہوں کی بنسبت اسی ایک گناہ پراتنی سخت وعیدیں کیوں سنائی گئیں ؟

دىكىيو مجھےجو دىيدۇ عبرت نگاه ہو:

یے ضمون نامکل رہے گا اگرسود خوروں کے عبرت آ موزانجام کے چیندوا فعات درج کر کے ادمث دالہی :

يمحق الله الرّبول .....

كى صداقت برمندبولتى شهادىن نهيش كى جائي -

درج ذیل دودانعے ایک تفرراوی نے بندہ سے بیان کئے دونوں واقعے اسس کے سامنے گزرسے ہیں۔ سامنے گزرسے ہیں -

ا شہر سی سی مشہور ترین ذرگرجس کی ان گذت دولت اور وسیع شہر سے نا تے بور سے تہر بر دھاک بیٹی تھی ، بیچے بی ذبان پراس کا نام تھا، اس نے شہر کے ہند و ذرگر وں سے سودی لین دین شروع کیا تو سیلخت اس کی دولت وشہرت کو کھی گہن گئن شروع ہوگیا ، اس کی نرسینہ اولا دنہ تھی ، صوب دولو کیاں تھیں ، دونوں کی شادیاں کیں ، بڑا داما دبے دین ، جواری اور اوبائس قسم کالڑکا نکلا ، جو ئے ، تاش ادر شراب و شباب میں اس کی دولت لٹا تا رہا ، ہم خرش ایک روز نشے میں دھت دیل کے نیچے ہم کر شکر شے میں اس کی دولت دوسر دواماد کے ہاتھ لگ گئی ، سیٹھ صاحب جب تہی دست شکر طب ہوگیا ، پھے دولت دوسر سے داماد کے ہاتھ لگ گئی ، سیٹھ صاحب جب تہی دست میں کی موت مرکئے ، ایک وقت تھاکہ بور سے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا مگر اب نام ونشان کی موت مرکئے ، ایک وقت تھاکہ بور سے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا مگر اب نام ونشان مرکئے ، ایک وقت تھاکہ بور سے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا مگر اب نام ونشان مرکئے ۔

تھی ،کم وہیں بائیس تیئیں کاریگر بیٹے مصروب کار تھے،اورطوبی رات جاگئے کے سبب
سب کی آنکھیں سرخ ہورہی تھیں ،اسے بھی سودی کار دباری لت پڑی جس کی توست کی نوست
سے ساری دولت گنواکر کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگیا ، یوری جائیدا داسی لعنت کی نظر
ہوگئی ،ساٹھ بینسٹے الکھ کی کوٹھی قرضح اہوں کے دباو میں آکرا و نے پونے داموں نیچ
دی ۔ اسی طرح لاکھوں رو بے کی قیمتی اراضی اور دو کان مبھی نیلام پرچڑھ گئی ،جب
پوری جائیدا دسے بھی قرض پورا نہوا تو تنگ آکرخودکشی کی ٹھان کی ، جب بار بارکی یہ
کوئشش مجھی ناکام گئی تو قرضح اہوں کے خوف سے روپوش ہوگیا اور اس خوف سے
مارے بچیوں کی شادی تک میں نیرکت نہ کی ، اب بیرون ملک سی جگرسیاسی بیناہ
مارے بچیوں کی شادی تک میں نیرکت نہ کی ، اب بیرون ملک سی جگرسیاسی بیناہ
مگراب ! ع

پھرتے ہیں میرخوارکوئی بوچھت نہیں کے ایک دوست نہیں نے بندہ کواین درد بھری کہانی سنائی :

ایک دوست نے بندہ کواینی درد بھری کہانی سنائی :

ایک دوست نے بندہ کو این درد بھری کہانی سنائی :

"فلاں بیویاری نے علا تے میں آکرادھار مال خسریدا ، میں نے قدیم تعلق اور اس کی دیا نتداری کی شہرت کے سبب ضمانت اعظالی ، قرض کی میعا دگرزگئی مگروہ نہ آیا ، طویل انتظار کے بعداس کے گھر لا مور پہنچا تو بیتہ چلاکہ وہ دیواب ہوچیکا، اس لئے قرضخوا ہوں سے چھپ کرکرا چی چلاگیا اورکسی جگہ محنت مزدوری کرر ہاہے ، میں کرا چی پہنچا تو مجھ سے مزید مہلت طلب کی اورطفل تسلیاں دیکر مجھے رخصت کردیا ، آخر انتظار کرکر کے دوبارہ کراچی پہنچا تو معلوم ہوالا ہو چلاگیا ہے ، میں لا مور پہنچا تو و مہاں سے جھی غائب۔

قصد کو تاہ ایک لاکھ سے کچھ زائد قرضخوا ہوں کی رقم سیر سے سرآ پڑی جومیں نے چارونا چارا بنی گرہ سے اوا کردی "

اس وقت بھی بب میسطورزیر الحسر بر بین وہ اسس کے تعاقب میں کراچی گیا ہوا

ہے۔ بیکہانی سن کرنبرہ کادل بھرآیا اور اسے بچھایا: "الدکے بندہے! مالی معاملات میں بہت سوچ بچار سے کام لیاجا تاہے ہیں بشارہ ہفلی \_\_\_\_\_\_ ہے اتنامجی معلوم نہیں کہ اس زمانہ میں کسی کی ذمّہ داری اٹھانا آپ اپنے یاؤں برکلہاڑی جلانے کی جماقت سے ؟

وه يولا :

"اس سے میری مبیں سال سے مشناسانی سے ، پہلے بھی میں ای ضمات دیتار ہا گاڑج تک اس نے وعدہ خلافی نہ کی تھی ؟

بندہ نے مجی اس بیوباری کی شہرت سن رکھی تھی۔

یه باتین شن کرمز بدچیرت مونی که اشتے عرصه بعداس پریکسی ا فت دیڑی،

آخرایک دوسری ملاقات کے دوران اسی دوست نے بتایا:

"اس کے گھر جاکر حالات کے متنع سے معلوم ہوا کہ ظالم نے اس بارسود پر رقم ہے کر کاروما رسٹروع کیا تھا ؟

ا تاج کمپنی کا انجام سب کومعلوم ہے۔

بهیمیت کی انتهار:

سودخور مال وزرکی محبت میں ایس مخبوط اور با وُلا ہموجاتا ہے کہ اسے کسی ان ن ک جان و مال یا عزتِ نفس کا پاس نہیں رہتا ، اسے کوئی چیزعزیز ہے تو وہ اپنی غرض اور این مفاد ہے خواہ کسی قیمت پر ہی حاصل ہمو یسود خورکی بہیمیت کا اندازہ درج ذیل واقعات سے دگایا حاسکتا ہے :

ادائیگی منگرسرکا اسا مهوکار نے ساہوکار سے پانچ ہزار رو بے لئے مگرا فلاس کے سبب ادائیگی مذکر سرکا اسام ہوکار نے ایک توسود برسود لگانا شروع کردیا، دو مرسے سے بیوی بچوں سمیت غلام بناکر بیگارلینا شروع کردی " بیک کرشمہ دوکار"

اخرع صدر دراز كے بعد ساتھ منزادرو بے ديراسكے پنج ستم سے رہائ پائى -

ایک ایک سکین نے ساہوکار سے سی وقتی صرورت کے تحت چندرو کے لئے ہورا ھے جوار ھے جوار ھے کئی ہزارہ گئے ، اس نے بھی مسکین کو جینگل میں بھٹ اکر بورے گھرا نے سمیت غلام بنالیا ، دن بھر برگار لینے کے بعد رات کومردوں کو بیٹریاں رگادیا، آخر آزادی کی صورت یہ نکلی کہ ساہوکا رفے اپنے ایک قضخواہ کے ہاتھ اسے بالخ ہزار میں فروخت کر دیا ، اس نے بہقرض وصول کر کے اسے آزادی دی ۔ میں فروخت کر دیا ، اس نے بہقرض وصول کر کے اسے آزادی دی ۔ میں فروخت کر دیا ، اس نے بہقرض وصول کر کے اسے آزادی دی ۔

(٣) ایک فض نے پانچ ہزار قرض لئے اور چودہ ہزار رو ہے دیکر فلاصی پائی ۔
یہ تبینوں واقعات ایک بزرگ عالم دین نے بندہ کو بتا سے اور فرمایا :
مد سود کی تعنیت اور و بال سے تباہ ہونے والے یہ لوگ امھی زندہ ہیں "
ان کے نام اور سے بھی دیئے ۔

ام العصر حضرت مولانا محدانورشاه صاحب شمیری قدس سره نے سے ایک جمعیة علار مهند کے سالاندا جلاس منعقده بیث ورکی صدارت فرمائی اوراس کے لئے ایک معرکة الارار تاریخی خطبہ تحدیر فرمایا ، اس خطبہ صدارت میں اٹھائیس عنوانات کے تحت مهندی مسلانوں کو دربیش مسائل کا تذکرہ اور مرسئلہ کا شریعیت کی روشنی میں بہترین حل بیش کیا گیا ہے ، اس خطبہ کے اہم اقتباسات مضرت کے سوانخ نگارا ورفرز ند ارجمند مولانا انظر شاہ صاحب نے حضرت کی سوانخ حیات نقش ح واج " میں بیش کے ہیں ، مولانا ایک جگر کھھے ہیں :

ما حب خطبہ نے ان مہلک رسوم برطویل خامہ فرسائی کے بعد اسس سودی کاروبار برخاص توجہ فریا فی جس سے سلمانوں کی اقتصادی جالت نباہ و بریاد ہوکر رہ گئی جیساکہ سطور بالامیں گزرا ، یسودی قرضے بالعموم شادی بریاہ موت د بریدائش کی غلط رسوم کی ادائیگی کے لئے لئے جاتے اوراس طرح عمر کھر کے لئے ایک بے در مان مصیبت کو خرید لیاجاتا ، اسلام میں جن چند گناہوں کو کہائرمیں شارکیا ہے اورجن کی سنزادخول جہنم کے سوااور کچھ نہیں ان میں سودی کاروبارہے یہ

بهرمال حضرت شاه صاحب نے صورت حال کی تباہی دبربادی پر توجہ لاتے ہو سے ادشاد فرمایا :

بسود کی مثال جذام کے مرض جیسی ہے جوبڑھتا ہی جاتا ہے اور کم نہیں ہونے پاتا، حسب قواعد شرعبہ محمد مصلی الترعلی سودایک لعنت ہے جو دیسے والے، پینے والے، کھانے والے، کھلانے والے، اس پرگواہ جننے والے اور اس کی تحریر لکھنے والے پرمساوی قبیم ہوتی ہے، یہ دنیا میں روحانی، اخسلاقی جذام ہے اور آخرت ہیں جہنم کاموجب ہے "

بشارة النظي \_\_\_\_\_\_

بلكه صاحب خطب نے بعض اسلامی ریاستوں کی تباہی کاسبب نصاری سے بمعارى بھارى رقوم بطورسو دلىينا اورعدم ا دائيگى سخيتېچېمىيں رپاستوں كا ماتھ سے کل جانا قرار دیا ہے دصے ۲۳

" سگرافسوس کہ امت محمدیہ ہی کے معاند طبقہ نے اپنے پیغیرطبیل کی حکم عدولی كواس شعبه مين بھي ترك نهيں كيا، ايك ملك سے" مجاہدين" كاطبقه سروں پر خاص بگروی ، جسم پرنقش و نگار وکشیده کاری سے مزین واسکٹیں اورکئی گز كى شلوارىيىنے ہوئے ہاتھ ميں سونظاد بائے بوئے ہندوستان ميں داخل ہوگيا ا وربیهاں سودی فرصفے دینا اور بقہران فرضوں کی صوبیابی کے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصّد لين ركا " (مسكر))

ماشيمين لكهيتهي :

د مجاہدین کا پیر گروہ ایسے سودی قرضوں کی وصولیا بی میں کس قدرتشد دبیسند واقع ہواتھا ؟ ایک ثقہ را دی نے اس فقرحقیر کوسٹنایا سنبھل ضلع مرادآباد میں ایک مقروض کی وفات ہوگئی ، میت کاجنازہ اٹھا کرنماز کے لئے بیانے لگے تو مجاہداینے سونے کے ساتھ ا جا نک ظہور پزیر ہوا بولا بلکہ غرایا: "بابایرسمارامقروض ہے،ہم اس سے این قرصنہ وصول کرے گا " شربک جنازہ ہوگوں نے منت سماجت سے کہا کہ یہ توغریب مرحیکا اب اسے معاف تھے ، سین سودخوری جس قساوت کو یب ائرتی ہے وہ کہاں ماننے والی تھی، کوہ پیکرمجابد نے کا ندھوں پر سے جنازہ اُئر واکر رکھ لیا، ڈنڈے کو دونو ما تفون کی گرفت میں بیا اوراس وقت یک جنازه نہیں اعضے دیا تا وقتیکی غرب مسلمانوں نے جیزہ کر کے اس سے مطالبہ می تنجیل نہیں کردی ، اللہ عراحفظنا من هذه القسارة و نعوذ بالله من الشقاوة ومن التجاوز على لله ورسولم جس زیانے میں سود کے جواز وعدم جواز کی بحث زر وشور برکھی حضرت شاه صاحب كو پنجاب كيسفريي لابهورمين قيام كرنا بهوا ، لامورك علما واور زعمار فرودگاه برجمع بهو مكت ،جن مين مولانا ظفر على خال اخبار " زمىين دار" بشارة للظلي \_\_\_\_\_\_\_ بير

والے بھی تھے، موصوف بھی اسی گردہ سے تعلق رکھتے تھے جوسود خوری کوسلانوں کے لئے سود مند سمجھتا، اس نیت سے کہ حضرت شاہ صاحب سے کوئی جواز ماصل کربیا جائے سوال کیا توحض نے ڈیڑھ دو گھنٹے سود کی حرمت اکس کی ماصل کربیا جائے دیوں پرسیر حاصل گفت گوئی جوظفر علی خال کے مقصد کے بالکل خلاف بڑی، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاب فلاف بڑی، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاب فلاف بڑی، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاب فلاف بڑی، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاب فلاف بڑی ، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاب فلاف بڑی ، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاب فلاف بھر میں فرما یا :

" بھانی اہم مسئلہ کشفت کر کھکے ، ابتیس کوجہنم میں جانا ہوجلاجا سے تسیکن ہماری گردنوں کویل نہ بنا سے "

یہ مختصر حملہ سود کی ان مصرتوں پرخوب بھیلا ہوا ہے جس کا سلسلہ دنیا کے دول سے جل کرجہنم کک دراز ہے -

علامه دست بدرضان في "وللناكر" مين ايك عبرت الكيز واقعه سود سفيعلق آيا المحترب المحترب

در ایک زاہد ویاکباز مصری متمول اپنی دولت سے غریبوں کی بھرپور مدد کرتے ،
کوئی قرص لیت تو بے تکلف رقم دیتے ، جس کی ندکوئی تحریر ہوتی اور مذکتا بت ،
مقرومن خود ہی توجہ دلاتا کہ اطمینان کے لئے کچھ لکھ لیجئے ، اس پران کا جواب

یہ ہرن ، دو جھائی کوٹاکر دیدو گئے تو تہارا احسان ، نہیں دو گئے تو خدائے تعالیٰ جسن الجزار عنایت فرمائیں گئے بہرطال میں تو نفع میں ہوں ، پھرتحریر لکھ کرا پہنے تواہو اجرکو کیوں کم کروں"؟

حالات ومزاج نے دم خ بیٹا تو سی صاحب قیمتی سے سود لینے لگے اور میم وہ وقت آباکہ اپنے بیٹے کوہی رقم دی توسود ہی پر دی ۔

ہارے اس ہندوستان میں مہاجئ استبداد اور سودی کاروبار نے لاکھول نسانوں کوجس طرح تباہ کیا اس کی ایک مختصر تقصیل یہ ہے کہ یو پی کے شہور شہر گور کھیوں میں ایک صاحب نے مہاجی سے دس ہزاد رفیع سود پر لئے ، چادسال کے عرصہ میں بیاس ہزاد محدسود اداکر نے کے باوجود زراصل کی ادائیگ بشارہ النظی سے دس سے دس سے دس میں ہود در دراصل کی ادائیگ

بدستور قائم ہے۔

شهر گیا" میں ایک اسکول کے ٹیجے نے بندرہ برس پہلے پانچے سور وہے سود بر لئے، ما ہانہ مسلسل ا دائیگی کے باوجود جبکہ وہ اصل رقم سے بہر گنی دقم بعین چھتیس ہزار رو ہے دیے جبکا ہے، لیکن پھر بھی اصل رقم کی ادائیگی ہنوز نہیں ہوکی ۔

کان پور اورسنعتی شہروں میں فیکھی کے ملازم جو مہاجنوں کی گرفت میں مبتلاہی ان کا تناسب سترفیصدی ہے، ان کی تنخواہیں مہاجن وصول کر سے اوران غربیب مزدوروں کوایک کوٹری میمی مشاہرہ سے نہیں ملتی ۔

جوبربر بیت بہیمیت اور درندگی سو دخور میں بیدا ہوتی ہے اسکانازہ المیہ "جاسے نالہ" میں اس شہر کی کوئلہ کی کان میں سیکڑوں مزدور بانی بھر جانے کی وجہ سے غرق ہو گئے، حکومت نے بطور میں سیکڑوں مزدور بانی بھر جانے کی وجہ سے غرق ہو گئے، حکومت نے بطور امدا در قم دی جسے بالا بالا ہی مہاجنوں نے وصول کر لیا اور لیبماندگان کوانسانو کی موت کے ساتھ اس امدا دکو بھی بطور حسرت دیجھنا پڑا جو حکومت نے بیش کی تھی۔

ان چندواقعات سےمعلوم ہوگاکہ اسلام کی نظراس بہاجنی نظام کی ہلاکت انگیزیوں پرکس قدر دقیق و دوررس تھی کہ اس نے اسلامی معاشرہ میں سو د کے لئے کوئی خفی جلی گنجائش باقی نہیں جھوڑی ۔

ابہم الا تلبیسات کا ذکر کرتے ہیں جن کے سہارے سود خوراس لعنت کو جائز تا بہت کرنا چا ہتے ہیں ہارے سود خوراس لعنت کو جائز تا بہت کرنا چا ہتے ہیں ، الترتعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور دنیا وا خرت کے عذاب ورسوائی سے بچنے کی فکر عطاء فرمائیں۔

بشارة الظي \_\_\_\_\_\_\_\_

### سودخورملى ين كى تلبيسات:

ا حضرت عمر رضى التُدتِعالى عنه كاارشاد سے:

ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد البنا فيهن عهد انتهى المنتهى المية وسلم و وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد البنا فيهن عهد انتهى المية المية المية المية المية المية المية والمواب من المواب الرب الرب النه المية المية والمواب من المواب الرب المن كثير صكاح ا

«تین چیزوں کے متعلق میری آرزور ہی کہ رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم ہمار سے لئے انھیں کھول کر بیان فرما دیتے کہ ہم مطمئن ہوجا تے، داداً اور کلالہ کی میراث کا

مسئلہ اور کچھ باب ابواب ربامیں سے "

اس ارشادکو الناکربعض ملی مین نے یہ پروپگیندہ سٹروع کردیا کہ چونکہ رباک کوئی متعین تعربین اس ارشادکو النائر بعض ملی رہاں النائر علیہ کے اس کے کسس کا تعربین کئے بغیر رسول النائر علیہ کم دنیا سے وصال فرما گئے اس کے کسس کا مفہوم مبہم رہ گیا ، لہذا رباکی تعربین و تعیین کے متعلق فقہا د نے جولکھا ہے یہ انکا این وجران یا اجتہا دہے نہ کہ حکم قسرات ۔

ملی کی فیطق تلبیس ابلیس اور کھلی فریب دہی کے سواکھ نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ حضرت عروضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشا دصرف ربا کی دوسری قسم ( ربا الفضل ) کی بعض تفصیلاً جزئیہ سے تعلق ہے نہ کہ نفس ربا سے متعلق ۔ ربا کی صورت مروج جونزول قرآن کے وقت میں آج ہی کی طرح شائع تھی کہی مہم نہیں رہی ، چنانچہ رباسے متعلق آیات قسر آنیہ الم موافق و مجالف ان کا منشا سمجھ کئے اور اسکی حقیقت و ماہمیت دریافت اگئے بغیر حضرات صحابہ وضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو یک خت سودی لین دین ترک کر دیا لیکن برسرت کے نفاد شیطانی قیاس لڑاکر اسے جائز تابت کر نے پرتل گئے۔

قالوا انما البيع مشل الولبوا -.

ملى ين سوچ لين كدا ينادست تكس سے جور در ہے ہيں ؟

مسئلدر بای حقیقت روزاول سے تاا مروز بالکل بے غبادا ورظام روعیال ہے،
اس کئے قرآن نے بھی سے دم را نے کی طرورت نہ مجھی عیال راجہ بیال "
البتداس کی بعض جبز ئیات میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے جن میں حضرات
مجتہدین دحم م التر تعالیٰ کی آدار مختلف ، بین ، اور یہ اختلاف یقیناً امرت کے حق میں

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کا شکال بھی اسی نوعیت کی بعض اجتہادی ہورتوں میں تھا، ورند رباکی حقیقت کسی عامی کے لئے بھی محل اشرکال واجمال نہیں، کجا حصرت عمروضی الله تعالیٰ عند جدیدی عظیم المرتب اور صاحب علم واجتہا دی حصیت ۔

آپ کے ارشادیں جدادرکلالہ کا بھی ذکرہے حالانکہ بنیادی طور پران کے مسکلہ میراث میں بھی کوئی ابہام بنیں، کلالہ کا مسئلہ قرآن مجید میں اور جد کا مسئلہ حادث میں مذکورہے، ان کے ذکر کرنے کا بھی وا عدسبب بی ہے کہ ان کی تفصیلات میں جزئی طور پر بعض اختلافات ہیں، جو حضرت عمر رضی الشرعنہ بلکہ ہرفقیہ و مجتہد کے لئے موجب فکرونشونش ہیں، حضرت عمر رضی الشرتعالی عنہ نے اسی کے ازالہ کی خواہش ظاہر کی ۔ فکرونشونش ہیں، حضرت عمر رضی الشرتعالی عنہ نے اسی کے ازالہ کی خواہش ظاہر کی ۔ علاوہ برین خاص ربا کے متعلق آپ کا صریح ارشاد موجود ہے :

عن القاسم بن عبد الرحمان قال قال عمر بن الحنطاب بضى الله تعالى عندا نكم تنوعمون انا لا نعلم ابواب الروبا ولأن اكون اعلمها احب الحرامن الديون المعموكورها ومن الامور امور لا يكن يخفين على بحدهوان يبت اع مثل مصرح كورها ومن الامور امور لا يكن يخفين على بحدهوان يبت اع النهرة وهى معصفها قالم تعطب وان يبت اع الشرة وهى معصفها قالم تعطب وان يسلم في سن (مصنف عبد الرزاق ملكج ۸)

"حضرت عمر بن الخطاب رصی الترتعالی عنه نے ادشا دفرمایا : نم لوگ کمان اکھتے ہوکہ ہمیں دبا کے مسائل معلوم نہیں ، اگرمیں ان (تمام مسائل) کو جان بیتا توبہ بات مجھے مصراور منعلقات مصر کی عظیم سلطنت ملنے سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ، دتا ہم اس جزئی انٹکال کے باوجود ) مسائل ربامیں کئی مسائل ایسے ہیں جو کسی حض بر سمی مخفی نہیں وہ بہ کہ سو نے کو جاندی کے عوض ادما دفروخت کیا جا اور نا بچنہ بھل کو بجنے سے پہلے فروخت کیا جا اور نا بچنہ بھل کو بجنے سے پہلے فروخت کیا جا ہے اور نا بچنہ بھل کو بجنے سے پہلے فروخت کیا جا ہے اور نا بچنہ بھل کو بجنے سے پہلے فروخت

اس ادشاد فارد قی سے بہت کلہ بالکل الم نشرح ہوگیا کہ ربای تعربین کوئی ابہا انہیں ، ابہام یا اشرکال ہے تو صرف اس کی بعض جزئیات میں ، اس جزئی اورضمنی اختلاف کا بہانہ بناکر ربا کے صاف وصر بح احکام کا انکارکرنا ورحقیقت نصوص کا انکارک اورشایدان منکرین کے علم میں نہیں کہ اس نوعیت کا اختلاف صرف مسئلہ ربا ہیں ہی

بشادة النظى\_\_\_\_\_\_سم

نهیں نماز، روزه ، زکوه غرض اسلام کے تمام اساسی احکام میں موجود ہے اور مسکدربائی بنسبت کئی گذازیادہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محدد کریاصاحب میں موجود کے اور کھھتے ہیں :

حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں سئے مختلف فیہا ہیں ادرا ایک ادبعہ کے یہاں تو شاید فقہ کی کوئی جزئی ہوجو مختلف فیہ نہو، چار رکعت نماز میں نیت باند ھنے سے شاید فقہ کی کوئی جزئی ہوجو مختلف فیہ ہیں جو سلام پھیرنے تک تقریباً دوسومسکے انکہ ادبعہ کے یہاں ایسے مختلف فیہ ہیں جو محصر کو ناہ نظری نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اوراس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے۔ محصر کو ناہ نظری نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اوراس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے۔ دفعان شبلیغ ص ۲۵)

اب پیروگ جاہیں تو ان اختلافات کا بہانہ بناکرنماز ملکہ دین کے پورسے احکام سے چھٹی کریس۔

﴿ جوازسود پردومری دلیل برسیش کی جاتی ہے : قرآن مجید نے باطل طریقوں سے دومروں کا مال کھا نے سے نع فرایا ہے : لاتاً کاوا اموالکھ مبینکھ مالیاطل الایۃ

اس آیت کامصداق فقط وہی ذرائع آمدان ہونگے جن میں دوسروں کا مال ان کی رفت کے بغیرہا مسال کیا جائے، جیسے سرقہ ،غصب ،خیانت وغیرہ،ادرسودی قرفن کا معالمہ فریقین کی رفنا ورغبت سے طے ہوتا ہے بلکہ یعموماً قرفندار کی تحریک پر ہوتا ہے، لہذا اس کے عدم جواز کی کوئی عقلی توجیت ہے میں نہیں آتی ۔

اقل تواکل بالباطل کی تیفسیری باطل ہے، مفسرین رحم الٹرتعالیٰ کی تصسری کے مطابق حصول بال سے تمام غیر شروع اور ناجا کر طریقے اکل بالباطل میں داخل ہیں ، عام ازیں کہ وہ فریقین کی رصنا سے طے یا ئیں یا بلا رصنا ۔

قال النمام القطبى وحمد الله تعالى:

من اخذا مال غيري لاعلى وجداذن الشرع فقد اكله بالباطل. (الجائع لاحكام القران صسيم)

> وقال العلامة البغوى دهم الله تعالى: يشارة النظى \_\_\_\_\_

(بالباطل) بالحوام يعنى بالرباوالقماد والغصب والسمقة والخيانة ونحوها-(معالم الننازبيل صنهج ۲)

دوسرے اسی آیت میں یہ بھی ہے: اللهان تکون تجارة عن سواض منکو-

"ایک دوسرے کے مال ناحق طور برمرت کھاؤ ، سین کوئی تجارت ہوجو ہاہمی رصنامندی سے ہوتو مصنایعة نہیں "

صرف فریقین کی رضامندی کافی مقی تونجارت کی شرط کیوں دگائی گئی ؟ صرف الآعرف شراض مسکھ ہی کیوں نہ فرمایا ؟

معلوم ہواکہ بغیر مالی معاوصنہ کے جو نفع ادر زیا دتی حاصل ہووہ حرام ہے خواہ رصن او خوکش دلی سے ہی حاصل ہو۔

تیسرے مرفی سود (جوکسی نجی ضرورت پرقرض دیجرلیا جائے) کو یہ لوگ خود بھی حرام کہتے ہیں ، حالانکہ وہ بھی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے دہی سود تجارتی قرض میں آکر کیسے ملال ہوگیا؟ پھر تجارت کے لئے عموماً بینکوں سے سود پر روبیہ حاصل کیا جاتا ہے اوز حمال کی صورت میں خمیازہ پوری قوم کو بھلگتنا پڑتا ہے ، کیا قوم کامپر فرد اس یک طرفہ کھیل پر راضی ہوتا ہے ؟ جو معالمہ ایک فرد کے لئے موجب نقصان ہونے کے سبب ناجا کر ہے وہی معالمہ پوری ملت کے لئے تباہی وہلاکت کا سبب بننے کے با وجود کیسے جائز قراریا یا ؟

یہجوابات علی سبیل التنزل دید ئیے گئے ہیں ورنہ اس استدلال کی سطیمت اور کھو کھلا پن ایسان ظاہر ہے کہ کوئی عقل مندانسان اس سے فریب نہیں کھا سکتا ، اگر سود خوروں کی باتیج تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلی جائے تو کھر سودی کا کیا ذکر ؟ جو سے کا وسیع کا دوبار برکاری کے اگر سیع کا دوبار برکاری کے اگر سے نازادی اور دوسر سے تام شیطانی مراکز با ہمی رصنا مندی بلکہ رضا جوئی سے چل رہے ہیں، پھرکیوں نہ ان کو بھی جوازی سند دیدی جائے ؟

ایک چلتی سی دبیل یہ دی جاتی ہے:

جب ایکشخص مکان ، دوکان اورسواری وغیرہ استعال کے بیئے دیجراسکام فقو کرایہ وصول کرسکتا ہے تو دوکر سراشخص نقد سریایہ دیجراسکا کرایہ کیوں نہیں وصول کرسکتا ؟جبکہ یہ عام اشیار ضرورت سے زیادہ قیمتی اور نفع آور چیز ہے۔

بشارة النظي \_\_\_\_\_\_ ٢٣

## جواب :

اس دلیل میں بھی کوئی جان نہیں ، ایک عامی آدمی بھی اس حقیقت کوجانت ادر سمجھتا ہے کہ کمرایہ الیبی چیز کا ہوتا ہے جو ستقل طور پر کرایہ دار کے استعال و تصوف میں رہے کہ ترت استعال سے اس میں ٹوٹ بھوٹ یا بوسید کی آئے، وہ سلسل استعال کے دوران اپنی قیمت کھوتی رہے ، جیسے مرکان ، دوکان، سواری وغیرہ ، نقد ردیب ہجائے خود کوئی استعال کی چیز نہیں بلکہ اشیاء استعال کے حصول کا وسیلہ ہے ، جب تک اسے خرج نذکر دیا جائے اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی ، اسے باقی رکھتے ہوئے اس خرج نذکر دیا جائے اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی ، اسے باقی رکھتے ہوئے اس سے کسی تھیں ، لہذا اشیاء استعال پر اسکا قیاس ہے معنی ہے ، سود خور جسے کرایہ کانام دیے رہے ہیں ہی چیز قرائ مجید کی اصطلاح میں دبا ہے ۔

ایک دلیل یہ دی جاتی ہے:

کوئی شخص اپنا محفوظ سرماید دوسر سے کو قرض دیے کرخطرہ مول لیتا ہے، صاحب
سرمایہ چاہتا توخود بھی اس سے خاطرخوا ہ نفع امھا سکتا تھا، گراس نے ایناد سے کام ہے کر
دوسر سے کی نفع رسانی کو اپنے مفاد پر ترجیح دی ، دوسرا شخص اس سرمایہ سفنا فع کمار ہا ہے
ہزمالک سرمایہ کو بیچ کیوں نہیں بہنچیا کہ وہ بھی سنسر یک منافع ہو؟ اور ایک قلیل
حصد قرضد ارسے وصول کرتا دہے ؟

جواب :

کوئی شک نہیں کرکسی کو قرض دیناایک گراں قدر نیجی اوراعلیٰ درجہ کا ایٹار ہے، مگریہ کس عدالت کا فیصلہ ہے کہ ہرندی کی نقدا جرت بھی ضرور وصول کی جائے ؟

ایتار کا تقاصاتویہ ہے:

"نيكى كردريامين دال"

احسان وهرنے سے تووہ:

«نیکی بریادگناه لازم » کامصداق تھرے گی -

بھرچو قرض سود وصول کرنے ئی نیت سے دیا گیا اسے ایٹاد کا نام کس منطق کی روسے دیا جا رہاہے ؟ ایٹار تو وہ نیکی ہے جو ہے مزد و معاوضہ دوسروں کی خاطری جائے۔ غرض قرض دینا نیکی اور ایٹار ضرور ہے مگر فرض یا واجب نہیں ، کوئی فدا ترس اور

بشارة النظي \_\_\_\_\_ يم

ہمدردانسانہمدردی کے ناتے یہ کام کرنا چاہے تو صرورکرسے ورندا پناسر مایہ اپنے
پاس د کھے، سین اسکا تو کوئی جواز نہیں کہ ذراسی نیج کے عوض آئی بڑی لدنت کھا نگر نیا جائے
خطرہ مول لینے والی بات بھی چیج ہے کہ شاید ما دتا تی طور پر یا قرضداری تعبدی سے
قرضخواہ کا سرمایہ ڈوب جائے مگریہ خطرہ بھی کوئی مال دمتاع تو نہیں جس کا معاوف دوسول
کیاجا ئے، پھراس خطرہ سے تحفظ کا طریقہ بھی سٹر نعیت میں موجود ہے کہ قرضداری کوئی شیء
دہن دکھی جائے، یااس سے معاملہ کرتے ہوئے کوئی کفیل یا ضامن لے نیاجا کے کس سے
سرمایہ کے ضیاع کا خطرہ ٹل جائے گا، سود قرضدار پر ایک تا وان ہے اس میں سرمایہ کے تحفیظ
کی کوئی ضمانت نہیں۔

(a) اوپر کے جواب بریداشکال کیا جاتا ہے:

آپ کہتے ہیں ہمدر دی کے ناتے کسی کو ترض دہے تو دہے ورنہ اپنا سموایہ اسے پاس رکھے ،ایسا ہمدر د نولاکھوں میں کوئی ایک ہوگا ورنہ سرمایہ وار توصرف سود کے لالے میں قرض دیتے ہیں، اگرانھیں سود کا لا لیے نہ دیاجائے نہی سرمایہ کی وابسی کا تحفظ دیا جائے توقض کا در وازہ بالکل بند ہوجائے گا، حالانکہ قرص آجے معاشی زندگی کی ناگز بیضرور تھے، فرد کی نجی ضروریات سے لیکر ملکوں کی فوجی صروریات سکے قرضوں سے پوری ہورہی ہیں، قرض کا در وازہ بند کرنے سے تومعاشی زندگی مفلوج ہوکررہ جائے گا۔

#### جواب

اسمیں کوئی شک نہیں کہ قرض آج کل کی مسرفانہ زندگیوں کا ایک لاذ می جسنر بن چکا ہے اور بلاسود قرض بلنا ہے بھی دشوار ، بالخصوص طویل المیعاد اور بھاری قرض کا منا ، مگراس کی بنیا دی وجہ بھی سود کی گرم بازاری ہے ، اس تعنت کو تمام مسلم وغیر سلم مالک نے قانونی تحفظ فراہم کر کے رواج عام دیدیا جس سے قرض حسن اور صدفات و تبرعات کے درواز سے ازخود بند بہوگئے ، ورنہ بورپ کی معاشی بیفاد سے بیہا صدیوں تبرعات کے درواز سے ان کی تجارتیں اور ملکوں کے دفاعی اخراجات سب کے سب کر اور دو ہر ہے جہاد بلاسود ہی چل رہے کھے ، اسلامی تاریخ کا ابتدائی سنہری دُور اس پر گواہ ہے ، جہاد اور دو سرے رفائی اجتماعی کا موں میں مخیر مسلمان اس قدر عطیات دیے کہ آج کے سود تو کہا جن شاید بھاری شرح سود پر بھی بمشکل اس قدر سرمایہ فراہم کر سکیں ، اسکی ایک بہاجن شاید بھاری شرح سود پر بھی بمشکل اس قدر سرمایہ فراہم کر سکیں ، اسکی ایک

جھلک دیکھنا منظور ہوتو ' تحیاۃ الصّحابہ صسّ ۳۳ ،باب انفاق الصحابۃ فی بیالیّا " کامطالعہ کیاجائے ، آج آگر دنیاسود کے حینگل میں بھیس جانے کے بعداس سے کوئی نکلنے کی داہ نہیں یاتی تواس برکیا کہا جائے سوائے اس کے :

" خود كرده واعلاجے نيست"

یہ صورتِ حال تواہیں ہی ہے جیسے آج کل رشوت کی دبارا تنی عام ہوجی ہے کہ کسی کا جائز حق بھی رشوت دیئے بغیر نہیں ملتا ، ہر محکمہ اس کی لیبیٹ میں ہے ہوئی افسر رشوت خوری کے الزام میں معطل بھی ہوجائے تو وہ اس سے بھاری رشوت دیکر بھر بحال ہوجاتا ہے ، کیا اس صورت حال کوکوئی عاقل رشوت کے لئے جوازی دلیل بناکر پیش کرسکتا ہے ؟

اسلام میں سودی نظام کامتبادل مضاربت کانظام ہے، جس میں ایک فسرد کا سرمایہ اور دوسر سے کی محنت ہوتی ہے، اس نظام میں دونوں کی برابری رسی ہوتی ہے اس نظام میں دونوں کی برابری رسی ہوتی ہو اگر نفع ہوا تودونوں کا، سرمایہ دار کو این مسرمایہ کا اور مصنارب کو این محنت کا نثرہ مل گیا، اگر خسارہ ہوا تب بھی دونوں کا ، ایک کا سرمایہ گیا دوسر سے کی محنت گئی، جبکہ سودی نظام میں خسارہ یوسے کا یورا عامل کے کھاتے ہیں ڈال دیا جاتا ہے۔

بنکاری نظام کی ضرورت وافا دیت سے بھی کسی کو آنکار نہیں، مگرسود کی نجاست نے اس کے ہرفائد ہے کو نقصان میں بدل دیا ہے ، اگر بنکوں بیں سود کی بجائے مضاربت کے باکیزواصول پر کام شرع کر دیا جائے تو بہ ملک و ملت کے حق میں بہترین اوار سے تابی ہوں - وال حد نشاء اولا والحق ا

محتروبردهیم ۵عرم ۱۷۱۵



بشارة النطئ \_\_\_\_\_\_ وس

# حرام خوری پرمزیدوعیدبی

احرام خورجهنم كاايندهن :

عن جابورضى الله تعالى عند قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: لايخ لل بحنه لله عند المعند ويسلم: لايخ لل بحد للحدث كانت الناواولى بردا جمد ، وارمى ، بيه غى المحدن بيه غى المدين من السحت كانت الناواولى بردا جمد ، وارمى ، بيه غى المحدن من السحت كانت الناواولى بردا جمد ، وارمى ، بيه غى المدين من المدين من

ا حوام خورجنت میں داخل نہوگا:

عن ابی بکورضی الله تعالی عندان رسولی الله صلی الله علیه وسلوقال : لایدخل الجنّة لحوغذی بالحوام (شعب الایمان للبیه هی)

(س) ساس كادسوال مصدحرام يوتونماز قبول نهين :

عن ابن عمريضى الله تعالى عنما يفعد : من اشائري نوب ابعث وراهم وفيها درهم حوام لع يقبل المله تعالى لمصلوخ ما دام عليه (احمد)

- و حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ، حرام میں برکت نہیں ، حرام مال مجھوڑ کرمرا توجہہم کا سامان :
  عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عن رسولی الله علیه وسد موسد مالا من حوام فیہ تصدی مند فیقبدل مند ولا ینفق منه فیبار اله له فیه ولایت که خلف ظهری الاکان زادہ الی المناک المحدیث را حدد )
  - @ حرام مال سے صدقہ پر ثواب کی بجائے عذاب:

ا بوالطفیل دخی اللّٰ تعالیٰ عنہ رفعہ : من کسب مالامن حوام فاعنق مدے و وصلے منہ دحمہ کان ذلك اصرًا ، للكب پر لمضعف (مجمع الزوائں )

ا حرام خور کی دُعار قبول نبیس پوتی:

عن ابی هم یرف رضی الله تعالی عنه فی حدیث: تعرف کوالرجل بطیدل سفواشعث اغبریسد ید بدالی السماء یا رب و مطعم حوام و مشرید حوام و ملبسه حوام و عن ی بالدیم و عن ی بالدیم و عن ی بالدیم و مسلم بالدورام فانی پستجاب لذ لا و (مسلم)

لمباسفر، پراگنده بال ،غبار آبود ، اسمان کی طرف دونون ما تھ بھیلا کریارب ! یارب ! پکارنا ، غرضیک فبول دعاء کے تمام اسباب ومواقع جمع ہونیکے با وجود صرف حرام سے پرہزیز کرنے کی وجہ سے دعاء ددکردی جاتی ہے۔

بشارة اللظى \_\_\_\_\_\_ .

# بإعبالقرض والدين

كيلات وموزونات كااستقراص جائزيد: سوالح: كيلات اورموزونات كااستقراض جائزيد يانهين ؟ بينوا توجودا الجواب ومنهالصدق والصواب

مکیلات اورموزونات اورعددی متقارب کااستقراض جائز ہے ان کے سوا اورسی چنر کا جائز نہیں -

قال فى التنوير فى فصل فى القهن وصح فى مثلى لافى غيرة -

وفى الشامية (توله فى مثلى) كالمكيل والموزوب والمعدد والمتقادب كالجوز والبيض وحاصله المالمشلى مالا تتفاوت أحاده المحتفاوتاً تختلف بد القيمة فاك نصوال جوزتتفاوت أحاده ودالمحتار صلكاج»)

والكليبيعان ونعالى اعلم ٣ رذى تعده سنه ٢ ٧ ه

تخابع بیں محیاع میں الدین کے جواز کے حیلے: "مسائل شتی" میں آئے گا۔

تفصيل تليك الدين من غيرمن على الدين :

سوال : تملیک الدین من غیرمن علیه الدین با تنوکیل جائز سے یا نہیں ؟ برایہ کتا الکفالة میں ہے :

لانددانكفيل) ملك الدين بالاداء فنزل منزلة الطالب كما اذا ملكه بالهبة رهدايةص ١١٨ج٣)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں چونکہ موہوب لہ کی توکیل ضمنی ہے اسلنے یہ جائز ہے۔ نیز کتاب الوکالة میں ہے :

كان هذا تمليك الدين من غيرمن عليه الدين من غيران يوكله بقبضه و

ذلك لايجوز (هداية ص ١٨١ج٣)

اس سے بھی معلوم ہواکہ تملیک بالتوکیل جائز ہے، مگراسی جزئیہ کے بعث تصل ہی بیر جھی سے :

كها اذا اشترى بدين على غيرالمشترى -

اس میں بداعتراض وارد ہوتاسے کہ بیصورت جائز ہونی چاہتے کیونکہ اس میں بائع کو وکیل ہے کہ اس میں بائع کو وکیل ہے کہ اس میں بائع کو وکیل بالقبض صنمنا کہا جا سکتا ہے۔ لہزاتحقیق شافی سے منون فرمائیں۔ بدینو توجووا۔ الجواب وہندالصدی والصواب

تمليك بالتوكيل الممنى جائز بصحبياكه كفالمين موتى سے-

قال اللمام ابن الهدم يرحم الله تعالى : والوجران يقال بعقد الكفالة سلطر على قبض عند الاداء (فتح القد برص ۴۰۹ ج ۵)

ا یسے ہی ہبتدالدین للمعین بھی اسی توکیل ضمنی کی وجہ سے جائز ہے، جیسا کہ ہدایہ کے جزئیہ مذکورہ فی السوّال میں تصریح ہے ہمگر غیر معین کے لئے ہمبتہ الدین صحیح نہیں کیونکہ غیر معین کی توکیل درست نہیں۔

قال الامام المرغيناني رحم الله تعالى: وبكون امرا بصرف مالا يملك الابالقبق قبله وذلا بإطل كما اذا قال اعط مالى عليك من شئت (هدا يتمت سيم ٣)

البية فقرغيرين برصدقه دين مجع ہے۔

بخلاف ما أذا امرة بالتصدق لان جعل المال لله تعالى وهومعلوم-

(هداین صلاماج ۳)

ریابداشرکال کتملیک الدین بالعوض للمعین بالتوکیل کشمنی کیوں جائز نہیں ؟ جیساکہ ہدایہ کے جزئیر مذکورہ فی السوال «کسما اذا الشاتی الخ" میں ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں ۔

قال العلامة البابرق رحمدالله تعالى : واجيب عن الاعتراص المذكور فى بعض الشروح بوجه أخوا بيضا وهوان البائع لوصناد وكيلا فانما يصبر وكيلا في ضمت المبايعة ولابرمن ان يثبت المتضمن ليثبث المتضمن والمبايعة لمرتبث لما فيه من تمليك الدين من غيرمن عليه الدين فلايثبت المتضمن بخلاف ما نحن فيه

لان التوكيل بالقبص يثبت فيه باموالامووانديسبق الشواء و بخلاف ما اذاوهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الهبة ويثبت الاسمن الواهب للموهو لله بالقبض في ضمن الهبة لان الملك يتوقف الى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقاعلى التمليك معنى (تكملة فتح القد يروث جه) والتك بما التمليك المعنى (تكملة فتح القد يروث جه) والتك بمواد ولا سنه العامر المدين الاول سنه المدهم المدين الاول سنه المدهم المدين الاول سنه المدهم المدين الاول سنه المدهم المدينة الول سنه المدهم المدين الدول سنه المدهم المدين الدول سنه المدهم المدين المدينة الدول سنه المدهم المدينة الدول سنه المدهم المدهن المدينة الدول سنه المدهم المدهن المدهن

سونے كے زبور قرض ديجرانكي قيمت وايس لينا:

سوالے بمسی نے دوسر سے کھ تولہ سونا بصورت زیور قرض لیا، اب مقروض اپنا قرض ا داکرنا چاہتا ہے، مقرض اس سے کہتا ہے کہ آب بجائے زیورات کے ان کی قیمت دیدیں تومناسب بہو، کیا مقروض زیورات کی قیمت دسے سختا ہے؟ اگر دے سکتا ہے توکس وقت کی قیمت معتبر ہوگی ؟ واضح رہے کہ بعض علما د نیاں معاملہ کوسو دمیں داخل کرکے نا جائز قراد دیا ہے۔ نیزیے بھی فرمائیں کہ رابوانسیکہ اور قرض کے درمیان کے فرق ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا۔

الجواب باسمولهم الصواب

زيورى بيائے الى كى قىيت نىينى ئىبىئردىغاكى كوئى وجرنبيں۔

قال العلائ رحم الله تعالى او صح (بيع من عبيه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) اى من دامن و فعم بيعه منه (دينا را على) اتفاقا وتقع المقاصة بنفس العقد اذ لا دبوا في دين سقط -

وقال ابن عابد بن رحم الله تعالى : (قول وتفع المقاصة بنفس العقد) اى بلا توقف على الادتهما لها مخلاف المسألة الأست ووجه البحواز النجعل تمند دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذ المصح أنزاج اعالان التعيين للاحتزازعن الربوا اى دبوا النسيئة ولا دبوا في دبن سقط الما الربوا في دين المناصر لفوات يقع المخطى و دالمعتاد صلاح على المنطى و دالمعتاد صلاح و دالمعتاد صلاح على المنطى و دالمعتاد صلاح و دالم

البتہ اگرزیورکی بجائے زیورہی سے جاتے تومبادلۃ المجنس بالجنس ہونی وجہ سے دبوا ہو نے کا مغالطہ ہوسکتا تھا ، مگر درحقیقت اس صورت میں بھی دبوا نہیں ،

بلکہ بیر قرض ہے۔

ربوانسيئة جب به وتاب كرمبادلة الجنس بغير الحبس بويامبادلة الحبس بالجنس به يواوراس مين لفظ بيج يا مبادله يا معاوضه استعال كيا كيا به و الرمبس ديروبي حبن والسين كي توية وض كالمعامله كيا به ومكر بيج يا مبادله يا معا وضه ك الفاظ نهين كي توية وض يه خواه قرض كالفظ كي يا نه كي اوربي بلاشبه به جائز بي - والله سبحانه وتعالى اعلم وسن ١٨ محسرم سن ١٨ محسره سن ١٨

قرض وصول كرنے كى تدبير:

سوال: ایک عزیرہ مصربی کہ ان کو حسب ذیل معاملہ کے جواز کے تعلق مطمئن کیاجائے۔ ان سے ان کے والد حقیقی نے بطورا دھار مبلغ ایک سور و پے لئے تھے مگراب مدت دراز سے وہ ادا نہیں کرتے حالانکہ وہ اس رقم کوا دا کرندی طاقت رکھتے ہیں اور نہ آئیندہ وصول ہونے کی قوی امید سے ۔ ان کا والد کھی کا کار وبار کرتا ہا اور یہ کھی اسی سائلہ بیٹی کے گھر دکھتا ہے ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہوگا کہ یہ بیٹی اور یہ کھی اسی سائلہ بیٹی کے گھر وکھتا ہے ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہوگا کہ یہ بیٹی اپنے والد کے گھی میں سے وقت ان کی اجازت کے بغیرسی قدر کھی نکالکر فرخت کر کے اپنی رقم وصول کرنے اور جب اس طرح وصول ہوجائے تو اپنے والد کو آگاہ کو میں کر دے ، اگر جہ اس کا مرنے کی اندیشتہ مجبی ہے دیکن آخر یہ بیٹی جو کہ ہوہ ہے میں حب اولاد اور صرورت مند ہے کیا کر سے ؟ اور باپ من ج نہیں ۔ آیا رقم وصول کرنے کی یہ تد بیرسشرعا جائز ہے ؟ بدینوا توجووا ۔

الجواب باسمولهم الصواب

یہ طریقہ جائز ہے مگراس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے جق سے زیادہ ہرگزنہ لے، وصول ہونے کے بعد والد کو اس کی اطبلاع کرنے کی ضرورت نہیں ،خصوص ہے جبکہ نا راضی کا اندیشہ ہو۔

قال فى العلَائية : ليس لذى الحقان يأخذ غيرجبس حقد وجوزه الشافعى دحم الله تعالى وهوا لاوسع -

وقال ابن عابدین رحده الله تعالی : دفوله وجوزه الشافعی) قل منا فی کتاب الحجورات عدم الهجواز کان فی زمانه ما الیوم فالفتوی على الجواز (دلا المحتارهن على الله على المنه وتعالى اعلى -والله سبحان، وتعالى اعلى -

وض دینے کے بعدسکہ بدل گیا:

سوالے: زید نے بجر کے پاس سور وہے کے عوض اپنی زمین دہن رکھی ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رویے چاندی کے تقے، اب تقریباً بینل سال بعد پاکستا میں اس سنتے کا رواج نہیں رہا ، پاکستانی جدید رویب رائج ہے، اب راسن مرتہن دونوں فک رہن پر راصنی ہوگئے لیکن مرتہن کا مطالبہ ہے کہ مجھے چاندی کا رویب ہی دیا جائے یا اس کی قیمت اداکی جائے اور راہن کہتا ہے کہ میں پاکستانی سور دیے ہی دونگا ، ان میں مشرعی فیصلہ کیا ہوگا ؟ بدینوا توجوں -

الجواب باسم ملهم الصواب

بیمعاملہ قرص کا ہے اور قرص میں شیءمقروض کی مثل اداکرنا واجب ہوتاہے کو چاندی چونکہ باعتبار خلفت ثمن سے، لہذا ٹرک تعامل کے با وجوداس کی ثمنیت کا سرنہیں ہوسکتی کہذلاس کی مثل بینی سوتو سے جاندی ہی دینا پڑسے گی۔

والكهبيخان وتعالى اعلمر

ارذی قعده سنر۸۹ه

فى جانور كميش كى مشرط سے قصاب كوقوض دبيا:

سوال : بکرقصاب ہے، زید نے اس شرط پر اس کو ہزادر و بے قرض دیے کہ پانچ روبے فی مویشی کمیشن نونگا ، بعنی پانچ دن میں اگر دس جانور ذبح کر کے گوشت فروخت کیا تو پچاس رو ہے نونگا ، کیا شرعًا یہ معاملہ جائز ہے ؟ بدنوا توجروا -

الجواب باسمرملهم الصواب

یه معامله حرام سے ، مبر حانور برمتعین رقم لیناسود ہے ، البتہ اگرمنافع بین شترک حصد او معایاتها کی وغیرہ رکھے توبیع قدمضا رہت ہیں داخل ہوکر جائز ہوجائیگا - والله تعالی المحمد معند اور کھے توبیع قدمضا رہت ہیں داخل ہوکر جائز ہوجائیگا - والله تعالی معند ۱۹ م

دین کم قبیت پرغیردیون کے ہاتھ بیجیا : سوال : ایک خص طرک کے ڈرائیوریا مالک سے جوملک کے مختلف حصوں سے کراچی مال لا تا ہے مبٹی لیتا ہے مگراس طریقہ سے کہ جوبلٹی مثلاً دو ہزار رو بے کی ہے شیخص اس مالک یا ڈدائیور کوبیس رو ہے کم دو ہزار رو ہے دیتا ہے ، کیا یہ طریقہ جائز ہے ؟اگرناجائز ج تواس کے جواز کی بھی کوئی صورت مکن ہے کہ دونوں یہ کا دوباد کریں اور ٹرک والے کا وقت بھی ضائع نہ ہو؟ بینوا توجودا

#### الجواب باسمرملهم الصواب

بیمعاملہ دو وجہ سے ناجائزا ورحرام ہے ، ایک بیرکہ بیہ الدین من غیرمن علیہ لدین، جوناجائز ہے ، دوسری بیرکہ رقم میں کمی بیٹی سو دہے جوحرام ہے ۔

صحیح صورت ہے بہوسکتی سے کہ ٹرک کا مالک کرا ہے کی رقم وصول کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنادسے اوراس کو وصول کرنے کی انجرت کے طور پر بیس روپے دسے دسئے بھر اس سے بلٹی کی رقم کے برابر قرص لے کراس سے سے کہدے کہ میرا قرض وصول کر کھے اکسس قرض کے عوض جومیں نے لیا ہے خود رکھ ہے۔

مگراس صورت میں اگر وکیل کو قرض وصول نه ہوا تو وہ موکل سے قرض کا مطالب کرسکے گا۔

اس صورت کی صحت کے لئے بیسٹرط ہے کہ توکیل کے لئے افراض کوشرط نہ تھیرا یا جائے ، اگر قرض کے بغیر ایک درائیورکسی کو وکیل نہیں بنا تا توبداس لئے ناجائز ہے کہ وکیل نہیں بنا تا توبداس لئے ناجائز ہے کہ وکیل قرض سے استجارہ کا نفع حاصل کر دیا ہے جوسود ہے۔

اس کے صحیح صورت صرف یہ ہے کہ ٹرک کا مالک فی الحال رقم نہ ہے بلکہ سی کو وصول کر نئے مالک کو پہنچا دے اور وہ رقم وصول کر نئے مالک کو پہنچا دے اور وہ رقم وصول کر نئے مالک کو پہنچا دے اور وہ رقم وصول کر نئے مالک کو پہنچا دے اور وہ رقم وصول کر نئے مالک کو پہنچا دے اور وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نے مالک کو پہنچا دے اور وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نے مالک کو پہنچا دے اور وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نے اور وصول کر نے وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نئے اللہ اور وصول کر نے وصول کر نے وصول کر نئے اور وصول کر نے وصول کر نئے اور وصول کر نے وصول کے وصول کے وصول کر نے وصول کے وصول کر نے وصول کر نے وصول کے وصول کر نے وصول کے وصول کر نے وصول کے وصول

قرض میں تأجیل باطل ہے:

سوال: درج ذیل صورتوں میں شریعت کاکیا جم ہیے ؟ آکسی نے ایک ماہ کی مدت کے لئے قرض لیا توکیا قرضنواہ اس مدت سے پہلے قرض وابیں طلب کرسکتا ہے ؟

﴿ متعین مدت محزر نے براگرمقروص تنگدست ہے تو کیا قرضخواہ اپنا قسوض وصل

كرنے كے لئے اس برجركرسكتا ہے؟ بينوا توجروا-

الجواب باسموالهم الصواب

آ قرضخواه مدت متعین سے قبل طلب کرسکتا ہے، البت بلاضرورت طلب کرنے کی صورت میں وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔

مقروص كرافلاس كى حالت ميں اس كو قرص كى وابسى پر مجبور كرنا جائز نهيں ۔ قال سبحانہ وتعالى: وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدة فواخير لكم ان كنتم تعلمون - والله سبحانہ وتعالى اعلم -

۲۰ شعبان سنه ۱۳۱۵ ه

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة وسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله والله يقبض ويبضط وإليه ترجعون (٢٤٥-٢٤٥)

من ذاالذي يقرض الله قرضاحسنا فيضعفد له وله أجركريم و (٥٧ – ١١)

إن تقرضوا الله قرضاحسة ايضعفه لكم ويغفرلكم والله شكوره لميم والله شكوره لميم (١٧--١٧)



وما توفيقي الربالله عليه توكلت واليرانيب



الحظامن المؤجل بشرطادان والمعجل



دین موجل کا پھھے اس شرط سے معاف کرناکہ بقیہ اسی وقت اداء کر ہے جائز نہیں فق مے کی بعض عبارات سے است تباہ جواز کا اذالہ۔

فادوى

### اسقاط حصة دين بشرط تعجيل

سوال : ایک شخص کا دو سرے پر دین موجل تھا۔ مدیون نے دائن سے پجے حصہ دین معاف کرنے کی درخواست کی ، دائن نے اس سرط پرفبول کر دیا کہ باتی دین بروقت ادا کر رہے۔ چنا بچے مدیون نے باقی دین اسی وقت ادا کر دیا۔ شرعًا اس کا کیا حکم ہے ؟
ایک موبوی صاحب جواز کے لئے تنوراورشامیہ کی عبارت پیش کرتے ہیں ۔
ایک موبوی صاحب جواز کے لئے تنوراورشامیہ کی عبارت پیش کرتے ہیں ۔
تنویرمیں ہے : قالے ادّ الی خمسمائۃ غن امن الف کی علید علی اندو بری من الباقی فقبل بری وان لویؤ د ذلک فی الغل عادد بینہ (دوالمحتارص ۱۳۹۳ می)
من الباقی فقبل بری وان لویؤ د ذلک فی الغل عادد بینہ (دوالمحتارص ۱۳۵۳ می)
اورشامیہ کی عبارت یہ ہے : لوقال ابرأ تاہ عن الخمسة علی ان نان فع الخمسة حالہ ان کا نن العنی قال برا علی الدین اداء الخمسة یہ جب علیہ حالا براء بیش ط تعجیل الحمسة ولو مؤجلة بطل علیہ حالا فی الدیراء ان الدیراء ان الدیراء ان الدیراء ان الدیراء الخمسة ولو مؤجلة بطل الا براء اذا لوی عطل الدیراء اذا لوی عطل الدیراء اذا الدی علیہ علیہ علیہ حالا میں الدیراء الخمسة (دوالمحتار ص ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں الدیراء اذا الدی علیہ الحکمسة (دوالمحتار ص ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں

آب اپنی قیمتی تحقیق سے طلع فرمائیں - بیتنوا شوجروا الجواب ومن الصدق والصواب

یہ معاملہ جائز نہیں ، اس میں اصل یہ ہے کہ اگر جانبین سے احسان ہے جبیبا کہ صور مسئولہ میں دائن کی طرف سے ترک حصرتہ دین اور مدیون کی طرف سے اسقاط اجل ، تو یہ معاوضہ ہے اور موجب رہا ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے اور اگر احسان صرف جانب احد سے ہے تو یہ ابرا رہے ، معاوضہ نہیں ، اس لئے جائز ہے ۔

قال فى التنويرولابعة (تصلح) عن دراهم على دنا نيرم وجلة اوعن الف موجل على الف منوجل على الف منوجل المعن الف منوجل على نصفه بيضًا،

وفى الشرج والاصلى ان الاحسان ان وجل من الدائن فاسقاط وان منها فسعا وضة -

الدائن والمديون بأن دخل في المهلم مالا بستحف الدائن من وصفكالبين بدل السود اوما هوفى معنى الوصف كتعجيل المؤجل اوعن جنس مخلاف جنسه (دوالمحتا رص ۵۳۲ ج.)

قل ودی رجم الله تعالی نے اسی صل کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

قال (القد ورى) وكل شىء وقع عليه الصلّح وهوستحق بعقد الملااينة لم يحل على المعاوضة وانما يحل على انه استوفى بعض حقد واسقط باحبه (الى قولك) ولوكانت له الف متوجلة فصالحه على خمسمائة حالة له يجز - قال العلامة الموغينانى رحمه الله تعالى لان المعجل خير من المؤجل وهوغاير مستحق بالعقد فيكون باذاء ما حطه و ذلك اعتياض عن الاجل وهوحوام (هراية ص ٢٥١ ج ٣)

اسی کے قریب شامیعن الطحطاوی کاجزئیر مذکورہ بالا بان دخلے فی الصلح مالایستحقہ الدائی الخ اور تنویر کاجزئیر الصلح الواقع علیٰ بعض جنس مالہ علیہ اخذ ببعض حقہ وحطہ لبا قیر ہے۔

تنویرکاجزئیہ مذکورہ فی السوال الف حالہ کے با دے میں ہے۔ اس میں چونکہ حسا صرف دائن کی طوف سے ہے ، مدیون کی طوف سے کوئ احسان نہیں، یا بالفاظ دیگر دائن کوئ چیز غیر ستی بالعقد مثلاً تعجیل وغیرہ سلح میں سرط نہیں دگاتا ، کیونکہ تعجیل تو بہلے دائن کوئ چیز غیر ستی بالعقد مذکورہ جائز ہے ، ورنہ الف موجل مرا دلیا جائے توجواز کی کوئی صورت نہیں۔ کیونکہ جوعلت عدم جوالہ کی جزئیر مذکورہ میں ہے وہ بہاں بھی یائی جائے گی۔

علاوه اذی جزئیات ذیل بین اس الف کے معجل ہونے کی تصریح بھی موجودہ : قال العلامة البا بوق محم الله نعب الله معن المعلی اخر الف درهم حالة الخ (عنایة علی ها مش الفتح ص۲۶ ۲۶)

وقال الدهام الزميعي محمد الله تعالى (قوله ومن له على أخرالف الى اى ان لم يؤد عن الدف وهو خمسها من لا يبرأ وهذا عندا الى حنيفة وهل محمدالله تعالى وقال ابويوسف محمد الله تقالى يبرأ وان لويؤد ولا تعود البد المائة السافطة ابدالان اشتراط الاداء ضائع لان النقل واجب عليه فى كل زمان يطالبه هو الحوامن المؤجل \_\_\_\_\_ س

فيه اذالمال عليه حالى الخرتبيين الحقائق ص٧٣٥٥)

وقال العلامة الشبي محمد الله تعالى فى حاشيته على لتبيين (قولم فى المتن ومن له على أخرالف الخ) فال الاتقائى وصورتها فى الجامع الصغير محد عن بعفوب عن الى حنيفة رحمه الله تعالى فى مجل يكون له على جل الفى درهم حالة الح (تبيبين الحقائق صسم جه)

کنزمطبع صفل دی بمبئ ص۲۹۲ پرومن لدعلی اُخوالف کے تحت بین السطور بیر حامث یہ ہے :

ای الف درهم خالة - کذافی شیج الجامع للبزدوی وقاضیخان والمجوفی ان نصوص کے علاوہ ظاہر بھی ہی ہے کہ الف حالہ ہی مراد ہے اس لئے کہ عاللا
میں اصل ہی ہے، تا جیل امر عارض ہے جو بصورت منزط ثابت ہوتی ہے، اور قرض
میں تو منزط لگانے سے بھی تا جیل ثابت نہیں ہوتی ۔

شامیہ سے جو جزئیر بیش کیاگیا ہے وہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے جامع الفصولین سے نقل فرمایا ہے ، اس سے بھی استدلال سے خیبیں ، اس لئے کہ اس میں مقصود بالذات تحقیق صحت تقیید ہے ، عشرہ حالہ کی صورت میں تقیید غیر مفید ہونے کی وجہ سے توصحت تقیید نہیں اور عشرہ مؤجلہ کی صورت میں تقیید مفید ہونے کی وجہ سے جو جو تقیید کا تقاضل ہے کہ عدم اعطار الجنت کے وقت ابرار باطل ہو۔ یہ جدا امر ہے کہ اعطا رخمسہ کی حالت میں بھی کسی دوسے بانع کی وجہ سے ابرا دیجے نہو۔ وھوالا حداث میں بھی کسی دوسے بانع کی وجہ سے ابرا دیجے نہو۔ وھوالا حداث و دوسے دائی ہو ہے سے فابل قبول نہ ہوگا۔

اور اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے فابل قبول نہ ہوگا۔

فائده: ابراء كى تعليق بالشرط مبطل ابراء ہے اور تعیید بالشرط صحیح ہے، شامیر میں تعلیق بالشرط المتائز کو جائز لکھا ہے:

قال فى التنويرولوعلق بصريح الشهاكان ادبيت الى اواذا اومى لا يصح، وفى الشامية (قولدبص يح الشها) قال القهستانى وفيه اشعار بانه لوقدم الجزاء صح، فى الظهيرية لوقال حططت عنك النصف ال نقل ت الى نصفها فان حطعن هم وان لعربيقل الهرائح الى (رد المحتار ص ١٣٣٥ ج ٧)

الحطمن المؤمل \_\_\_\_\_\_\_

مرکزیم می نبین بعلیق الا براء بالشرط بهرکیف مبطل ہے ، خواء جسزاء مقدم ہویا مؤخر ابرا رصیح نهروگا -

قال العلامة الرافعي محمد الله تعالى ولا يظهر وجد لصحة الحط نقدا و لا قال العلامة الرافعي محمد الله تعالى ولا يظهر وجد لصحة الحط نقد اولو مينقل في والصواب مانقله السندى عن الظهيرية انه لا يصح الحط نقد اولو مينقل في هذه المسئلة (التحرير المختارص ٢٣٩ ج٢)

اسی طرح تقیید بالشرط سے تعلق تنویر وعلائیہ میں ہے کہ تقیید اگر حیہ مبطل ابراء تو ہیں۔ گرتقید حیجے ہوگی کہ شرط مقدم ہو راگر مشرط کو مؤخر ذکر کیا گیا تو یہ تقید کے ہیں۔ گرتقید حیجے ہوگی کہ مشرط مقدم ہو راگر مشرط کو مؤخر ذکر کیا گیا تو یہ تقید کے ہیں۔ ہیں ۔ لھٰذا بہر حال بری ہوجائے گا، خواہ ادار کرے یا نہ کرے البت اگر تفصیل وتشریح سے بوری طرح صراحت کردی کہ" پانچیو دیدے تو باقی سے بری ہے بشرط یک باقی کل ادار کردے اگر کل نہ دے گا تو بری نہ ہوگا تو تقید کے جے ، شرط یائی گئی تو بری ہوگا والا خلا۔

قال فى التنويرقال ادّالى خمسائة غلاً امن الف لى عليك على انت وبرى ومن الباقى فقبل برئ والت لعريؤ دذلك فى الغلاعاً ددينه وإلى لم يوقت لم يعد وكذا لوصالحه من دينه على نصفه بيد فعد البيه غدا وهو برى و مما فضل على انه ال لعرب فعد غدا فالكل عليه كان الاحركم اقال والن ابرأة عن نصفه على ان يعطيه ما بقى غدا فهوبرى و ادى الباقى الغدا ولا (رد المحتار ص ٣٠٥ مع ٢٠)

مگرمیج بیمعام ہوتا ہے کہ مطلقا ابرا رمقیدر ہے گا خوا ہ اداد کو مقدم ذکر کیا ہویا ابراء کو، کیونکہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ تعالی نے ودلیل بوقت تقدیم ابراء اس کی عدم تقلیب پر ذکر فرمائی ہے، اس کا فلاصہ یہ ہے کہ لفظ ابراء اولا مطلق ہے اور نفظ علی معا وضہ و مشرط دونوں کے لئے مستعل ہے، بیس بصورتِ معاوضہ ابراء مقید نہ ہوا اور تبقد پر شرط مقید ہوگا۔ لہٰذا شک سے تقیید تابت نہ ہوگی،

یددسیل مخدوش ہے بایں طور کہ ہمال علی کو معاوصنہ کے لئے لیناجا کر نہیں،اس کئے کہ
ادار کوعوض قرار دینا صبحے نہیں کیونکہ ادار تو و بسے ہی واجب ہے، بس علی مشرط کے
لئے ہونا متعین ہوگا۔

نیز تیمله فتح القدر ص هه ج ریس بهی دونوں صور توں میں فرق پر مجث مذکورہے۔ علاوہ ازیں تنویر کے اس جزئید برعلامہ شامی رحمالتہ تعالی فراتے ہیں: الحط من المؤجل \_\_\_\_\_\_ (قوله ما بقى غلا) لوقال ابرأت فعن الخمسة على ان تلفع الخمسة حالة النكانت العشرة حالة معلى البراء لان اداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الأبواء بشرط تعجيل الخمسة ولوم عجلة بطل الابواء اذالع بعطم الخمسة جامع الفصولين كذا فى الهامش (دد المحتاد ص ٣٥٥ م)

لان اداء المخسد الخ ستعلیل دال ہے کہ تقدیم ابراء کی حالت میں بھی تقیبہ بقید مفید صحیح ہے اور ولومتُوجلہ الح میں تو اس کی بالکل تصریح ہے۔

حاصل یہ کہ تعلیق بالشرط بہر کیجت مبطل ابراء ہے آورتفنید بالشرط بہرصورتے ہے اور بھی یہ بالشرط بہرصورتے ہے اور بھی اور بھی اور بھی ہے اور بھی بھی ہے گا۔

به اختلات روایات فقط لفظ علی پرمبنی ہے، کیونکہ اس میں معاوضہ و منرط دونوں احتمال ہیں، لہٰذا اگر نفط سترط صراحة استعمال کیا تو بالاتفاق بہرکیف ابراء مقید ہوگا، خواہ سترط مقدم ہویا موخر۔ فقط واللہ تعالی اعلم

ه رصفرسند ا ۷ ه



عده استعلى همنا لفظ المتعليق موضع التقييل كما قال فى موضع أخرمن الشامية والمراد من التعليق المن كورة ورد المحتارص ٢٥١ جه كتب من التعليق المن كورة ورد المحتارص ٢٥١ جه كتب البيوع) وابضا في هما لعلم الادبالتعليق التقييل بالشرط فانهم يطلقون عليه لفظ التعليق (دد المحتاد ص ٢٦٠ جه قبيل باللهن) ١٠ننه

الحطمن المؤجل \_\_\_\_\_\_ ٢





## اكاء القرض بمن الحوام

سوال "فتا دئ عزیزی" (طبع مجیدی کا نپوره ۲۸) میں مرقوم ہے:
"(سوال) اگر کوئی شخص شرعی طور پر قرض ہے اور اس سے سبحد بنائے بھر رشوت وغیر ناجاً ز
ذریعہ سے مال حاصل کر ہے اور اس مال سے اس قرض کو ا دار کر سے تو الیبی مسجد بنا ناست رعاً
درست سر مانہ میں ہ

(جواب) ایسی سجد بنانا درست ہے۔ شرعاً اس کے بارہ میں مسجد کا مکم ہوگا، الیبی مسجد میں ثواب کی اُمید ہے، اس واسطے کہ قرض کے مال سے وہ شخص اس مسجد کو بنائے گا، اگرچہ اس قرض کو خبیت مال سے اداء کر ہے ، لیکن جب وشخص قرض اداء کر گیا اس وقت اس مال کے خبیت کا اثر اس بہلے مال میں نہو گاجو قرض لیا گیا تھا، والنہ علم اھ"۔ خبیت کا اثر اس بہلے مال میں نہو گاجو قرض لیا گیا تھا، والنہ علم اھ"۔

(ور" مجنوعة فتادئ مولانا عبد الحي صاحب كلصنوى رحمالله تعالى " صديم اج امين حسن يل

فتویٰ درج ہے :

رسوال، اگر عندیا زاند نے قرض روپید کیکر سجد بنائ ، بھر اپنے حرام مال سے قرض ادارکیا توکیا تھم ہے ؟

رجواب و مبی سبحد مهوگی اور قرص مجی ا دارم و جائے گا۔ "سراجید" میں ہے: المغنیة ا ذافضی دینھا من کسبھا اجبرالطالب علی الاخل "

اب دریافت طلب بدامر ہے کہ صفرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہاوی اور مولاناعبدی کھنوی رحمہااللہ تعالیٰ کابی فتوی درست سے یا نہیں ؟ اگر درست نہیں ہے توکیوں ؟

(ع) دوسراامر بیر ہے کہ وقف کی ایک کثیر رقم بنک میں داخل کی گئی، داخل کرنے والے واقف کی نیت سود لینے کی بالکل نہ تھی، مگر جس شخص کے پاس رقم رکھوائی تھی اس نے بنک میں داخل کر کے اس پرسود کی بھی ایک کثیر رقم وصول کرلی، اب کیا بیصورت ہو کہتی ہے بنک میں داخل کر کے اس پرسود کی بھی ایک کثیر رقم وصول کرلی، اب کیا بیصورت ہو کتی ہے کہ کسی کا ذریعہ رض لے کر سے دیا مدرسہ وغیرہ میں وہ رقم لگا دی جائے اور اس کاف رکا ترف سود کی قم سے ادار کر دیا جائے، یا دار الحرب مثلاً دوس وغیرہ سے اس سودی قم کا کو کھا ما

منگالیاجائے اوراس سامان کو بیچ کروہ رقم وقف کے مصرف میں لے بی جائے یا حکومت کے عائد کردہ کے اوراس سامان کو بیچ کروہ رقم وقف کے مصرف میں داخل کردیا جائے۔ عائد کردہ کیا جائے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز اور فاصل لکھنوی رجہمااللہ تعالی کے مذکورہ ہردوفت وی کی دوشنی میں اس مسئلہ کا کیا جواب ہوگا؟ مولانا عبدالحی صاحب کے فتا وی صفی امیں سر کھی ہے:

فى منتقط الناصرى أكل الرباؤا اوكاسب حرام اهدى البير اواضاف وغالب ماكمه حرام الابقتل الناصرى أكل الرباؤان والكال حلال وريته اواستقرضه وإن كان خالب ماله حلالا لابأس بقبول هد بته والاكل منه .

اس سے پہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر وہ شخص جس کا کل مال حرام ہے خیرات کرنا چاہے تو قرصٰ بیکر کرسے اور اپنے مال خبیت سے اس قرصٰ کوا دا دکر ہے اور فرصٰ لے کے جو دیگااس کا کسس کو ثواب ملے گا ، اور نذر و تحفہ وغیرہ بھی اس سے لینا درست ہوگا ۔

"حفظالاصغري" ميں ہے:

فى الخلاصة قال فى شرح حيل الخصاف شمس الديمة ان الشيخ ابنا القاسم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقى من جميع حوائجة ويقضى دينه بما يأخذه من الجائزة

امیدہے آپ حضرات افاصل ان مذکورہ فتاوی کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم کہ نقا کیتیائی فرمائیں گے، بینوا توجروا

عبدالرسش يدنعم) في جامعة العصام الاسلامير بنورئ اكون كمراجي

#### الجؤكباس مله والصوكب

الربواوالوشوة واجرة الذنا واجرة الغناء كل ذلك حرام سحت لمريخرج عن ملك صاحبه فلا يجوز تأدية القهن به ولواعطاه لعربيتاً د لان مال الغيرفلا يملكه المقهن لان الحرام لا يحل بشبدل البيل كما سيتضح من التفصيل الأتى ، الكلام على قافى الفتاوى العزبزية :

تذكراولاانواع المال الخبيث واحكامها تمنتكلم على جواب الفتاوى العزيزية ادادالقرض الحام \_\_\_\_\_\_\_\_

فنقول وبالله التوفيق وبيكا ازمة التحقيق:

اعلم الخبث في المال خبثان ،

الاول : خبت عدم الملك كالغصب (رد المحتارص ، و ج ه) وك لوشوة (ستامية ص ٢٦٢ ج ه)

وحكوهذا النوع ان هذا المال حوام سحت ينتقل حرمته من ذمة الى ذمة ولو تبد لت الايدى وبيعه لايفيد ملكاما للمشترى وكذا الاقراض (دِدالمحتارطِ المُعَلَّمُ المُشَارِي وكذا الاقراض (دِدالمحتارطِ المَعَلِي المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعِلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الم

الاول : ما ثبت فيه الملك بعقد من العقود كالبيع الفاسد -

وحكمه انه لا يطبب للعاقل و يجب رده بفسخ العقل ويكرة شمراؤه للمسامين واستقراضه ايطنا لكونه ما نعا للرد لكنه يطيب للمشترى والمستقرض لزوال الما نع واستقراضه ايطنا لكونه ما نعا للرد لكنه يطيب للمشترى والمستقرض لزوال الما نع والمستقرض لزوال الما نع

والى هذا النوع يتجه ما تكرّر ذكره فى كلام الفقهاء رحمه الله تعالى من ان تبدل لملا يوجب بغبل العليفة التانى : ما بثن من دون عقل ما كخلط ماك الغير بمال الغير او بمال نفسته بحيث لا يتميز فان مثل هذا الحلط استهلاك موجب للملك للخالط فى اصل الامام رحمه الله تعالى ،

وفى حكم هذا المخلوط ثلاث روايات:

الرواية الاولى: يجوزالانتفاع للخالط بنفس الخلط-

ولا يخفى ان هذه الرواية يردها القرأن والسنة والاجماع والقياس فلاعبرة عا-

الرواية الثانية : لا يحل با داء الضان ايضاب يجب تصدق كل حال -وهان ه مرجوحة اليضا اذ لاوج دلقول الحزمة بعد ا داء المضان ا و ا دهنداء المالك با ختيارة -

الرواية الثالثة: يحل بإداء الضان اواختيارة فبد ونه لا يحل لم الانتفاع ولا يجوز شراؤة ولا استقراضه ولا استفداؤة لكن يملكه الأخن ملكاخبيثا كما كان للمأخوذ منه فلا يطيب له مالم يؤد بدله او يختر الضمان في الصحيح من المذهب ادر القرض من الحرام \_\_\_\_\_\_ ه

اذا تحقق هذا فلينتحقق لك بالضرورة ان ما فى الفتاوى العزيزية من ان الدين بتأدى ممال جبيث لا يصبح على الاطلاق كما قل عرفت فى احكام انواع الحبيث ولا يمكن حمله على الاول من نوعى فساد الملك لان السؤال عن اداء الدين بمال الوشوة ولا على الممال المخلوط حتى يحمل على رواية ضعيفة -

فالاقرب اندمبنى على مانفل عن بعض الحنفية ان المحوامر لا يتعدى الى ذمنين - قال في العلائية :

الحرام ينتقل (الى) وفى حظوالاشباه: الحرمة تتعدد مع العلم - ها الخ وفى الشامسية:

(قوله الحرمة الخ) نقل الحموى (الى) وما نقل عن بعض الحنفية من ال المحرور المن عند الشهاب بن الشلبى فقال: هوم حمول على ما اذا لعربيلم بذلك اما لورأى المكاس مثلاياً خذ من احد شيئا من المكس مثمريع طيد أخر مثمرياً خذ من ذلك الأخر أخرفه وحرام اه (شامية صفه جه) الكلام على متجموعة الفتا ولى:

احتج العلامية رحم الله تعالى بما فى السماجية حيث ابناح اجرة المغنية تفرقاس عليها اجرة الزانبية -

لكن الحق ان اجرة المغنية حرام ولاعبرة بقول الحل قال لعلاء رحم الله تعالى:
ولا تصح الاجارة لعسب المتيس وهو نزوه على الاناث ولا لاجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهى ولواخل بلا شمط يباح -

وفى حاشية ابن عابدين رحمد الله تعالى:

رقوله يباس كذا في المحيط وفي المنتقى: امرأة نائحة إوصاحبة طبل اوزم اكشبت مالاردته على اربابه ان علموا والا تتصدّق به وان من غيرشرط فهولها -

قال الامام الاستاذ: لايطيب والمعروف كالمشروط اه قلت وهان امتما يتعين الاخذيه فى زماننا لعلمهم انهم لايذهبوت الاباجراليتية ط (رد المحتاره هه ج۲)

ا دارالقرض من الحرام

قلت فقياس اجرة الزانية على اجرة المغنية بناء الفاسد على الفاسد وعانسب الى الامام رحمه الله تعالى من الاجارة على الزيا فاسلة والاجرة في الفاسد منها يجل احداها ويملكها الأحدن فهونا طل الوجوة الابتية :

- ا عنالف للقرأن كما هوظاهم لمن اعطاه الله مسكة من فهمه -
  - قال رسول الله عليه وسلومهم البغى خبيث -
- عقد الرجارة على العمل المحرام باطل بنص الفقهاء قاطبة وحمم الله تعالى
  - العقل ردا شليها المناها المن
  - @ فتح لابواب الفواحش -

فلذا حمله بعضهم على مااذا استأجو لعلى مشروع كالطبخ مثلا مع شمط النون والحق الدين هذه الرواية غير ظابتة عن الامام وحمد الله تعالى كما نقل العلامة الرافعى وحمد الله تعالى كما نقل العدامة الرافعى وحمد الله تعالى عن الحموى وجمه الله تعالى ونقيد:

تمرأيت السندى قال نقلاعن الحدوى ما ذكره شرح المجمع عن المحيطان ما تأخذه الزانية بعقد الرجارة حلال عنده لمرارفيه وبعيد عن المعروف ما تأخذه الزانية بعقد الرجارة حلال عنده لمرارفيه وبعيد عن المعروف بالورع فتح هذا الباب (التحري المختارص ٢٣٢٦)

وعنى هذا فلا يجوزا داء القرض من الريط الانه مال الغيرفيكون معطيا مال الغير وعنى هذا فلا يجوزا داء القرض من الريط الان من الما الريط وحاف المهموعة عن الملتقط فليس قيد الاستقراض اكل الريط وهو في المحرام وهو في المحرام وهو في المحرام وهو في المحرام وهو في الما والموام والله والموام والموام والموام والموام عن الما لا والموام في الما ومن المحرام والموام والموام عن الما ومن الموام والمنافي من الموام والمنافي من المنافي من المنافي المنافية من المنافية منافية من المنافية من المنافية من المنافية منافية من المنافية منافية منافية من المنافية من المنافية من المنافية من المنافية منافية منافية من المنافية منافية منافية من المنافية من المنافية منافية من

ومافى سترح الحيل فمحمول على ما اذا لوبعلوان غالب مال السلطان حلال او حرام اوعلى ما اذا يعلم ان غالب مالدحلال -

وفى ها تين الصورتين يجوز الاخذ وكان الشيخ المذكور بعمل ما يعمل لامكان ان يكون المأخوذ من الحرام الغير المعلوم ا ومن الحرام القليل ولما لو يعتبر الشرع هذا الامكان في الجواز حمل عمله على الورع لاعلى اللزوم لامحالة والا فالجا تُزة لا تخلو اما حلال واما حرام ان حلالا في لا يصح الاستدلال اذ الكلام في الحرام وايضاً فاى فائل في في حيلة الاستقراض ادار القرض من الحرام وايضاً فاى فائل في في حيلة الاستقراص وارالقرض من الحرام والقرض من الحرام والقرام و المستقرام و المستدالات المرالقرض من الحرام والقرض من الحرام والقرام \_\_\_\_\_\_

وان كانت حراماً فلا يحل الاخذ ويعارض ايضاما في الملتقط، علا ان كتاب شرح الحيل ليس مما يحتج به عند الفقهاء رحمه الله تعالى .

والحاصل ان القرض لا يستأدى بكسب الزانية والمغنية والربول لان الاجارة عليهما باطلة فلم تملك النائية والمغنية ما اعطيتا من الاجرة فهومال الغيرومال الغيري المخلية ما اعطيتا من الاجرة فهومال الغيرومال الغيري يتأدى به القرض والحوام لا يحل بتبدل اليل وكذا الرّباهذا ما عدى، والله تعالى اعدى بتأدى به القرض والحوام لا يحل بتبدل اليل وكذا الرّباهذا ما عدى، والله تعالى اعدى

عبدالمرجبی نائب مفتی دارالانت والارشاد ۱ رجب لیلة الجمعة ۲۰۱۰ ایجبری



باعب الكفالة والحوالة والوكالة

کفیل بالامرمگفول عند پررجوع کرسگا اورصحت خواله بینے محتال علیه کی دصنا سرط سے:
سوالے: زید کوم فاطمہ است از دوج فاطمہ سی بخالد مہر فاطمہ گرفت، بعدہ خالد فاطمہ دا گفت کوم من واپس برہ تاکہ من تراطلاق دیم ، پس فاطمہ کسے داگفت کہ از شخصے رقم گرفتہ بکفالت خود مرابرہ تااز خالد خلاصی حصل کنم ، رقمیکہ از کسے بخفالت خود خواہی گرفت از بسران زیدوصو خواہی کرد ، چراکہ بدر کر نہ در مراست کہ از خالد وصول کردہ فوت شد ، پس کفیل از عمر ورقم گرفته فاطمہ دا وا د ، بعدہ عرواز کفیل مطالبہ کرد وکفیل از بسران زید مطالبہ کرد ، مگر بسران سے گوئید کہ مادامتعلق این حوالی جو علم نیست ، اکنون درین باب فیصله شرویت مطم و چیست ؟
بدنوا تعرف موا

#### الجواب ومنه الصدق والصواب

کیدکفالت قبول کرده است برائے عمرو، آل کفیل ازجانب فاطه است دبرائے فاطه بامرش قرض گرفت است ازعرو، بس این کفیل داحق رجوع خوابدرسید برمکفول عنها بعی فاطمه اما فاطه حواله کرده است دین خود را بربیران زید، واین حواله باطل ست، چراکه محتال علیه بعین پسران زید برین حواله داحتی ندشده اند و رضا سے محتال علیه برائے صحت حواله شرط ست یس کفیل بربیران زید م بروع کند در ترکه زیر نشر کی بربیران زید در جوع کند در ترکه زیر نشر کی بربیران زید و اطر مرز بدل بربیران زید فاطمه در حوع نیست ، برفاطمه در صورت نبوت به به مهر از جانب فاطمه مرزید لا بربیران زید فاطمه در حوع نیست -

قال فى شرح التنويد؛ فان بوزم الكفيل لازه مراى لازم هوالاصيك ايصناحتى يخلصه وافاحيسه له حبسه هذا اذاكفل باموة ولومكين على كلفيل للمطلوب دين مثله والافلاملان تدولا حبى المحوالة من التنويز شرط لصحنها رضا الكل بلاخلاف الافى الاقل ، وايضافى كتاب الحوالة من التنويز شرط لصحنها رضا الكل بلاخلاف الافى الاقل موفى الشامية تحد (قوله رضا الكل) واما رضا التالث وهو المحتال عليه فلانها الزام الدين ولا نزوم بلا التزام درر (دو المحتار صميم منهم والله سحانه وتعالى اعلم . والله سحانه وتعالى اعلم منهم المرفى قعده سنهم المرفى قعده سنهم المدون قعده سنهم المدوني قعده سنهم المدوني المداهدة المدوني المداهدة المداهد

14

حواله كاحكم:

سوالے : عبداللہ کاعبدالرحن کے ذمہ کچے قرض تھا ، اس نےعبدالرحلٰ سے مطاہ کیا تواس نے کہا کہ میرا قرض ہے عبدالرحم کے ذمہ وہ تم وصول کردو ، بیرعبداللہ کے سا منے عبدالرحیم سے کہہ بھی دیا کہ میرا قرض جو آپ کے ذمہ سے عبداللہ کو دیدیں اب عبدالرحیم عبداللہ کو وہ قرض نہیں دیتا ۔

سوال برسے کہ عبدالٹڑا زروئے شریعیت عبدالرجن سے اپنے قرض کا مطالب کرسکتاسہے ، بینوا توجووا -

#### الجواب باسمعلهم الصواب

یہ حوالہ سے ، جب محتال علیہ سے قرض وصول نہیں ہوا توا صل مقروص برجود کرآ سے گا ، لہذاعبدالتی برالرجن سے قرض کا مطالبہ کرسکتا ہے والٹکے بھانہ ویُعالیٰ اعلمہ ایر ذی القعدۃ سنہ ۹۹ ھ

مالك عربييس موج اجركفيل كاحكم:

سوال : میں عمان کا باشندہ ہوں میں نے ہوٹل کا اجازت نامہ لیا ہے میر ہے ساتھ ایک باکستانی بھائی شرکی ہونا چاہتے ہیں، دکان میر ہے نام پر ہوگ کیونکہ میں عمانی ہوں، اور جسنے آدمیوں کی صرورت ہوگی اضیں اپنے ذمہ پر ویزا دونگاء دکان اورآ دمیوں کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، میرا شرکی فرمیر انشرکی ذمہ دارنہ وگا، جو کچھ بھی ہوجا سے حکومت مجھ کپڑسے گی، میرسے شرکی کونہیں بچڑسے گی، اب جیساکہ یہاں عمانی نوگ کرتے ہیں اسکے مطابق میں نے اسکو کہا کہ ہوٹی کونہیں بچڑ ہے گئی، اسکو مہاکہ ہوٹاں کا کوایدا ورتمام خرجہ نیز آدمیوں کی تنخواہ سب میرا شرکی برداشت کرسگا اور مجھے ہر مہینہ دوتئویا بین تلود یال عمانی دیگا شرعاً اس کا کیا حکم سے ؟ بینوا توجودا۔
مہینہ دوتئویا بین تلود یال عمانی دیگا شرعاً اس کا کیا حکم سے ؟ بینوا توجودا۔
الجواب باسے ملھ حرالصواب

بهصورت جائز نهبی، جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ ہول کرایہ برلیں اوراس کی تعمیریا فرنچرمیں کچھ اصنا فہ کر کے اس کے کرایہ کی ماہانہ رقم سے دوسو با تین سوریال ماحب نہ بڑھا کرا چنے پاکستانی ساتھ کو کرایہ بچریں۔ واللہ سبحانہ وتعالیے اعلمہ

م رجب سنر ۱ ۱۲۰۱۵

وكيل نابالغ كي زمين فروخت نهين كرسكتا:

مسوالے: زیزابغ تھااس کے وکیل نے ہی زمین کاعمرو کے ساتھ تباولہ کسیا اور دستا ویز پر زید کیے دستخط کھی گئے ، اب زید بالغ ہوگیا ، کیا سابق دضا دکا فی تھی جآگی یا دوبارہ دھنا حاصل کرنا صروری ہے ؟ جینوا نوجووا .

الجواب باسمولهم الصواب

دیدکا وکیل اگرزید کے والدیا وا واکا وصی تھا تو بیر مبادلہ درست ہے بشرطبیکہ زیرکو مبادلہ میں ملنے والی زمین زیدکی زمین سے دوگنا قیمت کی ہو،اس سے کم قیمت کی ہو تو در رہ تا نہیں۔

اگراس وکیل کوزید کے والدیا دا دا نے متعین نہیں کیا تو وہ کسی صورت میں بھی کید کی زمین فروخت نہیں کرسکتا ، بیرمبا دلہ کا لعدم تصور کیا جاستے گا -

فى شرح التنويد؛ وجازيبيد (الوصى) عقارصغيرمن اجنبى لامن نفسه بضعف قيمتد (الى قوله) وهذا لوالبائع وصيالامن قبل ام اواخ فانهالا يملكان بيع العقارم طلقا ولا شراء (دو المحتار صيده م) والله سبحانه وتعالى اعلم مدرمضان سنه ۹ مردمضان ۹ مردمضان سنه ۹ مردمضان سنه ۹ مردمضان ۹ مردمضان ۹ مردمضان ۹ مردمضان ۹





# كتاب الفضار والدعوى والشهادات

قضارعلى الغائب بصرورت جائزے:

كتاب النكاح مين بعنوان وحكم غائب غير فقود "كزرچكا ہے -

قضار بشهادة زور:

كتاب التفسيروالحريث مين گزرج كاسے -

شاہد سے سم لینا:

سوال : زیرکاکسی کے ساتھ جھگڑا ہے ، فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے لئے اس نے ایک جعلی تخسر برتیادی اور کھے ہوگوں کو ورغلا کران سے دستخط کرا گئے ، اندلیتہ ہے کہ بی حجلی گواہ حقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوجائیں اور حاکم کے ساشنے جھوٹ کہدیں کہ ہم واقعۃ اس معاملہ کے سینی گواہ ہیں سوال بیہ کہ دریں صورت حاکم کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ اضمیں حلف دے ؟ بینوا توجودا ۔

کہ دریں صورت حاکم کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ اضمیں حلف دے ؟ بینوا توجودا ۔

الجواب باسم علم ہے الصواب

حاكم مناسب مجھے توشا بدكوسم د سے سكتا ہے -

قال فى شهر التنوير: فلواصرقضان بتخليف الشهود وجب على العلماءات بنصحوة ويقولوالدلا تكلف قصنا تك الى امريلزم من سخطك اوسخط المخالق تعالى -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : نحت قولد (معخطك) ونقل عن الصير في تجواز التحليف وهوم فيد بها اذر أم القاضى جا تؤا اى بأن كان ذاراًى اما اذالم ميكن لدراًى فلاظعن ابى السعود والمراد بالرأى الاجتهاد (رد المحتاره المسعود والمراد بالرأى الاجتهاد (ود المحتاره المدلك المسعود والمراد بالرأى الاجتهاد (ود المحتاره المدلك المدل

وايضافى شرح التنويرز وفى البحرعن التهذيب يجلف الشهود فى زماننالتعذ والتزكية اذالمجهول لا يعرف المجهول وا قرة المصنف شعرفقل عندعن الصيرفية تفويض للقاضى قلت ولاتنس ما مرعن الاشبالا أ

وفى الحاشية : اى قبيل التحكيم من ان الامام لواموقضات بتحليف الشهود وحب على لعلماء ان ينصحوك ويقولوا لدالخ (دد المحتاده بي والله معاند دنعالى اعلم ويقولوا لدالخ (دد المحتاده بي والله مع اند دنعالى اعلم ويقولوا لدالخ (دد المحتاده بي والله مع معلى المعاند و معلى المعاند وقد المعاند وحب على المعاند و المعاند وقد المعاند والمعاند و المعاند والمعاند و المعاند و المعا

مثل سوال بالا:

آج كل كى عدالتول ميں گواہى كے لئے قرآن مجيدا تھوايا جاتا ہے اس نے بغير سجى گواہى ملنے كى توقع نہيں ہوتى ضرورت كے تحت ايساكرنا جائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجوداالجواب باسعر على هم الصواب

جائزي - والله سبحان وتعالى اعلم-

عرجا دى الاولى سنه ٩ ٨ ه

مدعی کے گواہوں کے باوجود مدعی علیہ کی حلف برفیصلہ کرنا:

سوال : زیدنے می المگرمہ جانے کے لئے عمروکو تیرہ سوروپے دیئے تھے، نیزعرو کا ایک شریب بنام کالامیاں مستری تھا، جبعم وسعود یہ جانے کے لئے روانہ ہورہا تھا اس وقت زید کے روپے کی فقہ داری کالامیاں نے اٹھائی اور برضا و رغبت کالامیاں سری وقت زید کے روپے کی فقہ داری کالامیاں نے اٹھائی اور برضا و رغبت کالامیاں سری نے چند معتبر آومیوں کے سامنے اقرار وعہد بھی کیا کہ ہم صورت مجالے روپے یہ ادا کردوں گا، اب جب کالامیاں مستری سے زید نے روپے طلب کئے تو کالامیاں نے روپے ادا دبینے سے بالکل انکارکر دیا، پھرزی نے کہ میں کالامیاں کے بارسے میں پنچایت بلائی مگر اہل محد پنچایت والوں نے زید کے گوا ہاں کے بیانات کو مسترد کر کے کالامیاں کے حق میں فیصلہ شنا دیا ہے کہ مری کے گوا ہاں ادا کرنے کی ذمہ داری اُٹھائی ہے، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ مدی کے گوا ہاں موجود ہوتے ہوئے منکر کے اور قسم آئی ہے یا ہمیں؟ اور شرعًا اہل محلہ کا فیصلہ درسی جائیں اور زیدا پنار و پیے طلب کرنے کاحق رکھتا ہے یا نہیں؟ ور شرعًا اہل محلہ کا فیصلہ درسی جائی ہیں اور زیدا پنار و پیے طلب کرنے کاحق رکھتا ہے یا نہیں؟ ویر خودوا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

قضارعكم القاضي معتبرتهين:

سوال: اگرقاضی کومدعی کے سپچاہونے کا ذاتی طور برعلم ہو توکیا بغیرگوا ہوں کے قاضی کو اپنے علم کی وجہ سے مدعی کے ق میں فیصلہ کرسکتا ہے؟ بینوا توجووا الجواب باسم ماجھ مرافعہ والصواب

جائزنہیں -

قال العلائي رحمد الله تعالى: د والكنتابة بعلمه كالقعناء بعلمه) في الاصح بحرف من جوزة جوزها ومن لافلا الاان المعتمّد على حكم د بعلمه في نعا ننا اشباه -

وقال العلامة ابن عابدين رحمة الله تعالى : تحت قوله (فهن جون ه وفل العلامة ابن عابدين رحمة الله تعالى فضائه في المصرالة محده وفل وشرط جوا لاعند الاماً ان يعلم في حال قضائه في المصرالة محدة قاضيه بحق غير حلى خالص الله تعالى من قرص اوبيع اوغصب اوتطليق اوقتل عمده اوجد قذف فلوعلم قبل العضاء في حقوق العباد (الحي قوله) فم فعت لا يقضى عنده وقالا يقضى الخ (قوله الآان المعتمل) اى عندا المتأخرين لفساد قضاة الزمان وعبارة الاشباء الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضى ف قضاة الزمان وعبارة الاشباء الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضى ف زمان كما في جامع الفصولين (وبعد سطرين) هذا اموافق لما مرعن الفتح من الفرق بين الحد المخالص للله تعالى وبين غيرة ففي الاول لا يقفف القافا عليم في المواد لا يقفف الأفاق المنات المناق بركما علمت (ردا لمحتلام مي والله سيعانه وتعالى اعلم من المفتى بركما علمت (ردا لمحتلام مي والله سيعانه وتعالى اعلم من المفتى بركما علمت (ردا لمحتلام مي والله سيعانه وتعالى اعلم من الفرق المواد المحتلام المتلاف عالى المناق المله من المفتى بركما علمت (ردا لمحتلام المتله على المناق المناق المله على المناق ا

مرعی کی حلف پر فیصله غلط ہے:

سوالے: ایک مولوی صاحب کے بہاں چوری ہوگئی ، ایک شخص براکس مولوی صاحب نے چوری کا دعویٰ کیا ہمگراس شخص نے کہا کہ میں قسم اٹھا نے کے لئے طیار ہوں ۔ مولوی صاحب نے کہا میں بھی قسم اٹھا نے کو طبیار ہوں ۔ چنا نچہ مولوی صاحب نے قسم اٹھا کراش خص سے چوری کی رقم وصول کرلی ، حالا نکہ مدعی علیہ خورقسم اٹھا نے کو طبیار تھا ، مولوی صاحب کی قسم پر داصتی نہ تھا ، مگر لوگوں کے مجبور کرنے بررقم دیدی ۔

#### الجواب دمنالصدق الصواب

یہ رقم مولوی صاحب کے نیئے حلال نہیں۔البینہ المدعی والیمین علی من انکو۔ والله سبحانہ وتعالی اعلی

٢٤ رشوال سنه ١٧ ه

جھوٹی بجری کوشہادت سے بڑی نابت کرکے اسکا عقیقہ کرنا جائز نہیں: کتاب الاصحبۃ والعقیقہ میں ہے۔ بناب الاصحبۃ والعقیقہ میں ہے۔

مورث سے خربیانے کا دعویٰ:

سوالی بسمی زید دو قطعه زمین که بایم متصل بودندیک بند فشکابه بطوره واصل درمیان اینها بود بهمین فشکابه که این وقت آباد، وآن دربگر بجاریز آباد شره بودان وقت غیر آباد بود بهمین فرید که این وقت آباد، وآن دربگر بجاریز آباد شره بودان وقت نمین بندخشکا به آباد بود باسمی عمرو فروخت نمود، بعد از وفات شدن فرید می مرو بند زمین کاریزی مذکورات بالا در تصرف خود کرد که کلیم زمین وفات شده اند بیک عقد، بیسر با بن درین مزاحمت کرد بهس درین در وخت شده اند بیک عقد، بیسر با بن بیع درست ست یا بن بی دعوائ عمرو شرعاً بیک عقد قرار د ثابت نه گرد بد، آیا اصل این بیع درست ست یا بن بی والصول بین بیع درست ست یا بن بی والصول

#### الجواب ومينرالصدق والصواب

بیحاین قطعه زمین که بسربانع اقرار بسید اومی کندهیچ و درست ست ۱۱ قطعه متنازمه فیها بس تا وقتیک عمروشتری باشها دت شرعی خریدنش ثابت به کند دعوالے اوسموع نیست ۱۱ گر مشتری ازبیش کردن شهادت عاجز گرد د بربسربانع که مدعی علیه ست بشرط طلب مشتری ملت کا در محال نازم خوا به شرکه اورامتعلق بیچ اراصنی معهوده بیچ علم نیست ، اگرمدعی علیه زحلف ان کارکند دعوالے مشتری ثابت خوا به شد -

فال فى شمح التنوير: وا ذاادعى بكوسبق الشماء له على شماء زب ولابين بجلفه معصمه وهو بكوعلى العلم اي اندلا بعلم اندا اشتراه قبله لما مو كما اذا ادعى معمد وهو بكوعلى العلم اي اندلا بعلم اندا ويرقن المخصم عليه دينًا وعيبنًا على وارتِ اذا علم القاضى كوينه ميراثًا اواقى بدالم يحى اوبرهن المخصم عليه في العلم ولا المحتادكتاب الدعوى ج ٢) والشمسم اندوتعالى اعلم وفي العلم من العلم ولا المحتادكتاب الدعوى ج ٢) والشمسم اندوتعالى اعلم والمستمان والشمسم الما المعلم الما المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المناوية المعلم الم

البالغ الركوشهادت سعالغ ثابت كرناصح نهين:

مسائل شی میں ہے۔

تحمل شہادت کے وقت بلوغ سرط نہیں :

سواکے ؛ کوئی شخص دس بارہ سال کی عمریرکسی واقعہ کو دیکھ کربیدالبلوغ اس پرتہادت دیسے توبیشہادت قابلِ قبول سے یانہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب ومند الصدق والصوك

تحمل شہادت کے وقت بلوغ ضروری نہیں ،عقل ممیز کافی ہے المیداندکورہ صور میں شہادت قبول کی جاسے گی -

قال في العلائية: وشراتُطا لتحمل ثلاثة العقل الكامل وقت التحل .
وفي الشامية المراد ما يشمل التمييزيد ليل ماسياتي في البل الآتي (دوا لمعتارج ٢)
وايضا في العلائية لا تقتبل (إلى قولم) وصبى ومغفل وعبنون الافي حال صحته
الاان يقيم لا في الوق والتمييزوا ديا بعد الحربية ولو لمعتقد كما من وبعد البلوغ .
(دد المحتارج ٢) والله سبحان و تعالى اعلم -

اردی قعدہ سنہ کھ موت بالئے کے بعد شتری نے وار توں بہ تھاق بیع کی وجہ سے رجوع ثمن کا دیوی کیا:
موت بالئے کے بعد شتری نے وار توں بہ تھاق بیع کی وجہ سے رجوع ثمن کا دیوی کیا:
مسوالے: بالئے کے فوت بہوجانے کے بعد وارثان بالئے پرمشتری اس امر کا دعوریا تھے
کہ ان کے مورث سے خرید کر دہ مبیع کا کوئی دوسرا شخص تحق اور مالک ہے، اسلے وارثان بائع سخھاق مبیع کے منکریں،
بائع پرمشتری رجوع بالمثن کرنا چاہتا ہے، وارثان بائع سخھاق مبیع کے منکریں،
اس صورت میں ان پرشن لازم ہے یا نہیں ؟

الجوافيمنهالصدق والصوك

مشتری مدعی ہتھاق پر ببیندلازم ہے ، اگر مدعی ببینہ ببش نہیں کرسکتا اور با نع کے وار توں سے طف طلب کرتا ہے تو وارث عدم ہتھاق پر حلف اُٹھائی، غرضیکہ جب تک مدعی دلیل سرعی سے یہ ثابت نہ کر سے کہ وہ مبیع جومورث سے سے ربیدی شمی اسی کاستحق ظاہر ہوا ہے ، اس وقت یک وار توں سے کس مبیع کا ٹمن وصول نہیں کرسکتا ۔ قال العلامة الحصكفى رحمد الله نعانى: والتحليف على فعل غيرة بيكون على العلمان المحلفى رحمد الله نعل على معلى على العلمان الله والدادادى العلمان المحلف العلم المعلم على العلم (شيجال تنوير كمتاب الدعوى) دينا اوعينا على وارت (الى قولد) فيحلف على العلم (شيجال تنوير كمتاب الدعوى) والله سبحان وتعالى اعلم والله سبحان وتعالى اعلم

ہم جا دی الا ولی سنہ ۳ ۲ ھ

ا دارقرض مين مربون اوردائن كا اختلات:

سوال : ا دارقرض میں دائن ا ورمدبون کا اختلاف پوتومدی کون پورگا ورمدعاعلی کون الجواب مند الصدق والصواب

مدبون مدعی اور دائن مدعی علب ہے ۔

قال فى شهرالتنوس: ادعى لمديون الايصال فانكوا لمديحى ذلك ولابين وليعلى مدعاه فطلب يمين دفقال المدعى المجتمل محقى فى المختم شم المحتلف المديمة المراحى المديمة المحتلف المحتلف المديمة المديمة المحتلف المديمة المحتلف المديمة المحتلف المديمة المحتلف المديمة المحتلف المديمة المحتلف المديمة المديمة

ه جما دى الأولى سنه ٢٠ هـ

مورث کے مال میں مدیکا دعوی:

سوال: ایک فق دعوی کرتاہے کہ درت نے فلاں چیز تھے مہدد سیر قبضہ کھی کردادیا تھا کوارت کہتے ہیں کہ بہ چیز در ترمیں ہمیں ملی ہے ، اس صورت میں مرعی کون ہے ؟ الجواب ومینہ الصدق والصی ہ

ہبہ کا دعوی کرنے والا مدعی اور ور نہ مدعی علیہ ہیں ، مبشر طبکیہ میہ چیز وار ثوں کے قبضہ میں ہو۔

قال فى التنوبر: كذا ا في ادعى دبينًا اوعِينًا على والن ا ذاعلى الفاصى كون، مهراننا او اقهم المدعى اوبرهن الخصم عليه فيعلمت على العلم ر

وفى الشامية: (قوله فيعلف) اى الوادث (دو المحتارج)

وايضا في شي شرح التنوير؛ وهبت مهرها لزوجها فمات وطالبت ورثها بهه وايضا في شي شرح التنوير؛ وهبت مهرها لزوجها فمات وطالبت ورثها بههه وقال بل في العبد فالقول للورثة ، مههها وقال بل في العبد في العنائية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقلد لما في فتاوى

النسفى ان القول للزوج فقال والاعتاد على تلك الروابة لانهم تصادقوا على وجوب ألمه رواختلفوا في السقوط فالقول لمنكوة الى أخرة قلت واقرة فى تنويرالبها ترواعتم فشيخنا الخرفول فالقول للورثة) هذا عنده البرهان فان اقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعى الهبة في الصحة الخرقول هذا ما اعتماق في الحنانية) وتقعيم قامنيخان من اجل التصاحيم وهذا من المسائل النق وجبحوا القياس فيهاعلى الاستحسان سائحاني (قولد الى أخرة) هوقوله ولان المهبة حادثة والاصل في الحوادث ان تضاف الى اقرب الاوقات اله لاد المعالم علم والنفس المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم وتعالى اعلم والنفس المعالى المعالى المعالدة والاصل في الحوادث ان تضاف الى اقرب الاوقات اله لاد المعالى اعلم والنفس المعالدة والله الى المعالدة والله المعالة والله المعالدة والله المعالدة والله المعالدة والله المعالدة والله المعالدة والله المعالدة والله المعالية والله المعالية والله المعالدة والله المعالدة والله المعالية والمعالية والمعالدة والله المعالية والمعالية والله المعالية والله المعالية والمعالية والمعا

به جادی الاولی سنه ۲ عص

طلاق ميس ايك شهادت كافي نهيس:

سوال: ايد ايد المرى شهادت سے طلاق ثابت بوجائے گی یانمیں ؟ بينوا توجودا۔ الجواب ومندالصد ق والصواب

اثبات طلاق كے لئے تجت تامہ ضرورى ہے، ايك كى شہادت كافى نهيں قال فى التنوير: ولغيرها من الحقوق سواء كان مالا اوغيره كنكاح وطلاق دوكلة وصية واستھلال صبى للادف دجلان اور جل وامراً تان (رد المحتاد صلاح) والله معان وقعالى اعلم والله صبحان وقعالى اعلم

غرة ذى قعده سنه ۲ عد

طمع رکھنے والے کی شہادت قبول نہیں: سوال بحب مخص کا شہادت میں کچھ فائدہ ہوا کی شہادت مقبر ہے یا نہیں؟ بینوا توجودا۔ الجواب ومندالصدی والصواب

معتبرنہیں۔

وشمن كى شهادت فيول نهين : سوال : كيا دنياوى معاملات بين وشمنى ركھنے والے كى شهادت جائز سے ؟ بينوا بالداليا - الجوافي مندالقدق والقواب

معاملات وبينيمين خصومت ركھنے والے كى شہادت معتبر ہے محاصمت دنيوية الے كى قبول نهيں ،
فى شلائط الشهادة من شرح التنوير: عدم قرابۃ ولادا و زوجيۃ اوعداوۃ دنبويۃ ۔
وفى الشاميۃ ؟ ان شهادۃ العد وعلى عدولا لاتقبل وان كان عدالا وصرح يعقوب بنشافى حاشيت بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادۃ العد وعلى عدولا (رد المحتارج») باشافى حاشيت بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادۃ العد وعلى عدولا (ود المحتارج») واللم سبحانہ وتعالى اعلم واللم سبحانہ وتعالى اعلم

غرة ذي قعده سنه ٢٢هـ

والعرب المحالية والمحك شهادت فبول نهين : سوال : والمح ك والمح ك والمح ك شهادت شرعاً قبول بهوگ يانهين ؟ ببينوا توجود ا

الجواب ومندالصدق والعوب

ڈاڑھی کھوا نافسق ہے، بلکہ دوسرے کبیرہ گنا ہوں سے بھی بڑاگناہ ہے، اس لیے کہ اس میں کھلم کھلا اور علی الاعلان شریعیت کی فلاف ورزی اورا شخفاف ہے، اور فاسق کی شہادت قبول نہیں۔

قال فی شیخ التنویز و پیچ علی الوجل قطع لحیبتر (دو المتعادکتاب العظروالاباحدی، وزیاد کا انتفصیل فی کتاب الصوم من شهرح التنویرود در المحتار-

البتداگرعادل شا بدند برد نے کی وجہ سے حق تلفی کا اندلیث برد اور فاسق شخص ذی وجا برت برد اور فاسق شخص ذی وجا برت بروجوں کے معدق کا طن غالب برو تو اس کی شہادت کا قبول کرنا جا کر ہے ، واللہ سبعیانہ و تعالی علمہ

غرهٔ ذی قعده سنه ۲۲ ه

شهادتِ فاسق:

سوال: فاسق کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں ؟ جبکر آجکل عادل گوا ہوں کا ملنا ہرت مشکل ہے ۔ بینوا توجروا ۔

الجواب باسميلهم الصواب

شہادت کے لیے متدن گوا ہوں کے نہ ملنے کی وجہ سے متاخرین فقہا رحمہ مارٹرنوالی کا فتوی سے متاخرین فقہا رحمہ مارٹرنوالی کا فتوی سے کہ فاسق کی گواہی ہو کا فتوی سے کہ فاسق کی گواہی ہو کا فتوی سے کہ فاسق کی گواہی ہو ۔
فیصلہ کرنا حزوری ہوجاتا ہے، مثلاً صنیاع حقوق کا خطرہ ہو۔

قال الاما علاء الدين ابوالحسن المترابيسي رحمه الله تعالى: (مسألة) متاك القرافي في باب السياسة نص بعض العلاء على انا ذا لو نجد في جمة الاغيرعد ول القرافي في باب السياسة نص بعض العلاء على انا ذا لو نجد في القضاة وغيرهم الحمد واقعم م واقعم في معروا الشهادة عليهم ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم ليم لا تضنيع المصالح قال وما اظما احدا الجنالف في هذا فان التكليف شوط في الامكان وهذا كله للضرورة ليملا نهد والاموال وتضيع الحقوق قال بعن واذا كان النياس فساقا الاالقليل الناء دوتبلت شهادة بعضهم على بعن ويحكم لبشهادة الامشل فالامشل من الفساق هذا هو الصواب الذي عليه العل وان انكره كمثير من الفقهاء بألسنتهم كما ان العمل على صحة ولاية الفات ونفوذا حكامه وان انكره كمثير من الفقل القرافي واذا غلب على الظرف ونفوذا حكم بها والله تعالى لمريا مو بوخ بوالفات في المنات قبلت شهادته وحكم بها والله تعالى لمريا مو بوخ بوالفات فلا يجون ددة مطلقا بل يبتثبت فيه حتى يتبين صدة من كن بدفيعمل فلا يجون ددة مطلقا بل يبتثبت فيه حتى يتبين صدة من كن بدفيعمل على ما تبين وفسقه عليه (معين الحكام مقلا) والله بعان دوقعالى اعلم على ما تبين وفسقه عليه (معين الحكام مقلا) والله بعان دوقعالى اعلم على ما تبين وفسقه عليه (معين الحكام مقلا) والله بعان دوقعالى اعلى على ما تبين وفسقه عليه (معين الحكام مقلا) والله بعان دوقعالى اعلى والله بعان دوقعالى اعلى والله بعان دوقعالى اعلى والمنات والمنات

طلاق کے بعد بیوی نے شوہر ریسامان کا دعوی کیا:

سوال : ایک عودت نے طلاق کے بعد مرد پر اینے سامان کا دعویٰ کیا مرد کا باب کہتا ہے کہ لاکی کاکل سامان فسا دات تقسیم بنجا بیں ہمار سے ذاتی سامان کے ہمراہ لط چکا ہے ، لہذا اب ہمار سے پاس لاکی کی کوئی چیز نہیں راس صورت میں شرعًا لاکی اپنے سامان کی قیمت لینے کی حق دار ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب ومنالصدق والصوب

المرائی کے ذمہ لازم ہے کہ شہادت سرعیہ سے یہ نابت کر ہے کہ اس کا مال تا حسال المرائی کے گھرموجود ہے یا پاکستان بننے کے بعدموجود مقا۔ اگر برائی ابنا دعوی شہادت سے نابت کرد سے تواسے اس کے مال کی قیمت دلوائی جائے گی اور اگر شہادت نہین سے نابت کرد سے قواسے اس کے مال کی قیمت دلوائی جائے گی اور اگر شہادت نہین کرسکے توجس کے قبضہ میں سامان مقا (الرکایا اس کا والد) سامان کے ضائع ہموجانے برحلف اُسطانے کا ۔ واللہ تعالی ملم برحلف اُسطانے کا ۔ واللہ تعالی ملم اردی قعدہ سندہ مصر

شهادت بین قاضی کے روبرو بونا اور مرعی و مرعی علدیکیط ف اشاده کرنا صروری ہی :

سوالے : کیا فرطتے ہیں مفتیان سرع متین اس باره میں کہ مرعی علیہ کے ظلم کے خوف
سے شاہد مرعی علیہ اور قاضی کے روبرو شہادت سے اسکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوسری کسی جگہ شہادت دیں گئے مہارے نام قاضی اور مرعی علیہ کے پاس ظاہر نہ کئے جائیں ،اس صورت میں ان کی شہادت معتبر ہوگی یا نہیں ؟ بینوا توجووا -

الجواب ومندالصدق والصواب

شهادت میں قاصی کے روبر و ہونا اور مدعی علمہ یکیطون (اگرمدعی علمہ حاضرمو) اسٹ ارہ کرنا شرط سے۔ لہذا صورت مسئلہ میں شہادت معتبر نہیں۔

قال فى شرح التنويم: وهى ان على حاضم يجتاج الشاهل الى الايثارة الى ثلاثة مواضع اعنى مخصمين والمشهود بد نوعينا لادينا وان على غامب كما في نقل لشهادة الهيت فلابل لقبولها من نسبته الى جلة الخ (دو المحتارج م) والله سبحان، وتعالى اعلم-

ارفی قعدہ سنہ ہے۔ دواوٹٹنیوں کے بچے ایک بجے ہے۔ اوٹٹنی کامالک کہتا ہے کہ بچیمیری اونٹی کا ہے :
سوالے : دوخصوں کی دواوٹٹنیاں جنگل میں چررہی تھیں، دونوں کوبیک وقت
بچے بیدا ہوئے، ایک بچے کو بھیڑیا کھاگیا، دوسرہ کو دونوں اوٹٹنیاں دودھ بلائی ہے،
اب ہرافٹی کا مالک اس بچے کا مدعی ہے کہسی کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ اس
حالت میں بچیکس کو ملے گا ، بینوا توجد وا ۔

الجواب ومينرالصدق والصوب

جب کسی کے پاس بینہ ہمیں اور دونوں اونطنیاں بیجے کو دو دھ پلارہی ہیں توہی جبر دونوں مالکوں کے قبضتہ میں ہوا ، لاہذا دونوں میں مشترک ہوگا۔

قال فى التنوير ولوبوها على نتاج دابت وارخا قصى لمن وافق منها ماريخ فلا فالحف التنوير والمنافق منها ماريخ في الماري في الديما اوفى بدالث والما مي وافقها فلم الناف الديما الماري المارجين فان في يداحدها قضى بهاله و المارجين فان في يداحدها قضى بهاله و

وقال في الشرح: هوالاصح،

وفحة لشامّية : (قول ولوبهمنا) يتصورها ابأن لأى الشاهدان ان ارتضع

من لبن انتى كانت فى ملكر وأخوان رأيا ارتضع من انتى فى ملك آخوفت حل الشهادة للفريقين الخ (قوله لل محاليل) هذا فتيل لما اذا ادعي كل منها النتاج فقط اخوادى الخارج الفعل على ذى البيل كالغصب والإجارة والعارية فبيئة الخارج اولى لا فعال كمثر أثبا تا لا ثنبا تحا الفعل على ذى البيل الخ (لا المحتاليج م) والله سبيان وتعالى الم المناكرة المناكرة

سامان میں زوجین کا دعوی :

سوال: اگرزوجین کے درمیان ایسے سامان میں اختلاف ہوجس میں کی خصوب معلی کی خصوب معلی کی خصوب معلی کی خصوب معلی ہوتی تواس صورت میں وہ سامان کس کا ہوگا؟ اور ترجیح کسس کے قول کودی جائے گی ؟ بینوا توجو وا ۔

الجواب باسمولهم الصواب

اس صورت مين قول زوج معتبريوكا، لهذابير مال اس كاموكا -

قال النها العلائ وهم الله تعالى: وإن اختلف الزوجات فى متاع البيت فالقول لكى وإحد منها فيما صلح له مع عين الاا ذاكان كل فهما يفعل اوبيبيع ما يصلح للآخو فا لقول له لتعارض المظاهرين ودروغ يوها والقول له فى الصالح لها لانها وما فى يد ها في يده والقول لذى البيل بخلاف ما يختص بها لان ظاهر ها اظهر من فاهم ه وهوبي الاستعال -

وقال العردمة ابن عابدين رحمد الله تعالى: قال في الشرسبلالية قعله الا اذاكان كل منهما يفعل اويبيع ما يصلح للاخوليس على ظاهري في عمومه ففي قول احده ايفعل اويبيع الإخوما يصلح له لان السرأة اذا كانت تبيع نياب الرجال اوما يصلح لهما كالانية والذهب والفضة والامتة والعقارفهو للرجل لان السرأة وما في بيلها للزوج والقعل في الله على المارية منها وهوا لاختصاص البيل بخلاف ما يختص عما لانما وض بين الزوج ا توى منها وهوا لاختصاص ما لاستعال محما في المحتاد والمحتاد والمحتاد

والمله محان وتعالى اعلم

میت پرقرض کا دعوی:

سوال : میرسے چاانتقال کر گئے ہیں ،اب بہت سے ہوگ ان برقسرض کے مدی ہیں، مگر شرعی کواہ کسی کے پاس نہیں ہے ، مرحوم کے اولیا رکھی لاعلمی ظاهب کر رہے ہیں، نہی مرحوم اسے قرضوں کی وصیت کر گئے ، نہ کوئی تحریر ہے ،الیجالت میں سرعاکیا حکم ہوگا ؟ اولیا رمرحوم قرض ا دا کر نے کی فکر میں ہیں مگر بڑوت سرعی جا سے میں سرعاکیا حکم ہوگا ؟ اولیا رمرحوم قرض ا دا کر نے کی فکر میں ہیں مگر بڑوت سرعی جا سے میں سرعاکیا حکم ہوگا ؟ اولیا رمرحوم قرض ا دا کر نے کی فکر میں ہیں مگر بڑوت سرعی جا سے دو۔

الجواب باسمملهم الصواب

اگرة وضخواه شها دت شرعیه بیش نهیں کرسکتے تو وه قرنه کوعدم علم برسم ویرسکتے ہیں ،
قال فی النتویں: وإذا ادعی سبق النشراء بچداے خصمہ علی العلم کا اذا ادعی دینا اوعیناعلی والعث اذا علم القاضی کونہ میوانا اوا قرم برا کم ملی اوبوہ ن الم ملی النہ سبحانہ وتعالی اعلم المستان حیات اوا تا میں برا کم میں النہ سبحانہ وتعالی اعلم

۲۸ صفرسنه ۹۱ ۵

بوقت عقد بيوى كويلنے والے زيوركس كى ملك ہيں ؟

سوالے: زیدایک سرکاری ملازم ہے،اس کا انتقال ہوگیا ہے، مرحوم کی بیوہ اور ایک کمس بجبر کے علاوہ بھائی اور والدین بھی حیات ہیں ، سوال بیر ہے کہ مرحوم کی بھی کوجوزیورات بوقت عقد مصرال یا دوسرے رشتہ دا روں کی طون سے ملے تھے وہ کسی کی ملک ہیں ؟ ای میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ؟ بدینوا توجودا ۔

الجواب باسمرملهم الصواب

سسرال کے دیے ہوئے زیوات میں برتفصیل ہے کہ دیتے وقت اگرسسرال فیے وقت اگرسسرال نے کھے وضاحت کی تھی تواسی مطابق عمل ہوگا ورنہ فیصلہ کا مدارع وزیرہ کا، بعنی اگراس خاندان یا اس شہر میں زیور بطور ملک دینے کارواج ہو تو بیوہ مالکہ ہوگی ورنہ ہیں۔

د وسرسے دشتہ داروں سے ملنے والی سراشیاد بوہ کی مِلک ہیں ۔ والکہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ مہم صفر سبہ ۵۹ ص دعوائيسب اورمرت سماع دعوى سفيعلق مفطهل بحث:

سوال: ایک فض کا دعوی ہے کہ میرا اور میر سے بھائی بہنوں کا والدم حوم کے ترکہ میں سے حق نہیں دیا جا دہا ، جبکہ مدعی علیهم کا دعوی ہے کہ مدعی اور اسس کی بہنیں ثابت النسب نہیں ہما رہے والد نے ان کی والدہ کو بلائی کے گھے میں ڈوالی لیاتھا، دونوں فریق گواہ بیش کرتے ہیں ، ایک فریق نبوت نکاح کی تأبید میں، دوسرا فریق عدم نکاح کے تبوت میں ۔

یه حقیقت بھی علم میں رہے کہ مرحوم کا ایک بیٹا اس کی حقیقی بیوی سے بھی تھا ،
والدکی وفات پرگاؤں والوں نے اتفاق رائے سے جائیداد اسی بیٹے کے نام کراد کا
وہ عمر تعبر جائیداد میں متصرف رہا ، اس عرصہ میں اس دوسری عورت کی اولاد خامون
رہی ، اب اس بیٹے کی وفات کے بعد د جبکہ متروکہ جائیداد پر تیس برس سے زائد
کاعرصہ بیت چکا ) انفوں نے اُٹھ کر دعوی کر دیا کہ اس جائیداد میں ہمارا بھی حق ہے ،
مشرعاً مرحوم کے تقیقی وارث کون ٹھرتے ہیں ؟ بینوا توجووا

الجواب باسمعلهم الصواب

سرعی اصول سے بینہ اثبات دعوی کے لئے ہوتی ہے بدکہ نفی پر ، لہٰذا صورتِ سوال میں عدم نرکاح پر بیشن کی جانے والی شہا دت غیر معتبر ہے بالخصوص جبکہ نسب میں حتی الامرکان اثبات کے پہلوکو ترجیح ہوتی ہے اور فعل سلم کوحتی الامرکان مسلم کوحتی الامرکان مسلم کرجوں کیا جاتا ہے۔ مسلاح پرمحول کیا جاتا ہے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى:

تنبيه: لا تسمع بينته ولابينة ولاتتعلى تاريخ نكا تها ما بطابق قولدلانها شهادة على النفى معنى فلا تقبل والنسب يعتال لانتباته مه ما امكن والإمكان هنا بسبق التزوج عماسرا بمهم يسيرو هما باكترسمعة ويقع ذلك كتابرا وهذا جوابي لحادثة افلينبه له شرنبلالية (دد المحتاد ملك جو)

رہا ہے مسئلہ کہ ہیں سال تک دوسری بیوی کی بیا ولاد تصرفات برمطلع ہونے کے با وجود کیوں خاموش رہی ؟ اس سے اصولاً ان کا حق سا قط ہوجانا چاہئے، اس سے متعلق اقرار فقہا رجمہم النوتعالیٰ کی عبارات بیش کی جاتی ہیں :

15

فالتالعلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: (قوله باع عقادا الخ) وكذ الووهب او تصلاق وسلع وقنيل بالبيع اذلوأجواو دهن اواعار ثمرادعى المحاض تسمع اذليس من نواذم ذلك المخروج عن الملك وقد برضى الشخص بالانتفاع بملكرولا برضى بالمخوج عن ملكرولانه في البيع ويحود على خلاف القياس فلايقاس عليه غايرة وله أيمن نبرعليه فليتأمل وصلى اقول وحثل البيع الوقف كما افتى برالشهاب الشلبى ووافقه على ذلك ثلاثة عشم عالمامن اعيان الحنفية في عصرة كتب اسماءهم وخطوطهم بموافقته فى أخوكتاب الدعوى من فتاواه المشهورة فواجعها ثمراعلمراك التقييد بالبيع انمايظهر بالنسبة الى القربي اما بالنسبة الى الاجنبى فلالما فى جامع الفتاوى اولى كتاب الدعوى عن العنلاصة رجل نصرف فى ارض زمانا ويعبل أخويوي تصمف فحيمها ثعرمات المتصف ولعربياع الوجل حال حيوته لاتسمع دعواه بعد وفائتراه وفي الحامل يترعن الولوالجية رجل تصرف زمانا في الرض ورجل أخريري الادمن والتقرف ولهريدع ومات على ذلك لمرتسمع بعل ذلك دعوى ولده فت توك على يد المتصف اه والظاهران الموت غيرقيد بدليل المحمر لعربقييل وابدهنا وببعلمران مجودالسكويت عند الاطلاع على التضريب ما نع وإن لعربسيق ببيع وإماالسكوت عنكالبيع فلايمنع الادعوى الفتهيب تتم اعلم انذنقل العلامة ابن الغرس فى الغواكه الدل دية عن المبسوط اذا تولي الدعوى ثلاث او ثلاثين سنة ولعربكن مانع من الدعوى تمرادعى لانسمع دعواه لان تولي الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراه ومثلد في البحروفي جا مع الفتاوى وقال المتأخرون من اهل الفتوى لاتسمع اللعوى بعد ست وثلاثين سنة الاان يكون المدعى غائتياا وصبياا وهجنونا ليس لمماولى اوالمدعى عليه اميرا جائوا يخا مندكذا فى الفتاوى العتابية اه والظاهران عدم سماعها بعدهذ لا المدةاعم من كوندمع الاطلاع على التصرف اوبدونه لان عدم سماعها ع الاطلاع على التصرف لعربيتين ولاهنا بمدتح فالإمنافاة ببن كلامهم تأمل ثعراعلموان علام ساعها ليس مبنيا على بطلان الحق حتى يرد ان هذا قول هعجور لاندليب ذلك حكم ببطلان الحق وإنماه وامتناع من الففناة عن سماعها خوضا من

التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل والافقد قالوا ان المحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الانتباء فلا تسمع اللعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للاخرة ولذا لواقر به المخصم بيزمه كما في مسئل له عدم سماع الدعوى بعد مضى خمس عشرة سنة اذا نحالسلطا عن سماعها كما تقلم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا التحوير المفرد (لادا لمحتار صلاحه) ونقل طعن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة اهر دد المحتار صلاحم م)

(تنبيها من )الاول قد استفيد من كلاه الشارح ان عدم سماع الدعوى بعده فله المدة المدة الماه وللنهى عنهمن السلطان فيكون القاضى معز ولاً عن سماعها لما علمت من ان القضاء بيخصص فلذا قال الابا من اى فاذا امر بسماعها بعد هذه الملة تسمع وسبب النهى قطع الحيل والتزويوفلا بينافى ما فى الاشباه وغيرها من ان الحق لايسقط بتقادم الزمان اه ولذا قال فى الاشباه ايضا و يجب عليه سماعها اله الحق لايسقط بتقادم الزمان اه ولذا قال فى الاشباه ايضا و يجب عليه سماعها اله المن يجب على السلطان الذى نمى قضائه عن سماع الدى وي بعد هذه المدة الذه الذي المناوية من المدة الدين المرتبية مقيل بما اذالم يتركه المدى المناوية من المدى المناوية مقيل بما اذالم يتركه المدى المناوية و مما ذالم يتركه المدى الدي و دما اذالم يتركه المدى المتاده المدة و مما ذالم يكى له ولى كما يأتي (دد المحتاده المناه م)

ان عبادات سے امور ذیل ثابت ہوئے:

() اطلاع على التصوف سے بلاقيد مدت دعوى ساقط بوجاتا ہے۔

· علم بيع سے مرف قريب كاحق سا قطر وتا ہے اجنبى كا تنيى .

بندرہ سال کے بعد عدم سماع دعوی صرف اس صورت میں ہے کہ حاکم نے قاضی کو پندرہ سال کے بعد سماع کی اجازت نہ دی ہو۔ الیسی صورت میں حساکم پر ان قاضی کو پندرہ سال کے بعد سماع کی اجازت نہ دی ہو۔ الیسی صورت میں حساکم پر لازم سے کہ خود دعوی سنے یا کسی کو دعو سے سننے کا حکم دسے۔

مرعی تصرف برمطلع مویا نه برومفتی به قول حجتیس سال کے بعد بہر جال دعوی کاحق نهیں رہتا ،خواہ مرعی تصرف برمطلع مویا نه برومفتی به قول حجتیس سال کا ہے۔

مدی سری ایالغ تفایکسی عذر کی بناریر وه دعوی نه کرسرکاتویه سرت بلوغ اور زوال عذر کے بعد شاری حاسے گی ۔

اس مدت کے بعد عدم سماع دعوی بھی درحقیقت خوف تزور پرمبنی ہے،

للناجهان خوف تزویر نهوبای طور که قاضی کو قرائن سے مدعی کے صدق کاظن غالب مہویا مدعی علیہ خود اس کا مقر ہوتو اس مدت کے بعد بھی دعوی شنا جا سے گا۔

اس مدت متعین کے بعد بھی عدم سماع دعوی صرف قضاءً ہے ورنہ عنداللہ
 صیاحہ حق کاحق کبھی سیا قط نہیں ہوتا۔

٣٧ روبيح الآخب رسنه ٩٩ ه

تین سال کے بعد قانون عدم سماع دعوی فلاف شریعیت ہے :
سوالے : ایکشخص نے عدالت میں اپنا اصلی نام اور دوسر سے کواکف تبریل کرکے پیش کرکے کہا کہ میرا فلان مرنے والے شخص سے یہ رشتہ ہے اوراس کی جائی اور کا کا میں حقدار ہوں ، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ، عدالت نے اس کے حقیقی ورثہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرناچاہیں با مرحوم کے حقیقی ورثہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرناچاہیں مگر عدالت کا ایک قانون ان کی داہ میں رکا وط ہے کہ اس قسم کا دعوی تین سمال کے مگر عدالت کا ایک قانون ان کی داہ میں رکا وط ہے کہ اس قسم کا دعوی تین سمال کے اندراندر دائر کیا جائے تو مسموع ہوگا ورنہ نہیں ، جبکشخص مذکور کی جعلسازی کوئین مال سے زائد عرصہ بیت چکا ، کیا یہ عدالتی قانون شریعیت کے مطابق ہے ؟
سال سے زائد عرصہ بیت چکا ، کیا یہ عدالتی قانون شریعیت کے مطابق ہے ؟

الہ واجب باسم ملهم الصواب سنرماً تین سال کے بعد عدم سماع دعوی کی کوئی وجرنہیں، یہ مدت گزرنے کے بعد بھی دعوی مشناجا سے گا،البتہ حضرات فقہاد کرام دجمہم الٹرتعالیٰ نے ججتیب س برس تک بدون عذر دعوی دائرند کرنے کی صورت عدم سماع کافیصلہ فرمایاہے ، وہ بھی اس کئے کہ اتنی طویل مدت تک بدون عب ذر خاموش رہنا مدعی کے کا ذب ہونے کی دبیل ہے ، اہذا اگراس کا یقین ہوجائے کہ مدعی کا واقعہ ہے تق ہے تو جھتیس برس گزر نے کے بعد بھی اس کا دعوی سناجا سے گا ۔

قال فى الاشباع: ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان ـ والله سبحانه ونعالي علم قال في الاسترسن مهم علم معفرسن مهم

وعده معاف گواه کی شہادت مردود ہے:

سوال : عروز بد کے خلاف مدی ہے کہ اس نے مجھے قتل کر نے کی سازمش کی سے ، بایں طور کہ چار آ دی مجھے قتل کرنے پر ما تمود کئے ، مگر انھوں نے مجھے قتل کرنے پر ما تمود کئے ، مگر انھوں نے مجھے قتل کرنے پر ما تمود کئے ، مگر انھوں نے مجھے قتل کرنے کی ہجائے میرسے باب کو نٹ ان بنایا ، ان جادوں میں سے ایک شخص عدہ مطاب کواہ بن گیا ہے اور اس کی شہا دت پر بقیہ تین فاتل بکر اسے گئے ۔

سوال بر ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی گواہ کی کو اہری کی حیثیت کیا ہے ؟ نیزاس قتل کا گناہ زید آمر پر ہوگا یا قاتلین مامورین پر ؟ اور مقتول (جو بھو لے سے نشانہ بن گئیا) کی دیت واجب ہوگی یا قصاص ؟ بینوا توجودا۔

الجفاب باسميلهم الصواب

امرقتل ہی گناہ کبیرہ ہے ، نواہ اس برقتل کا حکم مرتب ہویا نہ ہو ، ما مودین جو مرتکب قتل ہوستے سخت مجم ادرمرتکب کبیرہ ہیں ۔

یہ قتل خطا ہے، باندا اس میں قصاص نہیں ، دیت واجب ہے۔

قال فى التنويروت مُوحه: والنالث خطأ وهو نوعان لانه أماخطاً فى ظن الفاعل كأن يرجى شخصاظنه صيدا اوحربيا اومريت افاذاه وسلم اوخطأ فى نفس الفعل كأن يرجى غرضا اوصيدا فاصاب أ دميا اورجى غرضا فاصاب أ دميا اورجى غرضا فاصاب ثمر رجع عنه او عبا وزعنه الى ما وداء ه فاصاب دجلا اوقص درجلا فاصاب غيرة الخ (دد المحتاك من المناب عيرة الخ (دد المحتاك منابع المنابع المناب

وعده معاف گواه کی شهادت مردود ہے، ایک تواکس بنار پر کم اقسرا دجسرم سے اس کا فستی تابت ہوگیا اور فاسق کی شہاد سے مردود ہوتی ہے، البت متأخری فقہاد نے شہادت فاسق کو قابلِ قبول تسلیم کیا ہے بشرطیکہ قاصی کو اس کے صدق پراطمینان ہو ، ظاہر ہے کہ اس جیسے مجرم کے بارسے میں حصول اطمینان بہت مشکل ہے۔

دومبری وج بیکرالیبی شهراً دت میں شاہدکا ذاتی نفع ہے ۔ فـ تودِ شھــا دتہ کالشھـا دۃ لقوابۃ الولاد ۔ والله سبحانہ وتعالمے اعلم۔

ه محسرم سنه ۹۹ ه

شهادت على القول مين اختلاف زمان ومكان مضرنيين:

سوالے: زیدنے طلاق کا اقسرار کیا ، اس اقراد کردوگواہ بھی موجود ہیں ،
مگران کی شہادت میں اختلاف ہے ، ایک کہتا ہے کہ زید نے کل ہمارے دو برو
اقراد کیا تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ زید نے آج اقسراد کیا ہے، ایسی متضاد شہاد تول
سے نصاب شہادت معتبر ہوگا یا نہیں ؟ بینوا توجووا۔

الجواب باسموالهم الصواب

اختلاف زمان ومرکان کے باوجود بیر نصاب شہادت معتبر ہوگا، کیونکہ ختلا زمان ومرکان سے کلام مختلف نہیں ہوتا۔

قال العلامة ابن نجيم وحمدالله تعالى: قال لامرأنة ان كلمت فسلانا فانت طابق فشهد احدها انها كلمتدغد وق والأخرعشية طلقت (وبعد صفحة) ولوشهد شاهد ان اوصى البديوم الخميس وأخرات اوصى البديوم الجمعة جاذبت لانها كلام لا يختلف بزمان ومكان كذا في وصايا الولوالجبة (البحوالوائق صنال - الله ع)

والله سبحة منه وتعالی اعلم ۲۵ رصفرسنر ۹۹ ه

فعل غیر پرتسم : سوالے : اگرکسی معاملہ ہیں زید پرتسم آسے سیکن فیصلہ ہیں ہے بات طے ہوکہ چاکھ زید پراطمینان نہیں ، لہٰذا زید کی طوف سے اسکا والدیا بھائی قسم اٹھا ئے، سوال ہے ہے کہ اس طرح فعل غیر پرتسم اٹھائی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا - الجواب باسمملهم الصواب

فعل غیر پرقسم جائز نہیں ،البتہ اپنے عدم علم پر جائز ہے، بینی اس طرح قسم اٹھانا جائز نہیں کہ فلاں نے بیر کام نہیں کیا اور بوں جائز ہے کہ مجھے اسس بار سے میں علم نہیں۔

قال فى التنويروشورد: والتحليف على فعلى غيرة يكون على العلماى المادي والتحليف على على العلماى المداوي المداوي المداوي على المداوي المداوية المداوية

٤ ردمضان سنه ١٢٠٠ ه

سرکاری ریکار دی کے مقابلہ میں دیرینہ قبضہ حجت نہیں: سوال: دو فریقوں کا زمین میں عصہ سے نزاع ہے سوال کی تفصیل ملاحظ فرماکر جواب سے نوازیں -

مرعی عبدالومیدایت باپ کی وفات کے وقت صغیرتها، اسی طرح اس کے داداکی وفات کے وقت صغیرتها، اسی طرح اس کے داداکی وفات کے وقت صغیرتها، اسی طرح اس کے داداکی وفات کے وقت صغیرتها، اسی علیہ) توی ادر صابح وفات کے وقت صغیر میں مطالبہ کرتے ارہے ہیں مگران کی پیش نہیں جاتی ہ مالت کمیٹی نے اثر تھے، مدعی شروع سے ہی مطالبہ کرتے ارہے ہیں مگران کی پیش نہیں جاتی ہ مالت کمیٹی نے

سرکادی دیکارڈ کی تصدیق کی ہے (جس کا ویرحوالہ دیا گیا)

مدعی علیہ طاجی الله و دھا یو ولدھ جی جعفر کہتے ہیں کہ زمین کی اصل ملکیت نور محمد ولد پیر محمد کی ہے ، جس کے چھ پلیٹے ہیں ۔ محمد خال ، شاہ محمد ، احمد خال ، بہا دار ، پنجل ، بہا را لدین ، زمین ان چھ آجے آدمیوں پھیسے ہوتی ہے اور قبضہ مجی آجے تک ان کی نسل میں چلاآ رہا ہے ، نور محسد کی ملکیت کا نبوت سوائے قبضہ کے لئے نہیں ملتا ۔

فلاصد بركة تبضا كم فريق كاچلاا دام اور سركادى ديكارد دوسر سے فريق كے ق ميں شهادت ديا ہے، شريعت كى روسے يہ زمين كس كى مكاتسى كى جائے ؟ بينوا توجروا الجواب باسموله م الصواب

مدعی اورمدعی علیه کے بیان اورسرکاری کاغذات کی نقول دیکھنے سے نابت مواکہ بد زمین مدعی عبدالوحید کی ہے۔ مدعی عبدالوحید کی ہے۔

امام سخسی، امام قاضیخان اور علامه بزازی جیسے جلیل المقدر فقهار رحمهم الله تعالیٰ فی سرکاری رسیار دو کام محبت معتبره قراد دیا ہے، کسا صرح به العلامة ابن عابدین فی دسالته نشرالعرف فی بناء بعض الرحمکام علی العرف ، ونصر:

وحاصلهان ما مومن قولهم لا يعتم لما على الخطولا يعمل بهم بنى على اصل المنقول فى المن هب قبل حلوث العرب ولما حدث العرب فى الاعتماد على الخطوالعمل بهرفى مثل هذه المواضع افتوابه -

وذكراً لعلامة المحقق الشيخ هبة الله البعلى رحمه الله تعالى في شرحه على الاستباه مانصه (تنبيه) مثل البراأت السلطانية الدفتر الخاقائي المعتون بالطرة السلطانية فانه يعمل بدو للعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفي رحمه الله تعالى شارح التنوير والملتقي رسالة في ذلك حاصلها بعدان نقل ما هنا من انه بعل بكتاب الامان و والملتقي رسالة في ذلك حاصلها بعدان بالعمل بدفة والعمران والمبياع والسمسار لعساة نقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفة والعمران والمبياع والسمسار لعساة امن التزويركما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وان هذاه العلة في الدفات والسلطانية اولى كما يعم فهمن شاهد احوالي اهاليها حبين نقلها اذلا تحررا ولا الاباذن السلطان شعر بعد انفاق الجمر الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة اونقصان تعمض على المعين لذ للعنين عرض على المعين على المعين

على المتولى لحفظها المسمى بل فترامينى فيكتب عليها نفر تعاد اصولها الى امكنتها المحفوظة بالمختم والاهمى من التزوير مقطوع به وبل المك كله يعلم جميع اهل المهولة والكتبة فلووجل فى الله فانوان المكان الفلانى وقف على الملائسة الفلانية مثلا يعلى برمن غير يدينة وبذ الله يفتى مشايخ الاسلام كما هومصرح في هجة بحبد الله أف ف وغيرها فليحفظ انتهى ما نقلته من شرح الشيخ هبة الله البعلى (رسائل ابن عابل ين على المرائل ابن عابل ين على المرائب على المائن عابل ين على عليه كل اس زمين كيمركادى مطالبات مرئ عليه تحديد ام آتے بين اگر مدئ عليه ماك به تواس نے كافذات درست آبيا نه وغيره مدى كے نام آتے بين ، اگر مدئ عليه ماك به تواس نے كافذات درست كرانے كى كومشش كيوں نه كى جو ريينة قبضة سركارى ديكار د كے تقابل ميں كوئى حيثيت نبين دكھن ، والله منبحانه وتعالئ اعلمة

٢٧ صفر ١٠٠٠ ١٥

شرعی پرده مذکروانے والے کی شہا دت مردود ہے:

سوالے: جوشخصا بنی بیوی اور گھر کی دوسری عور توں کوغیر محارم سے پردہ نہ کروانا ہؤ مذاس کے لئے کوسٹش کرتا ہو، دیور، جیٹھ، جھازا د، بھو بھی زا د، ماموں زا د، خالدا د، اور نندوئی، بہنوئی وغیرہ کھلم کھلا کھر میں آتے جاتے رہتے ہوں، وہ ان کور و کئے برق در بھی ہو، بھر بھی نہ روکے، بھی کبھاران رہشتہ داروں کے ساتھ عور توں کی خلوت بھی ہوجاتی ہو، اس کی شہادت شرعاً مقبول ہے یا نہیں ؟ نیزوہ کو نسے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے بردہ فرض ہے ؟ بینوا توجو حوا

الجواب باسممالهم الصواب

ایستخص اصطلاح شریعیت میں دیوٹ ہے اور دیوث اتنابرا فاسق ہے جب کے . بارے میں حدیث میں ایسی سخت دعید ہے کہ جمی جمنت میں داخل نہیں ہوگا ،اور فاسق کی شہادت مردود ہے ۔

علاوہ اذی ایساشخص حیارسے عاری ہے جسے یہ پروانہیں کہ بیوی اور دوسری زیرکفالت عورتوں کے پاس کون آتا جاتا ہے ، اور حدیث میں حیار اور ایسان کولازم ملزوم قرار دیاگیا ہے ۔ ایک کے رخصت ہونی وعید شدید سے دوسرے کے رخصت ہونی وعید شدید شدید شائ گئی ہے ۔

بے بردگی کا فسق و فجور کئی و جوہ سے دوسر سے گنا ہوں سے بڑا ہے ، مثلاً :

() یفسق متعدی ہے ، بعنی بے بردگی کی وجہ سے عام مردوں اورعور توں برنظری جنسی خواہش اور بدکاریاں بریدا ہوتی ہیں ، جتنے لوگ بھی ان گنا ہوں میں مبتلا ہونگے سب کا غذاب ان پر بھی ہوگا جو شریع ت کے مطابق بردہ نہیں کرتے کرواتے -

وليحملن انقالهم واثقالامع اثقالهم -

﴿ بِنِسْقُ وَفَجِرَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَ عَلَمَا سَيِهِ بِغَا وَتَ ہِے ، اللَّهُ تَعَالَىٰ كَا عَلَانَ ہِے : "يورى اُمن كے سبگنا ہوں كو معاف كيا جاسكتا ہے مگر علانيہ بغا وت كرنے والوں كو ہرگز نہيں بخشا جاسے گا ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امنى معافى الا المجاهرين - دواد البخادي دحم الله تعالى -

ا جولوگ بردہ نہیں کرتے کرواتے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قطعی حکم کو برا سیحصتے ہیں جو کفر ہے۔ کفر ہے۔

ایسے فاسق، ہے حیا، دیوث اورالٹرورسول صلی الٹرعلیہ وسلم کے کھلے باغی کی شہات مردود ہے، قطعاً قابلِ قبول نہیں ۔

البية بوقت ضرورت شديده تين شرائط سے فاسق كى شهادت قبول كى جاسكتى ہے :

- D كوئى عادل شابۇسىرىنە بو-
- لاعى كى حق تلفى كا انديشه ہو۔
- فاسق ایسا صاحب مروت ہوکہ اس کے صدق کاظن غالب ہو۔

عن عاربن باسر رضى الله نعالى عنه رفعه نلان ترلايد خلون البعن ابده الله الله عن عاربن باسر رضى الله نعالى عنه رفعه نلان ترلايد خلون البعن النهاء وصدمن الخسر قالواف آالد يوث قال الذى لايبالى من دخل على اهله، رواع الطبواني في الكبير-

عن ابن عررصى الله نعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة فلاخة فلاحة ملائدة الله عليه البحنة مدمن الخعر والعاق والمه يوث الذى يقرفى اهله المخبث (دواكا احمد والنسائي (مشكولة صفاح ۲)

عن ابن عمري ضى الله تعالى عنهما ان المنبى صلى المله عليه وسلم قال إن

الحياء والديمان قرناء جميعا فاذا رفع احدها رفع الأخرو فى دواية ابى عباس رضى الله تعالى عنها فاذا سلب احدها تبعد الأخر، دوالا البيه فى ف شعب الإيمان دمشكوة صلي ج۲)

قال العلامة المحصكفى رحمه الله تعالى فى باب قبول الشهادة وعد مه : تقبل من اهل الاهواء اى اصحاب بدع (الى ان قال) ومن منزكب غيرة بلا اصلا ان احتما الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائرة درر وغيرهاقال : وهومعنى العدالة ، وفى الخلاصة : كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة ، واقرة أبن كمال ، قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته -

وقال العلامة ابن عابل ين رحمه الله تعالى : معزيا الى الفتا وى الصغري العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لوارت كب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغر العبرة للغلبة اوالاصوار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صواب اه قال في المهامش : لا تقبل شهادة من يجلس فجلس الفجود والمجانة والشه وان لويشرب ، هكذا في المحيط فتا وى هندية ، وفيها والفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لويمض عليه زمان يظهر عليه الثرالتوبة ، والمصحيح ان ذلك مفوض الى دأى القاضى اه

(قوله كبيرة) الاحتمانها كل ماكان شنيعابين المسلمين وفسيه هداك. حرمة الدين كما بسطر القهستانى وغايك كذا فى شرح الملتقى -

وقال فى الفتح: وما فى الفتاوى المصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لوارتكب كبيرة تسقط عد المنز، وفى الصغائر العبرة للغلبة لتصيركبيرة حسن (دد المحتار صيب م)

قال العلامة علاء الدنين ابوالحسن رحمد الله تعالى: (مسألة) ، قال القرافي في باب السياسة نص بعض العلماء على ابنا ذالم نجد في جهة الاغبر العدول اقمنا اصلحهم واقامهم فجورًا للشهادة عليهم ويلزم ذلك فى القضاة وغيرًا للثر تضيع المصالح قال وما اظن احدا يخالف فى هذا فان التكليف شرط فى الامكان وهدن اكلم للضرورة لئلا تهد رالاموال وتضيع الحقوق قدال

بعضه عواذا كان الناس فساقا الاالقليل المنادر قبلت شهادة بعضه على بعض وي كوبشهادة الامشل فالامشل من الفساق هذا هوالصواب الذى عليه العلى وان انكوكا كمثير من الفقهاء بالسنتهم وكذلك العلى على صحة كون الفاسق وليا فى الدكاح ووصيا فى الماك وهذا يؤيد ما نقله القرافى و اذا فلاب على المطن صدى قالفاسق قبلت شهادته وحكم بها والله تعالى لم يأمر برد خبرالفاسق فلا يجوز ردة مطلقاً بل يثبت فيه حتى يتبين صدى قبم برد خبرالفاسق فلا يجوز ردة مطلقاً بل يثبت فيه حتى يتبين صدى قبم كذب بدفي عمل على ما تبين وفسقه عليه رد عين الحكام البط الثانى والعشرون الهداد وقال الامام الحصك في وحمد الله تعالى: (والفاسق اهلها فيكون ا هد وقال الامام الحصك في وحمد الله تعالى: (والفاسق اهلها فيكون ا هد لكندلا يقلد) وجوبا ويأثم مقللة كقابل شهاد تدبه يفتى وقيدة فى القاعلية والمروءة فان ديجب قبول شهادت بزاذية قال فى النهر وعليه فلاياً ثم والمروءة فان ديجب قبول شهادت بزاذية قال فى النهر وعليه فلاياً ثم الهنا بتولية القضاء حيث كان كذلك الاان يفى ق بينها ا انتهى -

قلت : سيجيء تضعيف فراجعه -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله لكنه لايقلل وجوب الخ قال فى البحر و فى غيرموضع ذكر الاولوية يعنى الاولى ان لا تقبل شهادته و ان قبل جاز و فى الفتح ومقتضى الماليل ان لا يعلى ان يقصى بهافان قضى جاز و نفذاه و ومقتضا ه الاثم وظاهر قوله تعالى - ان جاء كوفاست بسنبا فتبينوا - انه لا يبحل قبولها قبل تعرف حاله وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهد سرا وعلانية طحن الحضم اولا في سائز الحقوق على قولها المفتى به يقتضى الا شمر به كولانه للتعمن عن حاله حتى لا يقبل الفاسق وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقا يأ تشمر وإذا قبل القاصى شهادته يأ شماه (قوله بديفتى) واجع لما فى المهن فقد علمت التصريم بتصحيحه وبأنه ظاهر المذهب بديفتى) واجع لما فى المهن فقد علمت التصريم بتصحيحه وبأنه ظاهر المذهب واما كون عدم تقليل ه واحبا ففيه كلام كما علمت فافهم (قوله وقيده) اى قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اهم وعبارة الدروحتى لوقبلها قيد قبد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اهم وعبارة الدروحتى لوقبلها القاضى وحكم بها كان أشما لكنه بيفيذ و فى الفتاوى القاعدية هذا ااذا غلب على

ظندصد قه وهومما يحفظاه

قلت: والظاهم الذلاياتم ايضالحصول التبين المأمورب في النص تأمل، قال ط فان لم يغلب على ظن القاضى صد قد بأن غلب كذ بدعنده اوتساويا فلايقبلها اى لا يصح قبولها اصلاهذا ما يعطيه المقام اه (رد المحتارص 19 م)

قال الامام المحصكفى دحمه الله تعالى: والعدالة يوجوبه لا تصحة خلافا للشافعى وحمالله نعالى فلوقضى بشهادة فاسق نفذ واخم فتح الاان يمنع منهاى من القضاء بشهادة الفاسق الامام فلا ينفذ (الى قولم) وما فى القنية والمجتبى من قبول ذى المروة الصادق فقول المثانى محروضعفه الكمال بأنه تعليل فى مقابلة النص فلا يقبل ا قرة المصنف -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله بستهادة فاسق نفان) قال فى جامع الفتاوى واما شهادة الفاسق فان نخوى القاصى الصلى فى شهاؤة تقبل والافلااه فقال وفى الفتاوى القاعل بة هذا اذا غلب على ظندصدة وهومما يحفظ در داول كمّاب الفضاء وظاهى قوله وهومما يحفظ اعتماده اه (قولد النص) وهو قولد تعالى واشهد واذوى عدل منكم و اجبنا عند اول القضاء (دوا لمحتاده المعتادة م)

دہ قربی رشتہ دارجن سے بردہ فرض ہے:

ا چازاد ﴿ مجمومِهِي زاد ﴿ مامول زاد ﴿ خاله زاد

ه د نيور ٩ جيڪ ك نندوئ ٨ بهنوئ

﴿ يُعُويُهِا ﴿ خَالُو ﴿ إِنَّ شُوبِرِكَا بُعَانِهِ ﴾ شوبركا بُعانجا

(۱۳) شوہرکا چیا (۱۳) شوہرکا ماموں (۱۵) شوہرکا بھو بھا (۱۳) شوہرکا خالو اغیاد کی بنسبت غیرمحم رشتہ داروں سے مہرت زیا دہ سخت پر دہ ہے،اسلے کہ کثرت

ا مدورفت اوربے مجاباندا ختلاط کی وجہ سے ان سے بہت نرمادہ خطرات ہیں ۔ آمدورفت اور بے مجاباندا ختلاط کی وجہ سے ان سے بہت نرمادہ خطرات ہیں ۔

اسى لي صفوراكرم صلى الترعليه وسلم نے فرمايا: الحموموت -

پرده کی فرضیت واہمیت کی محل تفصیل دسالہ <sup>دد</sup> ہما یہ المرتاب فی فرضیۃ المجاب' اور وعظ «مثرعی پرده » میں ہے ، والٹان سبھانہ وتعالی اعلم۔

۵ رشعبان سند۵۱۲۱ ه

تصورِر کھنے والے کی شہادت مردود ہے : سوالی : جوشخص بلاضرورت تصویر کھینچتا یا کھنچوا تاہے یا اپنے گھراور دکان وغیرہ میں دکھتا ہے ، اس کی شہادت مثر عًا معتبرہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا ۔ الجواب باسمرياهم الصواب

بلا صرورت تصویر کھینچنا ، کھنچوانا ، رکھنا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے ، اس پرسخت وعبیریں وار دہوئی ہیں ۔

جوشخص پاسپورٹ اورشناختی کارڈوغیرہ کی ضرورت کے بغیرتصویر کھینیچا، کھنیجوا تا یا ا رکھتا ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کی شہادت مردودہے، تفصیل بہلے سوال کے جواب میں گرز رچکی ہے۔

تصویر بروعیدین:

عن ابى طلحة رصى الله نعالى عند قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: لامتخل الملكمة بيتا فيدكلب ولانصاوبين متفق عليد -

عن ابن عباس رصى الله تعالى عنهاعن ميمونة رضى الله تعالى عنهاان دسول الله صلى الله عليه وسلم البح يوما واجما وفال ان جبرتيل كان وعد في ان يلقانى الليلة في لم يلقنى أم والله ما اخلفنى تمروقع فى نفسه جروكلب تحت فسطاط له فامربه فاخرج تم اخذ بيدا و ماء فنضح مكانه فلما امسى لقيد جبرتيل فقال لقل كنت وعد تنى ان تلقانى البارحة قال اجل ولكنا لان خل بيتا فيه كلب ولاصورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئن فا مربقتل الكلاب حتى ان يأمريقتل كلب الحائط الكبير وواة مسلم.

عن عائشة رضى الله تعالى عنهاان النبى صلى الله عليه وسلم لمربكن يتولط في بيته شيئا فيه تصاليب الانقضه، دوالا البخارى -

وعنها دصى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلوقال: اشدالناس عذاب يور القيمة الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه -

عن ابى هريزة رضى الله عند قال سمعت رسول الله علية المنه علية والى الله تعالى ومن اظلومهن ذهب يخلق كخافى فليتخلقوا ذرة وليخلقوا حبذا وشعايرة ، متعق عليه ومن اظلومهن ذهب يخلق كخافى فليتخلقوا ذرة وليخلقوا حبذا وشعايرة ، متعق عليه وسلو عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عن رسول الله عليه وسلو

يقول: اشدالناس عذاباعندالله المصورون، متفق علير-

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلوية ولى : كل مصور فى الناريجعل لدبكل صورة صورها نفسا فيعذ بد فى جهند قال ابن عباس رضى الله عنها فان كنت لابد فاعلا فاصنع المشجر وما لا روح فيد، متفق عليه -

وعندرهنى الله تعالى عنه عن المنبى صلى الله عليه وسلم: فى حل بن طويل فى أخرى ومن صورية عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنا فخ ارواه البخارى -

وعن ابی هریرة دضی الله نعالی عند قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلو: یخوج عنق من الذادیوم القیمة مهاعیدان تبصران واذنان تسمعان ولسان بنطق یقول افی و کلت بنتلاثة بکل جبا دعنید وکل من دعامع الله الخو و با لمصورین کروای الترمذی و دست و مستوی بروای الله سمعان دو تعالی اعلم و مستوی بروای الله سمعان دو تعالی اعلم و مستوی بروای والله سمعان دو تعالی اعلم و

تصویر کی حرمت اوراس پربہرت عذاب کی فصیل رسالہ " النذیر العربان عن عذاب صورۃ الحیوان" میں ہے ۔

۵ ارشعبان سنه ۱۳۱۵ ه

فی وی دیجھنے والے کی شہادت مردود ہے:

سوالے: جس شخص کے تھرمیں ٹی وی ہواوروہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹی وی د کیفتاریہا ہے، اس کی شہادت مقبول ہے یانہیں ؟ بینوا توجدوا -

الجواب باسمولهم الصواب

قی وی ام الخبائث ہے، معاشرہ میں عربانی ، فعاشی ، زناکاری ، برکاری ، ڈاکہ زنی ، اولاد کا ہے مہار ہو کر اپنے والدین کے دین وبال جان بینے، نوجوانوں کے دین سے برگٹ تہ ہونے اور بورے معاشر ہے کے لئے ناسور بینے کا ذریعہ اور اصل سبب ہے جووی پری تصویر کے سئلڈیں کھی گئی ہیں ، وہ تمام بہاں بطریق اولی منظبق ہوتی ہیں ۔ جوشخص اس گناہ کبیرہ اور ہے حیائی کا مرکب ہو، وہ بہت بڑا فاسق ہے ، لہٰذا اسکی شہا دت مرد ود ہے ۔ شہا دت فاسق کی تفصیل سوال اول متعلق " شرعی بردہ ند کروانے شہا دت مرد ود ہے ۔ شہا دت فاسق کی تفصیل سوال اول متعلق " شرعی بردہ ند کروانے

والعے ی شہادت " مےجواب میں گزرجی ہے۔

ئی وی کی دینی، دنیوی، جسمانی تباه کاریون اوراس پر دنیا وآخرت اور قبر مین سخت اقتسام کے عذا بون کی تفصیل رسالہ "ٹی وی کا زمبرٹی بی سے مہلک تر" میں ہے۔ واللہ سبحانہ دنفالی اعلم کا میں اعلم کا دنتے اللہ سبحانہ دنفالی اعلم

۵ ارشعبان سنده ۱۳۱۱ ه



# كتاب الصلح

تخارج بيرسلحن الدين كي جواز كي حيك:

سوال : در مختار میں سلعن الدین کے جواز کے چار حیلے مذکور ہیں -

ونصم ؛ وصح لوشمطوا ابراء الغرماء منه اى من حصته لانه تمليك الله ين مهن عليه فيسقط قد رنصيبه عن الغرماء اوقضوا نصيب المصالح منه اى الدين تبريًا منه من واحا لهم عجصته واقرضوه قد رحصته منه وصالحوه عن غيرة بما يصلح بد لاولحالهم بالقرمن على الغرماء وقبلوا الحوالة وهذه احسن الحيل ابن كمال والاوجه ال بالقرمن على الغرماء وقبلوا الحوالة وهذه احسن الحيل ابن كمال والاوجه الاستعوى كفا من تمرا و نحوه بقد رالدين أتمريح يلهم على الغرماء ابن ملك (درخما وقاله السامية : (قوله احسن الحيل) لان في الاولى ضورًا للورثة حيث لا كمينه الرجوع على الغرماء بقد رنصيب المصالح وكذا في الثانية لان النقد خيرون الدين النقد خيرون الدين النقد خيرون الدين النقد خيرون مال ابن ملك (رق المحتار طعم م)

اس میں اشکال بیر ہے کہ"النقل خیرمن النسیئة" کا ضررحیلہ ثانیہ وثالثہ دونوں میں موجود ہے بینا کی شامیہ کی عبارت بالا میں بھی اس کی تصریح ہے توحیلہ ثالث احسن الحیل کیسے ہوا؟ بینوا بیانا شافیا توجوط اجوا دافیا ۔

#### البواب ومنهالصرق والصواب

قال الطحطاوى وهم الله تعالى: ذكوة ردّاعلى صلى الله دروتبعه المصنف حيث قال ولا يخفى ما فيداى هذا الوجه من الفرس ببقية الورثية ولكند لايدفع لانه بيرجع عليه بما احالمه به فيكون الفريطيه هم وتين اه (طعطاوى من ٢٣٣)

دونون کاعوض وصول کر لیتا ہے جسیا کہ حیا کہ اول کی میں تھا، اور بقیہ وارث حصہ دین کا عوض دے کراس کے مقابلہ میں حصہ دین وصول کر لیتے ہیں ہجیا کہ بیجا سیمیں وارثوں کا وہ ضرر تو نہیں جو جبا کہ اول میں تھا، البتہ بہ ضرر ہے کہ عوض حصہ دین کا پہلے دیا اور حسہ دین بعد میں وصول کیا مگر بیر ضرحیا کہ ثالثہ ہی صور سے کہ ہے اس لیے کہ ثالثہ میں وارث حصہ دین ایسے مال سے دیتے ہیں اور البعہ میں خود ترکہ سے دیتے ہیں جو کہ نسبہ ابوں ہے ملاوہ ازیں اس ضرر کا دفعہ اس طرح ممکن ہے کہ ترکہ سے وضی حصہ دین مقد ارحصہ دین کی نسبت کم دیا جائے بخصوصاً جبکہ صلح کا مراد ہی تائع اور حطہ دین مقد ارحصہ دین کی نسبت کم دیا جائے بخصوصاً جبکہ صلح کا مراد ہی تائع اور حطہ دین مقد ارحصہ دین مقد ارحصہ دین کا ضرد دین کی نسبت کم دیا جائے بخصوصاً جبکہ صلح کا مراد ہی تائع النقی خدیما کا النسبیئة "کا ضرد مقروض سے اور جبوا و ماصل ہی کہ حیا ٹانسی میں "النقی خدیما النسبیئة "کا ضرد مقروض سے وصول نہیں کرتے ۔ لہذا جن صفیفین نے حیا ٹانیو میں النسبیئة "کا فراد کیا ہے کا مرد کا مورد کھوں النسبیئة "کا خوارد کھوں تو النسبیئة ہیں کا خرد کو کہ کا میان کی جائے اور کو کہ کا میں کھی اس کو حق قراد دیا ہے کہ کا خوارد کی ہے "افداد کا سیکو حق قراد دیا ہے کہ کہ تائی میں بھی اس کو افزار کیا ہے تا دور النقد ہو جبوں بیان کی ہے" افداد کا نسبیئة عند النا ہو گائے کہ اور "النقد ہو جبوں النسبیئة عند النا ہو عشر وقا الی النہ وخال خوار خوالی ہو ہو کے النے کہ کا میں کھوں النہ وقا الی میں ہوں النہ وجون کے اور دور النقد ہو جبوں النہ والی میں ہوں النہ وقا الی میں ہون النہ وقا الی میں ہوں النہ وقا الی عالم کے اور دور النہ کو کورنہ کی النہ ہو کہ کورنہ کا کہ کھوں کورنہ کیا کہ کورن کی کے اور دور کے کہ کورن کیا کہ کورن کورن کیا کہ کورن کیا کہ کورن کیا کہ کورن کیا کہ کورن کورن کیا کہ کورن کورن کی کھوں کورن کیا کہ کورن کی کے دور کورن کیا کہ کورن کورن کیا کہ کورن کورن کیا کہ کورن کی کورن کورن کیا کہ کورن کورن کی کے دور کورن کی کے دی کھوں کورن کیا کہ کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کی کی کے دور کورن کی کورن کورن کورن کی کورن کورن کی کور

هاردجب سنره عه

تخارج كي حاراتم مسائل:

سوالے: ایک آدی کو و فات پائے عصد پانچ سال کاگزرگیا، اس نے ور شہیں ایک ہوی

بانچ لڑکے چولڑکیاں چھوڑی ہیں، فوت ہونیکے بعد فوراً جائیدا دی تقسیم کردی گئی، جائیدا دغیر نقولہ
میں ہے ہم ایکڑ زمین، ایک گھراور ایک پلاٹ تھا، اور منقولہ جائیدا دمیں چوپائے، زیورات اور
گھر پلوسامان تھا۔ گھر پلوسامان ، زیورات ، چوپائے اور جائور والی قیمت دگائی گئی اور ساتھ ہی
بڑے لڑے پرجوتیرہ سور ویے قرض تھا وہ بھی اس قیمت میں جمع کیا گیا ، کل رقم چودہ مزار رویے بنی
جو ور شرکے حصص کے مطابق تقسیم کر کے مرایک وارث کا حصد متعین کردیا گیا۔ بھرتین بڑی لڑکیوں
سے جو عاقلہ بالغہ شادی شدہ تھیں ہو چھاگیا کہ آپ اپنا حصد جائیدا دسے لینا چاہتی ہیں یا دوسر سے
ور شرکے حق میں وستبردار ہوتی ہیں ؟ تینوں نے شھولہ جائیدا دسے چیز میں تعین چیزیں لیکراتی حصد

ایسے یا نیج بھائیوں کو بخشہ یا، ایک لڑکی نے ایک ہزارر و بے قیمت والی بھینس سے کہ باقی است یا نیج بھائیوں کو بخشہ یا، ایک لڑکی نے سلائی مشین چارسور و بے قیمت کی اور ایک حصر کہ جائیدا دبھائیوں کو بخشد یا، تا مسری نے الج ایجو زمین ہے کہ باقی کا مصد بھائیوں کو بخشد یا، تیسری نے الج ایجو زمین ہے کہ باقی حصد بھائیوں کو بخشا۔

اب پانچ سال گزر نے پریعین علما رکھتے ہیں کہ یہ تخارج باطل ہے، جائیداد کی اڈمرنو تقسیم ہوگی ، اس کھے کہ صحت نخارج کے لئے ایک توتمام ورثہ کاعاقل ہونا شرط ہے حالانکہ اس وقت ان میں ایک لڑکا ۲ ہے سال کا تھا ۔

دوسری وجربہ کرایک وارٹ پردین تھاا ور ترکہ میں دین ہونے کی صورت میں تخارج باطل ہوتا ہے، حالانکہ بیر دین وارٹ پر تھا جومنقول جائیداد کے ساتھرٹ الل کرکے ورٹہ برتھسیم کیا گیا تھا ہایں صورت کرجس وارٹ پر دین تھا اس دارٹ ہی کے حصہ میں اس کو مجرا کیا گیا تھا۔ بینوا توجووا۔

الجواب باسمرالهم الصواب

يهان جارامور قابل محقيق بي:

ا میت کاکسی وارث پر دین بهوتو وه تخارج سے مانع ہے یانہیں؟

- و مصالح اینا حصه صرف نعض وار توں کو دسے دوسروں کو نہ دیے توشخاہم صحیح ہوگا یا نہیں ؟
  - ا تخارج بغبن فاحش صحیح ہے یا نہیں ؟
  - وارتون بين كونى صغير بيو تو تخارج درست سيديانهين ؟

ان امورادبعه ي تحقيق بالترسيب تحريد ي جاتى ہے:

آگر ترکمنقولمیں مدیون کے حصد میراف سے دین زائد ہوتو تخارج سے مانع ہے ورمذ نہیں، اسلے کہ منع دین کی علت تملیك الدین من غاید من علیہ الدین ہے جو کہ ترکمنقولہ میں حصد میراف سے جو از دین میں موجود ہے کہ مصالح مدیون کے عسلادہ دوسر سے وارثوں کو بھی دین کا مالک بنا رہا ہے مگر ترکہ منقولہ سے غیر متجا وز دین ہیں بیعلت مفقود ہے اس لئے کہ ترکہ منقولہ کا قسیم میں اس کی قیمت لگا گرتقسیم کرنیکا دستوری اورفا ہر ہے کہ کل ورثہ کی تراضی سے دین کو مدیون کے حصد ہیں محسوب کیا جائے گا ، فھو

تمليك الدين معن عليه الدين وهوجائز-

مسئلہ ذیرنظرمیں تیں صورت ہے ، اس لئے یہ دین صحت تخابے سے مانع نہیں ۔

(ا) اگر بدل صلح ترکہ سے نہیں قرار پایا بلکہ صلاح اپنے پاس سے ادا کرتا ہے تو تخابے مطلقاً صحیح ہے اوراگر ترکہ سے بدل صلح قرار پایا تواس میں چونکہ سب وارٹوں کاحق ہے اس لئے اس کے صحت کے لئے سب کی رصنا مشرط ہے ۔

قال العلائ دحم الله تعالى: وبواخرجوا واحدًا من ابورن في في الله على معاود تقسع دبين الباقى على السواءات كان ما اعطوع من مالهم غيرا لم يواث وإن كان المعطى معاود توع فعلى قد دوميوا ثمم يقسم بينهم -

وقال ابن عابدين وعمدالله تعالى: افادان احدا لورث اذاصالح البعض دون. الباقى يصح وتكون معمد له فقط كذا لوصالح الموصى له كما فى الانقر وى سائحانى الباقى يصح وتكون معمد له فقط كذا لوصالح الموصى له كما فى الانقر وى سائحانى ( دوالمحتاده كله ج م)

قلت : فى مسألتنا وقع التخارج بتراضى الوريثة فاندفع هذا الاشكال ايضا لكن بقى دصنا الصغير وسيأتي حكمد -

(۳) بدل صلح خواه کتنایی قلیل ہو تخادج جائزہے، البت اگرکسی کے ساتھ اول صوکا ہوا کہ ہوا کہ ہوت اللہ کا مذبح اللہ اللہ کا مذبح اللہ کا مذبح اللہ میں خوات کا مذبح اللہ میں خاص کا اسر ہوا تو اس کو قاصنی سے سلے کو انسے کا اختیار سے۔

فى شرح التنوير: و لوظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فى القسمة فان كانت بقضاء بطلت اتفاقا لان تصرف القاضى مقيد بالعدل ولم يوسجد ولو وقعت بالتراضى تبطل الصنافى الاصلح لان شمط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضه اخلاقًا لتصحيح الخلاصة قلت فلوقال كالكنز تفسخ لكان اولى وتسمع دعوً الكان اعلى وتسمع دعوً الكان اعلى والمسمع دعوًا الكان اعلى والمسمع دعوًا الكان المادين الفاحش ان لم يقر بالاستيفاء وإن اقرب الأ-

وفى الحاشية ؛ (ولوظهرغبن فاحش فى القسمة) اى فى التقويم للقسمة بأن قوم بالف فظهرانه يساوي خمسمائة -

وفيها تحت (قوله قلت الخ) فمقتفناه انها تعتاج الى الفسخ وان معنى تبطل وبطلت له ابطالها وببرستع قول الكنز تفسخ حيث لم بقل تنفسخ و المعتاره المعتارة المعتارة

علائية كى عبارت مذكوره سے بعن كو يہ غلط فہى ہوئى ہے كہ سئلد زير بحث ميں بوج غبن فاحش تخارج باطل ہے ، حالانكہ علائيہ وشاميہ كى عبارت كامطلب بالكل وضح ہے ۔ فبن كہ تخارج كے بعد فبن فاحش كے ظہور سے خيار فسخ ہے اوراسكا دعوى مسموع ہے ۔ فبن كہتے ہى اس نقصان كو ہيں جوعقد كے بعد ظاہر ہو ، بوقت عقد جونفصان ظاہر اور معلوم ہو وہ خواہ كتنا ہى فاحش ہو فبن نهيں ، يہ امر محتاج بيان نهيں كہ تخارج بيں بدل مسلح كى كوئى كہيت مشروط نهيں ، معہذا تسكين فاطر خام كے لئے چندامور تحرير كئے جاتے ہيں ، كہيت مشروط نهيں ، معہذا تسكين فاطر خام كے لئے چندامور تحرير كئے جاتے ہيں ، قارج كے لئے بين شرط نهيں اوروں ہوتو صحت تخارج كے لئے بينشرط ہے كہ بدل صلح اس جيز ميں مصالح كے مصد سے نائد ہو، ہو گئے ہو كئے ہو فار من تركم سے اس حصد كى كيا نسبت ہو ، اوراگر بدل مسلح اس جا مذكورہ سے نہو تو اس میں کوئى مشروط نهيں ۔

﴿ تخارج بحكم بيع بها وربيع مين بتراضى متعاقدين بدلين بين تفاوت تغيره أنهه و الشاهي و قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: اوصى لوحل بنشلت ما له و ما تشابوسى فصالح الوارث الموصى له من النشلت بالسدس جا ذالصلح و ذكوالامام. المعرم ف بخواه من الخالت بالسدس جا ذالمصلح و ذكوالامام. المعرم ف بخواه من ذا د لا ان حق الموصى له وحق الوارد ف قبل القسمة غير من أكد يحمل السقوط بالاسقاطاه (دو المحتار صلاح ج)

اس میں اسقاط بالصلح مراد ہے ، مطلق اسقاط صحیح نہیں کما حورت فی کتاب الوصیۃ والفرائض عقت عنوان دوارث کاحق استفاط سے ساقط نہیں ہوتا " اسقاط بالصلح کی مثال عبارت مذکورہ میں صلح من الشلت بالسلات مذکورہ میں صلح من الشلت بالسلات مذکورہ میں تضعیف و تنصیف کی نسبت ہے اور خود علامہ ابن عابین رحمہ الشرتعالی نے غبن فاحش کی مثال میں ہی نسبت ہیان فریائی ہے۔

كاممن نصد: مأن قوم بالف فظهران ديساوى خسمائة -

اس سے ثابت ہواکہ تفاوت فاحش کے باوجود تخارج جائز ہے۔ (م) اگرصغیرخودعا قدہوتو پہنچے ومشراء وغیرہ عقود دائرہ بین النفع والضرر کی طرح عقدصلح میں بھی صغیر کا عاقل ہونا مشرط ہے بلوغ مشرط نہیں -صغیر عیرعاقل کا عقد منعقد ہی نہیں ہوتا اور عاقل غیر ما ڈون کا عقد منتقد ہوجا تا ک مگرا ذن بعدالبلوغ یا اذن ولی پرموقوت ہے۔ ولی فی المال بالترتیب بیر ہیں :

باید ، اس کاوسی ، دادا ، اس کاوسی ، قاضی -

فى ملح شرح التنوير: وشرطه العقل لاالبلوغ والعوية فصح من صبى مأذون ان عرى صلحه عن خور بين (دد المحتارص جم)

وفى الهندية : وإما شرائطه فانواع منهاان يكون المصالح عاقلا فلا يصح صلح المجنون والصبى الذى لا يعقل هكذا فى البدائع (عالم كليرية ص ٢٢٩ ج ٧)

وفى كتاب المأذون من شرح الننوير: ولَصرف الصبى والمعتود الذى بعقل البيع والشراء ان كان نافعًا عضا كالاسلام والاتها بصح بلااذن وان كان ضارًا كالطلاق والعناق والصداقة والقرض لاوان اذن به وليهما وما تردمن العقود بين نفع وضريكالبيع والشراء توقف على الاذن حتى لوبلغ فاجا زونفذ فان اذن لهما الولى فها في شراء وببع كعبد مأذون في كل احكامه (رد المحتار صلى جه)

ا وراگرصی خود مباشرعقد نه به بلکه اس کی طوف سے کوئی دوسراعقد کرے توصبی کا عاقل به وناسٹرط نه به به به به به مسلم منعقد به جائے گا، البته اس عقد کے نفاذ کے لئے پیشرط ہے کہ صبی کی طوف سے اس کا ولی فی المال عقد کر سے ، اگر غیر ولی نے عقد کیا تو وہ منعقد تو بوجائے گا مگرصی کے ا ذن بعد البلوغ یا اذن ولی یا ا ذن قاصی پرموقوف ترمیگا، البتہ نقسیم غیر ترکہ میں دو قول ہیں ، ایک بیر کہ عام عقود فصلولی کی طرح بیری توقوف کے دوسرا قول بیر کہ نیقسیم باطل ہے لیعنی منعقد ہی نہیں ہوتی - رحمتی رحمہ اللہ تعالی نے وجہ الفرق بیر بیان فرمائی سے کہ انعقاد عقد فصلولی میں وجود متعاقدین شرط ہے جو بیا الم مفقود ہے - وسندن کو نصر عن المرافعی رحمہ الله تعالی -

قال أبن عابد بين رحمد الله تعالى: قال فى المحيط فاونسم بغير قضاء لم تجز الآان بجفر (الغائب) اوبيلغ (الصغاير) فيجيز طودى وهذا ما فدا مدالشارح (دو المحتارص معالم على على المعتارص معالم المحتار صلى المحتار المحتار المحتار المحتار المحتار طور المحتا

ونص الشارح المنقل ، وصحت بعضا الشركاء الااذاكان فيهم صغيرا و عجنون لانائب عنه اعظائب لاوكيل عنه لعدم لزومها حينت الاباجائة القافي اوالغائب اوالصبى ا ذابلغ اووليه هذا الوورث ولوشركاء بطلت منبه المفتى وغيرها -

وقال ابن عابدين رحمدالله اتعالى: (قوله اذاكان) استثناء منعطع كها يفيده قوله بعد لعدم لزوها اواستثناء من عندون اى وليزمت اه طاواس الموسحة اللزوم (قوله الاباجازة القاضى) الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث (قوله اوالغائب اوالصبى فاجازت ورثته لفذات عنده ها خلافا لمحمد منية المفتى والاولى استحسان والثاني قياس نفذات عنده ها خلافا لمحمد منية المفتى والاولى استحسان والثاني قياس وكما تثبت الاجازة صريجا بالقولى تثبت دلالة بالفعل كالبيع كما فى التا ترخانية وفى المنح عن الجواهى: طفل وبالغ اقتسما شبئا أنم بلغ الطفل وتصرف فى نصيبه وياع البعض يكون اجائة (قوله هذا) اى لزم مها باجائة الطفل وتصرف فى نصيبه وياع البعض يكون اجائة (قوله هذا) اى لزم مها باجائة الغائب القاضى ونحولا لوكانوا شركاء فى غيرى شبطل ومقتضاه القاضى ونحولا لوكانوا شركاء فى الميراث فلوشركاء فى غيرى شبطل ومقتضاه انها لا تنفذ بالاجازة فليتأمل -

وعبارة المنية هكذا: اقتسم الورزة لابامرالقاضى وفيهم صغيرا و عائب لا تنفذ الله باجازة الغائب اودلى الصغيراو يجيز إذا بلغ اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم صغيرا وغائب لاتصح القسمة فان امرهم القاضى بن لله صح-

إقول: سين كوالمصنف نبعالسا توالمنون ان القاضى لايقسم لوكانوا مشترين وغاب احداهم فكيف تصح قسمة الشركاء بامرالقاضى - اللهم الاان يرادبه الشركاء في الميرات لكن يبقى قول الشارح ولوشركاء بطلت محتاجا الى نقل ونقل الزاهدى في قنيته: قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال لاارضى لغبن فيها شماذن لحراث في ذراعة نصيبه لايكون منابعه ما دوفليحرد ولانس ما قدمه من ان للشريك الشريك المتاريف المنابعية ما مناحيه ومانقلاعن المخالية فانه عصص لماهذا (دوالمحتاره من الحدام)

وقال الرافعى تحد الله تعالى: (قولد الظاهر رجعه المستثنيات الثلاث) يدل له ما نقله في المنح عن السراج بقوله ولهمران يقسموا لانفسهم اذا تواضوا الااك يكون فيهم صغير لاولى له ا وغائب لاوكيل عند فحينت لا تجوز بالاصطلاح بل

تحقیق مذکورسے ثابت ہواکہ عبارات فقہا درجمہم الترتعالیٰ میں جہاں وجود صغیر محت تعقیم ترکہ سے مانع بنایا گیا ہے اسکامطلب یہ ہے کہ تقسیم لازم ونا فذنہ بن بلکہ اذن وکی یا اذن والی یا اذن بعد البلوغ پرموقوت ہے اس لئے ان عبارات سے بعض اصاغر کاعدم انعقاد بر استدلال غلط نہی پرمبنی ہے۔

مسئله زير بحث :

اموربالاًی تحقیق سے سئلہ زیر بحث صافت ہوگیااس میں صغیری طوف سے غیرولی فی عقد تخارج کیا ہے۔ اس لئے تخارج علی الارض کا عقد موقوف ہے، کوئی وارشہ قاضی سے ادن حاصل کر ہے توبیعقد نافذ ہوجائے گا ورنہ صغیر کے ادن بعدالبلوغ تک موقوف رہے گا، اگر صغیر قبل البلوغ نوت ہوگیا تواس کے ورثہ کے ادن سے نافذ ہوجائے گا۔ میں کا مقد ابتداء ہی سے نافذ ولازم ہے کا لان للام والاخ بیج المنفق کے من مال الصغیر لغیر شجاری سے نافذ ولازم ہے کا لان للام والاخ بیج المنفق کے من مال الصغیر لغیر شجاری ہے۔

وما رأبيت حكم فسنح المسلم الشمكاء ثلك القسمة قبل الإذن، والظاهر المجواذكها في سائرالعقود الموقوفة -

ارض صغیری بیع کاولی کو اختیار نهیں الافی صور عنصوصت سکن ولی کو تقسیم عقاد کا اختیار ہیں بلکہ من وجہ بیع ہے اور عقاد کا اختیار ہے اس کئے کہ تقسیم من کلی الوجوز بیع نہیں بلکہ من وجہ بیع ہے اور من وجہ افراز ۔

باب اوراس کے وصی ، دا دا اوراس کے وصی اور قاضی کے سواکسی وسرے

كتاب المطلح

کوجس طرح صغیر کے گئے تقسیم کا اختیار نہیں اسی طرح صغیر کے مال میں تصرف کا بھی اختیار نہیں ، اس کے مال میں تجارت اور زمین میں زراعت وغیرہ کی اجازت نہیں ، البتہ صغیر کی مال ، بھائی اور چپا کو اس کے مال کی حفاظت ، بیجے منقول بغرض حفاظت اور صغیر کے لئے طعام ولباس وغیرہ صروریات خریدنے کی اجازت ہے بہت بشرطیکہ صغیران کی یرورش میں ہو، البتہ خود ترکہ میں طعام یا لباس ہو تو اس سے صغیر کا حصد اس پرخرچ کرنے میں صغیر کا زبر برورش ہونا شرط نہیں ۔

444

قال فى التنوير: او الشارى الوادث الكبايطِعاماً الوكسوةِ للصغاير من ماك نفسه -

وفى الشرح: فانه يرجع ولا يكون منطوعاً-

وفى الحاشية: كذا فى الحانية، وفها اواشترى الوارف الكبيرطعاما الركسوة للصغير من مالى نفسه لايكون متطوعاً وكان له الرجوع فى مالى المسيت وللتركة اله - اقول: ولعرفية ترطالا نشها دمع ان فى انفاق الوصى خلافا كما من ويبغى جريا منه هذا بالاولى على النه قال وقع الاختلاف فى انفاقة على الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله فى اله يصدل الحاوى ، مشعرة الى والمختار للفتوى ما فى وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعلى مات عن ابنين صغير وكبير والمف درهم فا نفق على الصغير خسمائة نفقة مثله فهو متطوع اذا لحريكن وصيا ولوكان المشترك طعاما او ثوبا واطعمد الكبير الصغيرا والبسم فاستحسن ان لابكون على الكبير فهان اله -

كل فما فى المخانية مشكل ان لعريك الكبير وصيا فليت أمل (دد المحتاده يه في كل فما في المخانية مشكل ان لعريك الكبير وصيا فليت أمل (دد المحتاده في في في المان كرمين عن في في مان اور بها يُون برلازم مه كداس كرحصه كى زمين

حکومت کی تحویل میں دیں -

اور جوتحقیق تکھی گئی ہے وہ نفس مسئلہ سے تعلق ہے، صورت زیرنظ میں اگر بہنوں نے بھائیوں کی ناراضی کے خوف یا رواج کے دباؤ سے ایناد کیا ہے تو بھائیوں کے ذمہ ان کا سنرعی حق باقی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

۵ ربیع الآخرسیاه

صلح فاسد:

سوال بہندہ کی ملک میں ایک پلاٹ تھااس نے شوہرکواس پلاٹ پردومکان بنانے کی اجازت دی مگرشوہرنے دومنزلدمکان جبراً تعمیرکرلیا، ہندہ چونکہ ناداض تھی اس نے میاں بیوی کا فیصلہ ہندہ کے والد کے پاس گیا ، انھوں نے فیصلہ بھورت صلح بہ صادرکیا کہ زمین مع مکان بہ ہندہ کا اور ہے اس کے شوہرکا ہے۔

اور یہ کہ نیجے کی منزل اگر کرا ہے ہر دی گئی تو ہمندہ کو کرا یہ میں سے ہے ملے گا اوراس برجومصارت آئیں گے وہ بھی دو نوں برنصف نصف آئیں گے، سالانہ اخراجات میکس وغیرہ کی ادائیگی حسب حصص ا دا کرنا ہوگی، صلح کے بعدزید نے بلاا ذن مزید تعمیر

اور فختلف تصرفات كئے۔

سوال يرب كرمنده الل كوفسخ كرسكتى سے يانهيں؟ بينوا توجودا -الجواب باسمولمهم الصواب

صلح عن مال بمال برصور مع فقها، كرام رحمهم الترتعالى بيع ہے، مصالحت ميں كيلے حصہ كے كرايہ اوراس برمصارف ميں مندہ كے لئے للے طے كيا گياجبكہ اس كاحقہ لم تھا، يبترط مقتضا ئے عقد كے فلاف ہے ، اس لئے صلح مذكور فاسدا درواجب الردہ على الدہ تعان بیتر ط مقتضا ئے عقد كے فلاف ہے ، اس لئے صلح مكان بلاا ذن بن محسب سابق زمين منده كى اور مكان زيدكى مبك ہے ، اگرچہ قبل اصلح مكان بلاا ذن بن تعمير و تصرفات بعد المام ميں اذب كى طرح تعمير و تصرفات بعد المام ميں اذب كى طرح ثابت نهيں ، ان كا حكم يہ ہے :

اگرسنده چاہے توزید کوہم بنار کا امرکیاجائے گا۔

اگرمهم بنارسے منده کی زمین میں نقصان فاحش بیدا ہونیکا ندسینہ و تواس ق الم واجب القلع عارت کی ہوتیت بنتی ہوہ ندہ وہ اوا کر کے عارت کی مالک ہوجا ہے گ ۔

واجب القلع عارت کی ہوتی تعمیر گرا دی جائے ، زمین میں نقصان کا ضمان زمید پر واجب ہوگا۔

قال فی المتنویر: ومن بنی اوغوس فی ارض غیر ہو بغیرا ذنہ امر بالقالع والرد وللما للے ان بیضمن لمرقبہ ترباء اور شجر امر نقلعہ ان نقصت الارض بہ قال العلامۃ ابن عابد ہی درحمد الله تعالی : (قولی ان نقصت الارض ) ای نقصان فاحشا ہجیت یفسل ھا اما لونقصها قلیلا فی احذ الصرو بیق لعمد الاشجار وبضمن الذقصان سائے ان عن المقدامی (دوالمحقار صلے اجھ) الاشجار وبضمن الذقصان سائے ان عن المقدامی (دوالمحقار صلے اجھ)

والتكهبيحانة ونغالئ اعلو

٧ محرم هيليه

جواب ا زجامع اسلامی بنوری سا وری سا و صورت مسئوله بین استفتارا و رمصالی تحریر کوبغور مطالعه کیا جوجواب بهاری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ زیدا ورہندہ کے درمیان مشترک سرمایہ سے تعمیر شدہ مکان کی ملکیت کے بالے میں جب ننازع ہواا وراس تنازع کوختم کرنے کے لئے دونوں برضا ورغبت ہندہ کے والد کے پان مصالحت کرانے گئے تھے، اور سندہ کے والد نے اپنے دوعات ل و بالغ بیٹوں کے سامنے دیا نتداری کے ساتھ مصالحت کرادی تھی ، اور مصالحت تحریمیں بالغ بیٹوں کے سامنے دیا نتداری کے ساتھ مصالحت کرادی تھی ، اور سندہ نے ایک بیٹوں کے مامندہ نے والد کا فیصائہ ساتھ مصالحت کرادی تھی، اور سندہ نے اور از دوئے میں بلکہ فیصلہ کے بعد قریبی زمانہ میں اس فیصلہ ہرکوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا - توازروئے تھے ، کا حد نقہ اداس فیصلہ سے انکاد کرنا صبحے نہیں ہے کیونکہ صالحت سنری اصول و ضوالط کے مطابق ہوئی سے می تفصیل یہ ہے :

آ مصالح علیه اور مصالح عند دونوں جانب سے مال ہے، ہندہ کی جانب سے اگرزمین کی ملکیت اور مصالح عند دونوں جانب سے مال ہے، ہندہ کی جانب سے مکان کی اگرزمین کی ملکیت اور مکان میں لگے ہوئے رویے تھے توزید کی جانب سے مکان کی ملکت تھی۔

یں مصالحت کے ذریعہ ہندہ نے اپنی تین تہائی زمین کے عوص زیدسے وو منزلہ مکان کی ایک چوتھائی حاصل کی اور زید نے اپنے مکان کی ایک چوتھائی کیے عوض ہندہ سے

تين چوتفائي حضے حاصل كئے۔

س مصالحت کے بعدزیدا ورہندہ دونوں دومنزلہ مکان میں اپنے اپنے صدکے "ناسب سے شریک ہوگئے ہیں۔

چونکه زیداور بهنده میان بیری کی حیثیت سے مکان اور قطعهٔ زمین بین روایم بیری اور ایسی اور است مین اور است مین اور است مین از کردین مین سکسی شرک نے اور است ممتاز کردین کا شرعی دعوی نهیں کیا اس کئے عدم امتیاز کا اعتراض می درست نهیں ہے ، البتہ زید کے ذیعے اس میں تبدیل و ترمیم کرنے کے دقت بهنده کوشر کے مشوره رکھنا چاہئے تھا، لیکن زید نے ایسانهیں کیا تو اب اس تبدیل و ترمیم کے اثرات میمرت بہونگے :

(الف) ہندہ نے اگر کسی تبدیل و ترمیم ہیں اعتراض کیا تھا تو اس تبدیل و ترمیم ہیں جورقم خرج ہوگی اسکا زید ذمّہ دارہو گاہندہ نہیں اور مہندہ سے اس سلسلہ میں سی رقم کا مطالبہ درست معرفی

(جے) اگرزیدگی اس تبدیل وترمیم کی وجہ سے مکان کی مالیت کونقصان پہنچا ہے تو اسکا ذمّہ داربھی زیدبی ہوگاہندہ ذمّہ دارنہوگی - واضح رسے کہ اس وقت اگرزیدا ورہندہ مشترکہ کان و زمین کونفشیم کرنا چاہتے ہیں تواسی ڈوپی صورتیں ہیں -

آ یا توزمین در کان کاچوتھائی حصد بناکر مہندہ کو دیدیا جا کے گا یا بوری زمین اور مکان کی موجودہ مالیت کا اندازہ لگاکرایک چوتھائی قیمت مندہ کوا داکر دی جائے، مفاہمت سے وجھے کی موجودہ مالیت کا ندازہ لگاکرایک چوتھائی قیمت مندہ کوا داکر دی جائے، مفاہمت سے وجھی طے کری فریقین پرموقون سے۔

نودف : محرم المقام حضرت مولانا مفتی رشیدا جمد صاحب نظلهم کاجواب بهماد سے نزدیک صیح میں المعنی رشیدا جمد صاحب مظلهم کاجواب بهماد سے نزدیک صیح نہیں ہے کہ کہ ماریس کے مناسب میں کہ کہ کہ اللہ کے مناسب سے کہا یہ کی مشرط فاسر قرار دیا ہے کھرجس طرح مشرط فاسد سے بیچ فاسد ہوتی ہے اسی طرح صلح عن مال کو بیچ کے حکم میں ہونے کی دجہ سے فاسد قرار دیا ہے ۔

مالانکہ اقلاً پیشرط فاسر نہیں ہے کیونکہ جب مصالحت کی روسے دو منزلہ مکان میں زید کے لئے تین جوتھائی حصے اور مہان کا دیر والاحصہ کے لئے تین جوتھائی متعین ہوگیا ہے اور مکان کا دیر والاحصہ پور سے کا پورا خاوند کے تبضمیں ہے جبکا سمیں ہندہ کا ایک چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور تحیلی

منزل میں ہندہ کا ایک چوتھائی اور زید کے ہیں چوتھائی ہیں تو کرایہ کی صورت میں نجلی منزل ہے کا کرایہ ہندہ کے لئے اس لئے مقرد کیا گیا کہ ہندہ کا جوا یک چوتھائی مکان او پر والی منزل سے زیداستعال کر رہا ہے اس کے عوض نجلی منزل میں سے مہندہ کو ایک چوتھائی منزل سے زیداست عال کر رہا ہے اس کے عوض نجلی منزل میں سے مہندہ کو ایک چوتھائی مزید مل جائے جب کا فرصف بنتا ہے اور پیٹر طبالکل شری ضابط کی مطابق ہے ۔ لہذا سرط فاسر نہیں ہے اس لئے مصالحتی تحریر بالکل صحیح اور درست ہے ۔ فران اسلام حکماً اور ما لا ابتدار مرعی کیلئے بیج ہے اور دری علیہ کیلئے دفع خصومت ہوتی ہے۔ اور جب کہ بیع کی بنیا د ماکست مضالیت من اسے منافقت اور حدید کا معاملہ ویسے بھی مسا محات پر مبنی ہے جبکہ بیع کی بنیا د ماکست مضالیت پر ہے ، لہذا اس فتوی پر نظر تانی ضروری ہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

۵ محسرم مهبهاچه

اس تحریرسی بنده کے جواب پرتین اشکال پیش کئے گئے ہیں:

ا كرابيمين الح يمشرط فاسدنهين الخ

جواب : مبادلة المنافع بالمنافع جائز نهيں، علاوہ اذبی نجلی منزل کھنافع بصور ت کرایہ ادّلاً غیرتیقند، نانیاً غیرمقدورہ ، نانٹاً غیرتنعینہ ہیں۔

(۲) صلح حکما و مالا بیع ہے (الی) مدعی علیہ کے لئے دفع خصومت ۔ جواہ : جب ملح کا بحکم بیج ہوناتسلیم کرلیا تو اسکی صحت کے لئے مثرائط بیج کا وجود لازم ہے۔ کی صحیحا بہ۔

مرعی علیہ کے لئے دفع خصومت ہونا اس کو حد بہتے سے خارج نہیں کرتا، علاوہ انتہ دفع خصومت ہونا اس کو حد بہتے سے خارج نہیں کرتا، علاوہ انتہ دفع خصومت ہونا اسکے دفع خصومت ہوتی ہے کہ مدعی علیم نگرجو، اگروہ حق مدعی کا قراد کرتا ہے تو اسکے حق میں بھی ابتدائی سے بہتے ہے۔

الم صلح كامعامله مسامحات يرمبني سيدالخ

جواب ، صلح میں مسامحا ستیفار ملک میں ہوتا ہے اور یہاں کرایہ اپنی ملک سے زیادہ لینے کی شرط دکائی گئی ہے، کرایہ ملک نہیں منفعت ہے، استیفار منافع میں مشرط تناسب تناسب ملک کے مطابق نہیں، یہ شرط مقتصنا کے ملک کے خلاف ہے۔ اس طرح تفاوت ملک کیساتھ مصادف میں مساوات کی شرط بھی مقتصنا کے ملک کیجلاف ہے۔ واللہ سیح انہ و تعالی اعلی - ھرزی الحج مسلام

مضارب فاسده كاحكم:

## كتيب (لضارب

سوال : زیداپنا داق کاروبارکرتا تھا ، سلاھ الم میں زید کا بڑا در کاعروا بن تعلیم سے فارغ ہوکر والد کے ساتھ کاروبارمیں شریب ہوگیا اور باپ بیٹے میں تحریری معاہرہ طے پا یا کہ وجودہ سرما بیزیکا ہوگا اور نفع میں زید ہے اور عمرو ہے کا حقدار ہوگا ، پھر الاہ اور عمروجھ آنے کا معاہدہ منسوخ ہوا اور دوسرامعا ہہ تحریر کیا گیا کہ زید نفع میں دس آنے کا اور عمروجھ آنے کا حقدار ہوگا ، اب زید اور عمروعلی معلیم میں کاروبار کر ناچا ہے ہیں ، اس لئے عمروا پنے حصت نفع کا مطالہ کرتا ہے ، مگر زید دعوی کرتا ہے کہ گرشتہ معاہدے فرضی ہے جمعالی تک تحدید کئے گئے کئے ، کل سراید اس وقت میرا تھا اور اب بھی میرا ہی ہے ، تمہاری فدمت کے عوف تہمیں تعلیم دلائی ، شادی کی اور اب تک کی خروریات کی کفالت کی عمروکہ ہے کہ معاہدے وضی انفی موریات کی کفالت کی عمروکہ ہے کہ معاہدے وضی انفی فرضی اور اب تک کی خوریات کی کفالت کی عمروکہ ہے کہ معاہدے وضی انفی میں انفی میں اور اب تک کی مقدید کے مقدیمیں بھی انفی سے معمول کے تعدیمیں بھی انفی میں انفی میں انفی میں انفی کی معاہدے کہ میں آپ سے علیمدہ اسی نفع کی خاطراب تک اپنے لئے علیمیں کو وی کو تی جمع نہیں کی ، بلکم تفرق کا مول کا نفع میں اسی کاروبار میں سنا مل کرتا رہا ، باتی اخراجات کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے علیمدہ رہنا ہوں ، آپ کے اور میرے تمام اخراجات اسی کاروبار سے چلتے رہے ، نیز آ ہے ور سے اللہ کاروبار سے بھے در سے ، نیز آ ہے اللہ کاروبار سے بھے در سے میں آپ سے میکوری آپ سے کہ میں آپ سے میکوری آپ سے کاروبار سے بھے در سے ، نیز آ ہے ۔

ا كياعمروشرعاً منافع ميں چھ آنے كاحقدار ہے يانيں ؟

حصد نفع كاحقداريه - حل طلب سوالات يرين :

فے میری شادی کے دقت میں مواہدہ کی توثیق بھی کی تھی کہمیرا بیٹا ہے ای

(۳) كياتحسريرى معابره كى موجود كى مين اس سے انحسراف جائز ہے يانهين ؟ بينوا توجودا

### الجواب باسمولهم الصواب

میعقدمفنارب ہے، مگرصحت مضارب کے مشرائط میں سے درج ذیل مشرائط بہاں فقود ہیں :

آ جس مال سے کاروبار جلایا جائے اس کا نقد بہونا ضروری ہے، اگر مال سامان وغیرہ کی شکل میں ہو توم ضاربہ چیجے نہیں ۔

قال فى التنوير: وشرطها كون رأس المال من الانتمان (ديوالمحتارص م

وه کاروبارصرف مضارب ہی چلاسے اگردب المال نے شرط دیگائی کہ وہ تھی کا روبار کا دی کہ وہ تھی کا روبار کا دی کہ وہ تھی کا روبار جاتا ہے۔ کا روبار جبلانے میں مشر میک دسے گا تومضار مبریج تہیں۔

قال في التنوير: وكونهمسلما الى المضالب -

وقال العلامة ابن عابد بن رحمه الله نعالى القوله مسلما) فاوشوط دب المال ان بعمل مع المضارب لا تجوز المناربة (دد المحناره شهر ۴)

ا مضارب صرف نفع ہی میں سٹریک ہو، نقصان کاضامن مذہوگا، اگر طے یا یا کہ نقصان کیے ضمان میں مضارب سٹریک ہوگا تومضارب صحیح نہیں۔

قال فی شرح التنویر؛ ومن شروطها کون نصیب المضالاب من الس به حتی نوش طله من واکس المال اوهند ومن الرجع فسدت (ددالمعتاده من المالی اوهند ومن الرجع فسدت (ددالمعتاده به فاسده ان شرائط کے مفقود بونے کی وجه سے مضاربت فاسده به فی اور مضارب فاسده مال کے کافل سے اجاره فاسده ہے ، اس کا حکم یہ ہے کہ مضارب کواجرت مثل (بعث می بصورت میں جو شخواه مل سکتی تھی) اور منافع مقرده میں سے جو کم بوده دیا جائے گا۔

قال فى شهر التنوير: واجارة فاسلالا ان فسل ت فلاربح للمضارب حينتنا بل له اجرم شل على مطلقا رعم اولا بلازيادة على المشروط (دد المحتارط عمر)

تحرير مذكور كے تحت سؤالات مطلوب كے جوابات يہ ہيں:

ا عموكواجرت مثل اورمنافع مقره میں سے جوكم ہورہ سے گا-

وضى كيف كاكونى جوازنهين، الايدكة ربياس معابده كافرضى موايده بهوچكاست تواكس كو فرضى كيف كاكونى جوازنهين، الايدكة زيداس معابده كافرضى موناشها دت شرعيدس تابت کردے، اگرشہادت بیش نکرسکے توعمرو سے سم کے سکتا ہے، اس شہادت یا قسم کاکسی ماکم یا حکم کی مجلس میں ہونا صروری ہے۔ واللہ سبحان دونعالی اعلم میں ہونا صروری ہے۔ واللہ سبحان دونعالی اعلم میں ہونا صروری ہے۔ واللہ سبحان دونعالی اعلم میں ہونا صروری ہے۔ 17 رسیحا الاخر مرھی ج

مثل سوال بالا:

سوال : زید کے پاس جے کے لئے کچھ رقم کئی سال سے جمع ہے، وہ ہرسال جے کی درخواست دیتا ہے، مگرمنظور نہیں ہوتی ، اب اس نے بیر رقم ا بنے ایک تاجر دوست کے حوالہ کر دی اور اسے لکھ کر دسے دیا کہ درج ذیل تین صور توں میں سے جسے آپ اختیار کریں مجھے اعتراض نہ ہوگا ۔

ا نغع ونقصان کی تقسیم نصف نصف

ا " " الم محتناسب سے

اس کے بعد وہ تاجر نفع کے نام سے کچھر قم زید کو دیتارہا جو زیدنے صل دقم میں جمع کر دی، ہور جے کے دنوں میں تاجر نے بوری دقم مع منا فع زید کو وابس کر دی مگر جمع کر دی، بھر جے کے دنوں میں تاجر نے بوری دقم مع منا فع زید کو وابس کر دی مگر زید کا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلا، لہذا اس نے رقم دوبارہ تاجر کو دے دی ۔ سوال سرسے:

آ زیداور تاجر کے مابین جومعاملہ ہوا میمضاربت صحیحہ ہے یا فاسدہ ؟ اور بیر منافع زید کے لئے حلال ہیں باحرام ؟

اگریدمنافع زید کے حق میں حرام ہیں تو تاجر پر ہی ان کی والیسی صروری کا کی کے علی میں تو تاجر پر ہی ان کی والیسی صروری کا کا کے جاسکتے ہیں ؟ پاکسی دوسرے مصرف میں بھی لاگائے جاسکتے ہیں ؟

اگرزیدا در تاج کابیمعالمیشره اناجائز تفاتوید رقم تاجرکے پاس قسر ص بهوگی باامانت ؟ اورزید برزکوه آسے گی یانهیں ؟ بینوا توجردا -

الجواب باسم ملهم الصواب

اسمیں فریقین کے مابی تقسیم منافع کی کوئی صورت متعین نہیں کی گئی اس کے بیم منافع کی کوئی صورت متعین نہیں کی گئی اس کے بیم مضاربۂ فا سررہ ہے، دونوں فریق توبہ کریں اور اس معاملہ کوفوراختم کردیں کمی منافع زید کوملیں گے اور تاجرکواس کے کام کے مناسب اجرت (اجرت مثل)

227

ملے گی جوتقسیم منافع کی متعین کرده صور توں میں سکے مصورت سے زائد نہ ہوگی ۔ قال فى الهندية: وصنهاان يكون نصيب المضارب من الريح معلوماعلى وجبر لاتنقطع بدالشركة في الوجح كذافي المحيط (عالمكيرية صكك جم)

وقال شرح التنوير: وإجارة فاسمة ال فسل ت فلاربح للمضارب حينت فابل كمه اجرمةلعملمطافاريح اولابلازيادة على المشروط (رد المحتراره وعصم)

ج برتم تاجر کے پاس امانت ہے اور اس کی زکوۃ بم مورت زید کے ذمہ ہے۔ وليتن سبحانه وتيحالى اعلم ٢٣ ردمضان المبايع

مضاربہی تمن وصول کرنیکا خرج کس پرہے: سوال : مضارب آگر دین ثمن وصول کرنے کے بیے آمد و دفت کا خرچ کرہے تو كس سے اواكيا مائے گا ج بدنوا توجودا -

الجواب باسمعلهم الصواب

دین اگراسی شهرمیں ہو تواس کا خرج مضارب پرسے وربنہ مال مضارب سے ادا كياجا كے كاء اوراكر دين سيخرح زيا دہ ہوگيا توزائد مقدادمضارب برہوگى -

قال الام العلائ وحمالته تعالى: افتوقا وفى المال ديون وريم يجبوللضارب على ا قتصناء الديون ا ذحينت ن يعل بالإجرة والاربح لإجبر لاندحينت متبرع و يؤمر بأن يوكل المالك عليه لانه غير العاقل:

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: (قوله بالرجوة) ظاهرة ولوكان الويح قليلاقال فى شرح الملتقى ومفاده الن نفقة الطلب على المضادب وهدا بوالدين فى المصروالاففى المضادبة قال فى الهندية وإن طال سفرالمنيادب و مقامه حتى اتت النفقة في جميع الله بي فاك فضل على الله بي حسب لد النفقة مقد الهابين وما زادعلى ذلك يكون على المضادب كذافى المحيطط-

((د المحتاره صفح جم) والله سبحاند وتعالى اعلم

٤ رجمادي الأولى معميرهم

حكم نفقه مضارب:

اسوًال: مضارب كمصارف المصاربين بين يانهين ؟ بينوا توجموا-الجواب باسع ملهم الصواب

مضارب اگر تجارت کے گئے سفر کر سے تواس کا کھانا بینا ، لباس ، سواری اور جتناخری عادۃ تجارکامعمول ہو، بیسب مال مضارب سے ہوگا، اور اگر اپنے شہر میں کام کر سے تونفقہ اس کے اپنے مال میں ہوگا ، علاج کا خرج بہر حال مضارب خود کر سے گا۔

قال العلامة الحصكفى وحمدالله تعالى: واذاسا فى ولو يوما فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه (الى) وكل ما يجتاجه عادة اى فى عادة التجاربالمعروف فى مالها لوصحيحة لافاسلة ولانته بيرفلانفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافى وفى مالها لوصحيحة لافاسلة ولانته بيرفلانفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافى وفى ماله فى المصرسواء ولل فيه او انتخذه دارا فنفقته فى ماله كى وائد على الظاهى (رد المحتار صلاعه جم) والله سبحان وتعالى اعلم ماردى المحرسات على ما شرى الحرائية على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة ال

مضاربين نقصان كي قصيل:

سوال : زیدنے کاردباد کے لئے تہائی حصہ نفع بر بجرسے دو ہزاد رفیے لئے تھے، اس مشرط پر کہ کام زید کریگا، البتہ اس بیں کچھ رقم زید کی جی ہے، اب اگرزید کواس تجارت ہی نقصا موجائے توکیا زیر بھی اس نقصان بیں شریک ہوگا یا نہیں ؟ بدینوا توجووا

الجواب باسم ملهم الصواب

بکرکے دوہ فرادر و ہے اور زیدگی دقم کا مجموعہ راس المال تعینی اصل ہے اور نقصان اس تجارت سے حاصل ہونے والے منافع سے اواکیا جائے گا ،البتہ اس سے نقصان کی لمانی نہوتی ہوتو اصل مال سے بقدر حصص اداکیا جائے گا ۔

قال الامام المحصكفى رحمدالله تعالى: وما هلاه من مال المعنارية بعوف الى الربح لانذتبع فان زاد المعا للطعلى الوبح لعظيمن ولوفا سلة من علدلانه احسين ردد المعتار طريق ج) والله سبحان وتعالى اعلمد

۱۲ دمضان سیم چھ

مثل سوال بالا:

سوال ، زیدنے بحرسے کہا کہ بھوسے کا کار وباد کرتے ہیں رقم آپ دیدیں ، جگہ میری ہوگی ، جو نفع یا نقصان ہوگا وہ نصف نصف تقسیم کریں گے ۔ کیا یہ معاملہ جائز ہے ؟ بینوا توجووا الجواب باسم میلھ مرالصواب

نقصان میں شرکت کی شرط باطل سے ، معہذا مضاربہ مجیج ہے ، اس شرط کاکوئی اعتبار منہیں ، مضاربہ میں تمام نقصان رب المال پر آتا ہے ، البت منافع ہونے کے بعدنقصان کو منافع سے پوراکیا جائے گا، پورانہ و توبعتہ نقصان رب المال پر آئے گا۔

قال العلامة المحصكفى رحمه الله تعالى : وفي الجلالية كل شرط بوجب جهالة في الربح اوبقطع الشركة فيريفسل ها والابطل الشرط وصح العقل اعتبالا بالوكالة - وقال العلامة ابن عاب بين رحمه الله تعالى : (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضادب و (دو المحتار من المصنار من المضادب و المحتار من المنطق ج

قال فى التنوير: وما هلك من مال المضاربة يصرف الى الربح فاس زاد المهالك على الربح لعربض وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثعره للطالمال ادبعض وربعن من المربح ويقيت المضاربة ثعره للطالمال ادبعض وربعض المال وما ففنل بينهما وان نقص لعربينهم وربعه من مربعه من المال وما ففنل بينهما وان نقص لعربينهم وما ففنل بينهما وان نقص لعربينهم ومربعه من المال وما ففنل بينهما وان نقص لعربينهم ومن من المال وما ففنل بينهما وان نقص لعربينهم ومن المال وما ففنل بينهما وان نقص لعربينهم ومن المال وما ففنل بينهما وان نقص لعربينه من المال ومن ففنل بينهما وان نقص لعربينه في المنافق المنافق

وقال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى : فكل شمط يؤدى الى جهالة الوعوفهى فاسلة ومالا فلامتل ان يشاقط ال تكون الوضيعة على المضارب اوعنبهما فهى صحيحة وهو باطل والبحو الوائق صكلاً جرى والله سبحانه وتعالى اعلم مصميحة وهو باطل والبحو الوائق صكلاً جرى والله سبحانه وتعالى اعلم محيحة وهو باطل والبحو الوائق صكلاً جرى المحدمة

رب المال پر کام کی شرط مفسد عقد ہے:
سوال: زید نے مبلغ چاد ہزاد رو ہے بجرا ورعمروکو تجارت کے گئے دیئے اور یہ
شرط لگائی کہ تجارت کا کچھ کام بجر کے ذمہ اور کچھ عمرو کے ذمہ ہوگا اور یہ کہ زیدھی انکے ہمراہ
کام کر سگا، شرعاً میرمعالمہ ماکز ہے یانہیں ؟ بینوا توجو وا۔

الجواب بالاعرابه على الصواب مضادب ميں دب المال پر كام كى شرط لرگانا جائز نہيں بير مضادب فاسدہ سے۔ قال فى التنويس: واشنزاط عمل ديب المال مع المضاديب مفسل -(دد المحتاده ٢٣٥٤ م) والتُك سبحان وتعالى اعلم -

٢٦ ربع الاول الم

مضاربين نفع كى تعيين جائز نهين :

سوال : زید نے عمرو سے تجارت کے لئے سرمایہ لیا، اور بیہ طے کرلیا کہ اس کے منا فع میں سے اتنی رقم (مثلاً چارسورویے) ہرماہ تمہیں ادا کرتے رہی گے، کیا یہ درست ہے ، بینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

مضاربہ میں کسی ایک فریق کے ہے تعیین نفطے کی مشرط جائز نہیں ، بیمضاربہ فاسرہ ہے رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

قال فى المتنوير: وكون الرجح ببنهما شأفعًا (دِد المحتارطِيَّمِ) والله سبحانه وتعالى الم مر دبع النشاني سمع مده

مضارییں دائس کمال مضادر بھے سپر دکرنا مشرط ہے: سوالی: مضاربت کی درج ذیل صور توں کا کیا حکم ہے؟ () زیدنے بجرسے مضاربت کا معالمہ طے کیا گرزیدر تم اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے،

نیز کاروبارمین خود بھی نثر یک رہنا چاہتا ہے، نثر عالیہ صورت صفحے ہے یانہیں ؟

رہنا چاہتا ہے، نثر عالیہ صورت صفحے ہے یانہیں ؟

معاملہ کرتے وقت رب المال نے ایک خصوص رقم مضارب کو دینائی تھی مگررب لما بدر قرم کمشت اداکر نے کی بجائے تھوڑی تھوڑی دیتا ہے مضارب ہیں بیصورت جائز ہے ؟

بدر قرم کمشت اداکر نے کی بجائے تھوڑی تھوڑی دیتا ہے مضارب ہیں بیصورت جائز ہے ؟

الجواب باسمولهم الصواب

ا یصورت جائز نہیں، مضاربہ میں صروری ہے کہ رب المال رقم مضارب کے سپر دکر دیے اور کار وباریجی مضارب ہے سپر دکر دیے اور کار وباریجی مضارب ہی کر سے دب المال کا اسمیں عمل دخل نہو۔

اسپر دکر دیے اور کار وباریجی مضارب کو دیتا جائے گا اتنی ہی مقدار میں مضارب بیجیج ہوگا بسٹر طبیکہ کار دباریجی مضارب پر جھوڑ دیے۔

قال العلائ وحمدالله نقالى: وكوينه مسلما الى المفتادب ليمكند النقض بخلاف الشركة لان العلائ وحمدالله نقالى: وكوينه مسلما الى المفتادب ليمكند النقض بخلاف الشركة لان العل فيهامن الجانبين (ددا لمحتاده بيم والله سبحان وتعالى علم مدرمضان مقيم المرمضان المرمضان المرمضان مقيم المرمضان المرمضان مقيم المرمضان مقيم المرمضان ال

مضاربین منافع سے فیصد کی تعیبین ضروری ہی : سوال : را ور دب مل کرکار دبار کرنا چاہتے ہیں سر مایدا ور محنت دونوں کی شترک ہوگی، اب ہے کچھ سرمایہ دسکیران کے ساتھ نفع میں سٹر یک ہونا چاہتا ہے وہ محنت نہ کر میگا، کیا ایسا کرنا درست ہوگاکہ و، دب ہر ماہ کچھ اندازہ سے اسے دیتے رہیں مثلاً کہمی سوجھی ڈیڑھ سو کبھی کم دبیش ۔ بینوا توجووا

الجواب باسمعالهم الصواب

مضارب میں نفع بیں سے فیصد مقدار کی تعیین ضروری سے دہذا بی معاملہ ناجا ترہے مضارب میں نفع بیں سے فیصد مقدار کی تعیین ضروری سے دہذا ہے اندوقعالی اعلمہ واللہ ہے اندوقعالی اعلمہ صفحہ م

مضارب كاشرطك خلاف كرنا

سوالی : الف نے باء سے کہاکہ آپ ہیں ہزار رو بے مضارب پردی، ہیں سروں کمپنی سے جوتے خریدوں گا، جس کا نفع جودہ فیصد ہے، اس میں سے دس فیصد آپ کو دونکا رور چا رفیا رفیا معالمہ طے ہوائیا، باء فے رقم دیدی، مگر الف نے عدہ فلانی کرتے ہوئے وور سری کمپنی سے مال خریدا، یہ معالمہ باء کے جی علم میں تھا، وہ فا موش دیا، کو جو باء نے پانچ ہزاد مزید جی دئیے، کل بچیں سہزاد کے سرمایہ نے الف کا دوبار کرتا رہا، اب باء دس فیصد مذافع کا مطالبہ کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مضارب جری مضارب نے رب المال کے علم کی خلاف درزی کی، سرعا درست ہے یا نہیں جاس میں منافع کسس نیاسہ سیقسیم ہونگے ج بینوا توجودا۔

الجواب باسمملهم الصواب

سؤال میں مذکورتفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری تمینی سے مال خرید نے پررالما راضی تفا، دہزامنانع سشرط کے مطابق تقسیم ہونگے۔

اگرمضارب نے رہ المال کی شرط کے خلاف، اس کی دصاکے بغیرکوئی کام کیا تو شراء مضارب کے الئے ہوگی ، فقصان ہوا تو وہ بھی اسی پرا سے گا ، منافع ہو جب خبہ خبہ واجو وہ بھی اسی پرا سے گا ، منافع ہو جب خبہ واجرب التصدق ہیں ، جس چیز میں حق غیر کی وجہ سے خبہ شا گیا ہوا سے صدقہ کرنے کی جب سے مالک پر دد کرنا واجب ہے ، لہذا کل منافع رب المال کو بلنے چاہئیں -

مضارب کا اینے نفس اوراصول وفروع سے معاملہ کرنا: سؤال : زید نے عفر مضاربت پرایک دوست سے اعمل ماششت کے اعتبار پر رقم کی تو پیزرید وفروخت میں اپنے نفس یا ہے اصول وفروع سے معاملہ کرسکتا ہے یانہیں ؟ اگر نہیں کرسکتا مگر بربنا رجہالت پہلے کسی زما نہ میں ایسا کرتا رہا ہو تو تلانی کی کیا صورت ہوگی ؟ بینوا توجوط -

الجواب باسمملهم الصواب

مضارب رب المال كاوكيل بوتاب اوروكيل كحظم مين يفصيل بهد:

وكيل البين نفس اوراصول و فروع سيعتدنهي كرسكتا-

اگرموکل بیرکہدہے کی سے جاہومعاملہ کرسکتے ہوتواصول وفروع سے عقد مسیح ہے، مگراپنے نفس اور اولا وصفار سے عقد صحیح نہیں۔

و اگرموکل عقد بالنفس والولدالصنعیری بھی صراحة اجازت دید سے تواس میں جواز اور عدم جواز دونوں تول ہیں -

قال الاما المحصكفي وحمد الله تعالى: لا يعقل وكيل البيع والشراء والإجارة والصن والسلم و نحوها مع من ترد الشهادة له للتهمة وجوزاه بمثل القيمة الامن عبلا ومكاتب الااذ ااطلق له الموكل كبع همن شئت فيجوز ببيع لهم بمثل القيمة اتفاقا كما يجوزعقل معهم باكثر من انفيمة اتفاقا اى ببيع لا شراق و باكثر منها اتفاقا اكما لوباع باقل منها بغبى فاحش لا يجوزاتفاقا وكن أبيسي عنده خلافالهما ابن ملك وغيرة وفى السراج لوص ح بهم جاذا جماعا الامن نفسه وطفله وعبده غيرالمديون -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى زقوله الامن نفسه وفى السمطح لواموة بالبيع من هؤلاء فان بيجوزاجاء الاان يبيعه من نفسها وولده الصغيرا وعبداة ولا وين علبه فلا يجوز قطعا وان صرح به الموكل اه منح الوكيل بالبيع لا يه لله شمراء ه لنفسه لان الواحد لا يكون مشاقريا وبائعا فيبيه بمن غيرة نشمر يشتري منه وان امولا الموكل ان يبيعه من نفسه واولاد ه الصغار اوممن لا تقبل شهادته فباع منهم حياز بزازية كذا فى البحر ولا يخفى ما بينهمامن المخالفة وذكرم فل ما فى السراج فى النهاية من المسوط ومثل ما فى البلازية فى النها فى النها فى الله في النها فى النها فى الله في عن الطحاوى وكأن فى المسألة قول بين خلافا لمن ادعى است كا فى الذخيرة عن الطحاوى وكأن فى المسألة قول بين خلافا لمن ادعى است كا فالفة بينهما ورد المحتار مته منهم والله سبحانه وتعالى اعلم -

و ذی تعبدة سنهاره

مضارب كااينى دكان كاكرابيرلينا:

سوالے: زیدوعم و نے اپنی جملوکہ دکان میں مشترک کار وبار شرع کیا، زید نے دوہزار عمر و نے چار مبزار سرمایہ فراہم کیا، بعدازاں بجرا کے پاس آیا اور کہنے لگا میر ہے جی دوہ بزار بطور مضاربہ شرک کر سیجے " زید وعمر و نے جواب دیا کہ ہم آپ کا سرمایہ کار وبار میں لگا دیتے ہیں، مگر دوسور فیلے سالانہ دکان کا کرایہ وصول کر سیگے، مزید جرفع ہوااس میں سے نصف ہم دونوں اپنی مخت ومشقت کا لیں گے اور باتی نصف سرمایہ کے تناسب تقسیم کری کے ، بجر نے منظور کر لیا، سال گزر نے کے بعد حساب کیا توا کی بنرار کی بچت ہوئی، زید عوف دوسور و بے کرایہ لے لیا اور چارسور و بے اپنی خارسور و بے سرمایہ کے تناسب سے فی ہزار بچاس رفیق تسیم ہوگیا، زیدا ور بجرکوا یک ایک سواور عمر وکو دوسور و بے من سال گئے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ سے جارتی کا دوبار از دوئے شروعت جائز ہے یا نہیں ؟ بعینوا توجر وا۔
مل گئے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ سے جارتی کا دوبار از دوئے شروعت جائز ہے یا نہیں؟ بعینوا توجر وا۔
ال جوادے را سعوم الھ حد الصوادے

الجواب باسعوله هدالصواب الجواب باسعوله هدالصواب ایک قول کے مطابق رب المال کی اجازت سے مضارب اپنے نفس سے عقد کرسکتا ہے کہ لہذا دکان کا کرا یہ لینا جائز ہے۔ واللہ سبعانہ و تعالی اعلم ،

ارذى الحجب سلنهماره

### كتاب الوديعة والعارية والهبة والصنة والصناقة

نابالغ كي پاس ودايت ركهناميج بهاوراس كركرك حفظ سير فان الذم اسوال بصبى مودع اگر حفاظت فركر به تواس برضان به يانهين و دفخاري به المودع مكلفا شرط بوجوب الحفظ عليه فلوا و دع صبيافا سقملكها لم بينوا توجروا

الجواب ومنه الصدق والصواب

فان كان الصبى والمعتود مأذو نالهما شعرماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا اورشامي كيجزئيه :

ويستثنى من ايد اع الصبى ما إذ الودع صبى عيجور مثله وهى ملك غيرها فللمالك تضمين الدافع والأخذ الخ (دد المحتار صله عبيم مي مي مي الله ولالت بهم دلالت بهم

اور رافعی کی تعلیل کھی اس کی مشعرہے۔

حيث قال : لان الصبى من عا دند تضييع الاموال فاذا سلمر اليمع علمر بهذا لا العادة فكأنه رضى بالانتلاف (التحرير المختاره صبح عم)

عالمگیریمین توبالکل تصریح کردی ہے:

ومنهاعقل المودع فلايعهم فبول الوديعة من المجنون والصبى اللذى لا يعقل واما بلوغه فليس بشرط عندانا حتى يصم الابداع من الصبح الماذون (عالمكيرية صصح ح) والله سبحانه وتعالى اعلم

ه جمادی الاولی مصلی

دوده كے لئے جانور مستعارلينا:

سوال : تسی سے دودھ کے لئے گائے بھینس بطور عادیت لانا جائز ہے بانین ا نیزاس طرح اجارہ پرلانا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسمماله وإب

بھینس دودھ کے لئے اجارہ پر لینا جائز نہیں، عاریۃ لینا جائز ہے۔ قال فی شرح التنوید: استاجوشا تا لادضاع ولله واوجلایہ احریجولیدم العمف ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: ولانها وفعت على استلاف العين ورد المحتارص للهجه) والله سبحه نه وتعالى اعلم

، ارزى الحجب مسكث چھ

مستعار چیز دومے کو دینا:

سوال : زیدنے ایک چیزا ہے استعال کے لئے عادیت پرلی ، وہ بی چیئز دوسرے کو بھی عادیت پر دسے سکتا ہے یانہیں ؟ اوراس بار سے میں اصل مالک سے اجازت لینا ضروری ہے یا بلاا جازت بھی دسے سکتا ہے ؟ بینوا توجودا ۔ الجواب باسم مالہ الصواب

اعاره کی جارصورتیں ہیں:

ا غیرکو دینے سے صراحة منع کیا ہو۔

۳ مستعلی کی تعیین کی ہو۔

سکوت کبا ہو۔

ص عام اجازت کی تصریح کی ہو پہلی صورت میں غیر کودیٹا جائز نہیں۔

دوسری صورت میں تیفصیل سے کہ اگردہ چیز مستعل کے اختلاف سے متاکزموتی موتوروں کو دینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔

تیسری صورت میں غیر کو دینا جائز ہے، مگرجو چیز مستعمل کے اختلاف سے متاثر ہوتی ہووہ ا بینے استعمال میں لانے کے بعد دوسرے کو نہیں دیے سکتا، اور

دوسرے کودی توخود استعال نہیں کرسکتا۔

چوکفی صورت میں عام اجازت ہے (رد المحتار صلاحج) والله سبحاندونعالی علم اجازت ہے (رد المحتار صلاحج) والله سبحاندونعالی علم الم المارت ہے المول سافید

امانت ضائع بوجانيكا حكم:

سوال : میں اپنی دکان کے گئے سود الینے سکھر جا رہا تھا کہ ایک اور ددکا ندار نے کھے پانچ سور و پے دیئے کہ میر سے لئے بھی سو دا بیٹ آنا ، میں نے انکے پانچ سور و پے ایک ساتھ لیسے کر جمیب میں ڈال لئے اور اسی جمیب میں میر سے پندره روپے اور روپے اور روپے اور کی ساتھ لیسے ہوئے جب میں نے سکھر پہنچ کر دیکھا تو جیب میں پندره روپے تو ہیں لیکن جو ایک ساتھ لیسے ہوئے ایک بزار روپے تھے وہ نہیں جمیب میں ہم ماری میں ہوانی یہ بنائی کہ کیا وہ پانچ سور و ہے مجھے ایسے پاس سے ادا کرنا ہونگے ؟ جبکہ ایکے ساتھ میرا بھی پانچ سور و ہے کا لقصان ہوا ہے۔ بینوا توجو وا -

الجواب باسموالهم الصواب

اگرامانت کے پانچ سورو ہے اس طرح رکھے تھے کہ ان میں اور آپ کی ذاتی رقسم میں کوئی امتیاز تھا توان کے کم ہونے سے آپ برکوئی ضمان نہیں اور اگرا بنی ذاتی رقم کے ساتھ اس طرح ملا لئے تھے کہ کوئی امتیاز نہ رہا تھا تواس رقم کا مالک آپ سے اسس کا مطالب کرسکتا ہے ، البتہ اگراس دو کا نوار نے ملا نے کی صراحةً اجازت دیدی ہویا ملا نے کا عام عرف ہوتو آپ برضمان نہیں ۔ واللہ سبح انہ و تعالی اعلم

۷ شعبان مقیم

مثل سوال بالا:

سوال بکسی کے پاس کوئی چیزو دیعت کے طور پر رکھوائی ، اس نے افن عام یا افدن خاص سے اس کوا پنے بال سے خلط کر لیا اور بیر مخلوط مال ضائع ہوگیا تو اسس بر ضمان ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب الدن عام يا فاص سے ملايا ہو توضمان نميں۔

قال فى التنوير؛ وكذا لوخلط المودع بماله بغير اذن بحيث لا تتميز صمنها وان باذندا شركاكما لواختلطت بغيرصنعه-

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: رقوله بغير صنعه فان هلاه هلاه من ما لهما جميعًا ويوسم الباقى بينهما على قل رماكان لصل واحل منها كالمال المشتوك ورد المحتاد مهم من والله سبحانه و تعالى اعلمه

١٣ رشعبان مهجمه

مستودع کی غفلت وجب ضمان ہے:

سوالے: عمرونے زید کے پاس نوسزاد جیسو تومان بطورامانت رکھوا کے اور کچھ دنوں کے بعد زیدسے کہا کہ میری اس امانت میں سے فلال کو چار ہزار تومان دیدی اور فسلال کو ایک ہزار تومان دیدیں اور فلال کو پانچسو تومان دیں ۔ ان سب کے نام لکھ کرزید کو دید تیے کہ ان کور تم مذکور جلدی حوالہ کر دیں ، اما نترا لہ زید نے سستی کی اور دقم ان توگوں کے حوالہ نہیں کی ، اسی ہفتہ حکومت کا اعلان ہوا کہ پانچ سو تومان کے نوط سکہ ایرانی بند ہوجائے گاجن کے پاس یہ نوط ہیں بارہ دن کے اندرا ندر بنک میں جمع کرا دیں ، اسکے بعد یہ نوط تھے ، ایا نتدار نے اس امانت تھی انمیں سے باخ ہر کہ تومان پانچ پانچ سو تومان کے نوط تھے ، ایا نتدار نے اس ماخت کا خیال نہیں کیا کہ ان میں پانچہ و کے نوط تھے ، ایا نتدار نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ان میں پانچہ و کے نوط تھے ، ایا نتدار نے اس مائع ہوگئے ، آیا امانت دار کے دیے کی مدت ختم ہوگئی ، اس طرح یہ پانچ ہزار تومان ضائع ہوگئے ، آیا امانت دار کے ذیر ہاں کا داکرنا ضروری ہے پانہیں ؟ جینوا توجودا

الجوآب باسم ملهم الصواب

اس میں ستودع کی غفلت ظاہر ہے اس لیے اس برضمان واجب ہے۔

قال فى الهندية: واماحكها فوجوب الحفظ على المودع وصيرودة المساك امانة فى بين لا ووجوب ادائه عنده طلب ما لكركذا فى الشمنى (عالمكيرية عثيسة جس)

وقال فى شرح التنوير: ولومنعه الوديبة ظلما بعد طلبه لرد وديعته فلولحملها اليد لويضمن ابن ملك بنفسه ولوحكما كوكيله بخلاف لسوله ولوبعلامة منعلى لظاهر قادراعلى تسليمها ضمن والربأن كان عاجزا اوخاف على نفسه ا وماله بأن كان

مى فونامعها ابنى ملك لا يضمئ كطلب الطالع (دد المحتار صلاه جس) والله سبحان وتعالى اعلم سرشوال سنكله

> بهبترالصغیرهائز نهیں: سوالہ زنا بغ بط کاکسی کو کچہ و سرقہ قیدا ک

سوال: نابا نغ لاكاكسى كوكيم دست وقبول كرنا جائز بهميانهي ببينوا توجودا-الجواب باسم ملهم الصواب

جائزىنىيں ـ

قال فى شرح التنوير؛ وشما تطاصحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك فلانصح هبة صغير ودقيق ولوم كانتبا (دي المحتاده بينه) والله سيحانه وتعالى اعلم هر دجب مهى ده

بهب بدون قبض معتبرتهي :

سوال : محرہاشم کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی ،اس نے گواہوں کے دوہرد اپنے دونوں مکان بیٹے کوم بہرکے اسٹا مپراس کا نام تحریر کر دیا،اسے گان تھا کہ بیٹا ابنی ہمشیرہ سے مسلوک کریگا ،مگر کچھ عرصہ گزر نے پر بیٹے کے جال جان سے غیر طمئن ہوکراس نے گواہوں کے دوہر وہمبہ سے دجوع کر لیا اور دونوں مکان نے سرسے سے تقسیم کرکے ایک بیٹے کو ایک بیٹے کو ویدیا ، بیٹے کو وہ مکان دیاجس براس کا قبضہ تھا ، بیٹی کو بھی وہی مکان دیاجس براس کا قبضہ تھا اور دستا ویز بھی کا صدی ، کیا اسکا رجوع اور نے سے ہمبہ جا تر ہے ؟ بینوا توجووا

الجواب باسمولهم الصواب

ہمبراقبض تام نہیں ہوتا ، چونکہ بیٹے نے صرف ایک ہی مکان برقبضہ کیا تھا اسلے دوسرام کان جونکہ بیٹے نے صرف ایک ہی مکان برقبضہ کیا تھا اسلے دوسرام کان جس میں آئی ہمشیرہ رہتی تھی اسکا ہم جوجے نہیں ہوا ، لہذا بیٹی کے جق میں باپ کا یہ مہدیجے دنافذہ ہے۔ البت اگر دونوں مرکانوں بربیٹیا قابض ہوگیا تھا تو مہبرام ہدچرکا لہذا بیٹی کے حق میں دوسر سے مرکان کا ہم جوجے نہوگا۔

قال فى شرح التنوير؛ وتنم الهبة بالمقبض الكامل ولوالموهوب شاغلالملاك الواهب لامشغولابه (دوالمحتارص ويهجم) والله سعانه وتعالى اعلم

DAY LITIY

ہمبے سے رجوع:

سوال : والدنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعدا پنی زمین کا کچھ حصدا سے بہہ کرکے گھرسے الگ کر دیا ، بہب کے باوجود زمین والد ہی کے نام رہی ، اب سنادی پر عرصہ آٹھ سال گزر نے کے بعد والد کہتا ہے کہ میں اپنی زمین واپس بیتا ہوں اسلئے کہ پوتے میری ورا ثت میں حصہ دار نہیں بنیں گے ، لہذا زندگی میں انھیں کچھ بنا چا ہتا ہوں ، کیا والد کا ہمبہ سے رجوع کرنا جائز ہے ؟ بینوا توجووا

الجواب باسم علم الصواب

اگر والد نے زمین بیٹے کو ہمبہ کر کے قبطنہ کھی دیدیا تھا تو اسکار جوع جائز نہیں اگر جبہ کاغذات میں زمین اسی کے نام رہی ہو، البتہ اگر بیٹے کو زمین کا مالک نہیں بنایا تھا ، صرف گزرا و قات کے لئے زمین اس کے حوالہ کی تھی تو یہ زمین بہتور والد کی ملکتے ، لہذا بیٹے سے والبس سے سکتا ہے ، بہتر ہے کہ زندگی میں پوتوں کو کھے حصہ سببہ کرو ہے ۔ واللہ سبحانہ وقع اللے احلمہ

٢٩ رربيع النشاني سنبهليه

مثل سوال بالا:

سوال بی کوکوئی چیز بہر د سے کراس سے واپس کینے کے جوازی کیافصیل ہوہ بینوا توجووا

> الجواب باسم علهم الصواب اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کے احکام مختلف ہیں: (۱) موہوب لہ کی رضا سے بہر حال رجوع جائز ہے۔

ا تضارتاضی سے رجوع سی ہے۔

ا ہسبقبول کرنے کے بعداس کاکوئی عوض دیدیا ہو تو کھی ندر بعبہ قضار رجوع

حرسکتاہے۔

موہوب لہ ذی رحم محرم موتو قضار قاضی سے بھی رجوع صحیح نمیں، وہ اپنی رضا سے والیس کر سے تولینا جائز سے ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم دستا ہے والیس کر سے تولینا جائز سے ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم دستا ہے

بهة المعتوه:

سوال: معتده این چیزکسی کومهبر کرسے توسترعاً بیرمبدمعتبرہے یا نہیں ؟ اوربیر ايضال مين كياكيا تصرف كرسكتا سي بينوا توجووا

الجواب باسمرملهم الصواب

معتوہ کاہمہ صحیح نہیں ،اس کے تصرفات میں بیتفصیل ہے :

جن تصرفات بیں اس کا نفع ہے وہ بلاا ذن ولی بھی معتبر ہیں جیسے ہے قبول کرنا۔

جن میں اس کا نقصان سے وہ ازن ولی سے بھی معتبر نہیں، جیسے ہددیا۔

جن میں نفع دضرر دونوں کا احتمال ہے، ان میں اذن ولی خردری ہے جیسے ہے وشرار۔

ولى سے مراد باب يااس كا وسى يا دا دا سے بچيا كا اذن كافى نهيں، باب دا دا نه بول نو حاکم سلم یااس کانائب ولی بهو گا-اگرحاکم مسلم نه بهو یا اس طون توجه نه دے تومقای لوگو<sup>ن</sup>

میں سے دیدار بااثر لوگ جیفتعین کر دیں اس کاا ذن صروری ہے۔

قال الامام العصكفي وحمرالله تعالى: وتصرف الصبى والمعتوة الذى يعقب البيع والشراء ان كان نافعا عحضا كالاسلام والاهاب صح بلااذن وإن صن را كالطلاق والعتاق والصلاقة والقرص لإواك اذك به ولبهما وما توج < من العقود بيئ نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن حتى لوبلغ فاجازه نف ف فان اذن لهما الولى فهدا فى شماء وبيع كعيد مأذون فى كل احكامه-

وقال العلامذابن عابدين رحم الله تعالى: (قولدووليدابوي) اى الصبى و فى الهندية والمعتودالذى يعقل البيع يأذن لدالاب والوصى والجد دون الاخ وألعم وحكم حكم الصبى (رد المحتار ما الله الله الله المعانه وتعالى اعلم-

۲۲ محسرم مسكم برج

مشترک چیزکامهد :
سوالی، چندسترکارنے اپنی کوئی مشترک چیزکسی ایک شخص کو بهد کردی، ایک عالم فواتے ہیں کہ میں مصیح نہیں، رہنمائی فرمائی۔ بینوا توجووا الجول بالسموله الصف بهذالمشاع كي بيصورت صحح بهد صحت بهبرسه ما نع وه شيدع بيجودور

کے یاس ہو۔

ولاتصح الهبة للشربيك لانه ليم يوجل الافواز المشروط للتمام القبض -والله سبحانه وتعالى اعلم هرشوال سحث ج

اولاد كيهبيمين تفاصل:

سوالي: اولا دكوم سبردين مناصل كاكيامكم ہے بالتفصيل تحرير فرمائين والاجوعلى الله الكوبيھر-

الجواب باسم ملهم الصواب

ا اگردوسرون کااضرار مقصود ہوتوم کروہ تحریبی ہے، قضار نافذہ دیانتہ الرد-

ا ناف میں تسوییستحد سے۔ اناف میں تسوییستحد سے۔

و دینداری ، خدمت گزاری ، خدمات دبینیه کاشغل یا احتیاج وغیرو وجوه کی بناریر نفاضل مستحب ہے۔

کے دین اولاد کو بقدر قوت سے زائد نہیں دنیا چاہئے، ان کو محسروم کرنااولا زائد مال امور دینیہ میں صرف کرنامستحب ہے۔

قال الاما الحصكفى رحمة الله نعالى : وفى الخانية لابأس بتفضيل بعض الاولاد فى المحبة لانهاعل القلب وكذا فى العطايا ان لع يقصل به الاحن الرولاد فى المحبة لانهاعل القلب وكذا فى المعطايا ان لع يقصل به الاحن الوان قصل عند الفتوى ولو وان قصل عند النا للوالم المناك للوالم المال للوالم المال للوالم المال للوالم المال للوالم المال المال للوالم المال المالم المال الما

وقال العلامة ابن عابدين رحمة الله تعالى: (قوله وعليه الفتوى) اى على قول ابى يوسف درحمة الله تعالى من التنصيف بين المذكو والائنى افضل من التتليث الذى هو قول عمل درحمة الله تعالى دملى (درد المجتاد من التتليث الذى هو قول عمل درحمة الله تعالى دملى (درد المجتاد من الماما طاهم بن عبد الوشيد درحمة الله تعالى : وفى الفتا وى دجل له ابن وبنت ادادان يهب لهما شيئا فالافضل ان يجعل للذكوم تل حظالا منتبين

عند محمل رحم الله تعالى وعندا بى يوسف رحمد الله تعالى بينما سواء هوالمنتار مورود الإشار-

ولووهب جميع مالد لابندجاز في القضاء وهوأ ثم نص عن عمل رحمد الله تعالى هكذا في العيون -

ويواعطى بعض وللماه شيئ ادون البعض لؤيادة ديشل الابأس ببروات كانا سواء لاينبغى ان يفضل -

ولوكان ولدة فاسقا فالإدان يصون ماله الى وجود المخير وبحويه عن الميولث هذا خيرمن توكد لان فيراعانة على المعصية-

ولوكان ولله فاسقالا يعطى له اكثرمن قوتد (خلاصة الفتاوي من جسم) وكذا نقله عندالعلامة ابن غيم رحمدالله تعالى وقم لا-

ونقل ابضاعن المحيط: يكونا تفضيل بعض الاولاد على البعض فى الهبة حالة الصحة الا لزيادة فضل له فى الدين وإن وهب ماله كله لولحد جاذفضاءً وهوا ثعر (البحر الرأيق صفط جم)

وقال العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى: (قوله وكذا فى العطايا) وبيكوة ذلك عند تساويهم فى الدرجة كما فى المنح والهندية اما عند على التساوي كما اذا كان احدهم مشتغلا بالعلم لاباكسب لاباكس ان يفضله على غيرة كما فى الملتقطاى ولا يكوق وفى المنح دوى عن الامام اندلا بأس به اذا كان التفضيل فى الملتقطاى ولا يكوق وفى المنح دوى عن الامام اندلا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وفى خوانة المفتين ان كان فى ولده فاسق لايسبغى ان يعطيد اكثر من قوت كيدلا يصير معين المهال وجوع المحصية انتهى وفى الخلاصة ولو كان ولده فاسقا فادادان يصوف ماله الى وجوع المخير و يحرم عن الميولي هذا خير من ويحرم عن الميولي هذا خير من المنافقة (قوله يسينهم) خير من المنظرة والمنافئة المنافقة وعند الثان قال فى المنظرة خاليا عن وحود المنافئة عماله من ابنه جاز فقناء وهو أثم نف المنواذية خالياعن قصل الاضمار وقال فى المخانية ولمووهب رجل شيئا لاولاد لا فى الصحة وقصل العناس وقال فى المخانية ولمووهب رجل شيئا لاولاد لا فى الصحة و

الاد تفضيل البعض على البعض فى ذلك لارواية لهدن ا فى الاصل عن اصحابن الروي عن الامام وحمه الله تعالى ان لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وان كاناسوا يكوع و دوى المعلى عن الى يوسف وحمد الله تعالى انته لابأس به اذا لع يقصد به الاخوار وان قصد به الاخرارسوى سينه عربيطى الابسنة ما يعطى الابن وفال محمد وحمد الله تعالى ببعطى للذكوضعف ما يعطى للاستى و الفتوى على قول الى يوسف وحمد الله تعالى بعطى الدرص الدول الدرص المناهدة الله تعالى المعطاوى على الدرص المقاسم الله المناهدة الله المناهدة الله المناه الدول المناهدة الله المنهدة الله الله المناهدة الله المنهدة الله المنهدة الله المنهدة الله المنهدة الله الله المنهدة المنهدة الله المنهدة الله المنهدة الله المنهدة الله المنهدة المنهدة المنهدة المنهدة الله المنهدة المنهدة الله المنهدة الله المنهدة المنهدة

والله يبحاندونعالم اعلم

١٢ رشوال سه ١٢

ہاشمی کے گئے صدقهٔ نافلہ جائز ہے:

سواك : كيا بأشمى صدقهُ نافلد مصمناهم بينوا توجودا -الجواب باسم ملهم الصواب المجواب باسم ملهم الصواب

باشى كے كے صدقات واجبہ كاليناجائز نهيں، صدقات افلہ كے سكتے ہيں۔
قالى الاصام المرغينا لئى رحمہ الله نعالى : ولات فع الى بنى هاشم لفولسه عليہ السلام يا بنى هاشم ان الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس واوستهم وعضكم منها بخسس الخسس بخلاف التطوع لان المال ههنا كالماء بيت نس باسقاطالفن منها بخسس الخسس بخلاف التطوع لان المال ههنا كالماء بيت نس باسقاطالفن الما التطوع بمنزلة المتبود بالماء (هداية صلاحم) والله سبحانه وتعالى اعلم مساورة المالة وحدم سوجة محسم سوجة مساورة المالة على مساورة المالة على مساورة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الله المالة الم

نا بالغ كوسبه كياتو والدكا قبضه كافي ہے:

سوال : ایک شخص نے کھ سونا جاندی آپنے نابائغ بچوں کو دیدیا تو کیا باپ کے نیت کر نے سے وہ بچے اس سونے چاندی کے مالک بن جائیں گے یاان کا قبضہ ضروری ہے ، اگر قبضہ ضروری ہے ، اگر قبضہ ضروری ہے تواس کی کیا صورت ہوگی ؟ کیا باپ کا قبضنہ میں تیں ولی کا فی ہے ؟ اور اس پر زکوا ق ، قربانی اورصد قد الفطر واجب ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا ۔ الجوادے ما سے مالھم الصوادے

نابالغ اولاد كوبديد دياتوا ولا دكى ملك كے لئے والدكا قبصندى كافى ہے -قال الامام العصكفى رحمدالله تعالى : وهبترمن لد ولاية على الطفل فى البجلة وهوكل من يعوله فل خل الاخ والعمرعن على الاب لوفى عبالهم تنم بالعقل وقال العلامة ابن عابل بين رحم الله تعالى : (قول ربالعقل) اى الا يجاب فقط كها يشيراليه المشارح كذا فى الها مش وهذا اذا اعلم اواشهل عليه والاشها دللت وزعن المحتالية والعلام لازم (دد المحتالية جسم)

نابا بغ برزكوة اورقرباني واجب نهين -

قال فى التنوير: وشمط افتراضها عقل وبلوغ واسلام وحوية (ددالمحتار صبح) وفى اضحية التنوير: وقيل لا-

وفى الشرح جمعيمه في الكافى (الى قوله) وهو المعنى (دد المحتارط ٢٢٢ ج٥)

البنة اگرنابالغ صاحب نصاب بهوتواس پرصدقة الفطرواجب سے، لہذا اس کا ولی اس کے مل سے اداکر سے گا۔

قال العلامة ابن عابل بن رحمرالله تعالى : حتى تجب على الصبى والمجنون اذا كان لهمامال وبيخ وها الولى من ما لهما (دو المحتارص في ج)

والله شبحائدوتعالی اعلو ۱۲۰۰مرم مصیر

ہىبە بالشر<u>ط</u> :

م سوال ؛ ما قولكم رجمكم الله فى الهبة بالشرط هل هوجاً نزام بصح ويبطل الشرط ؟ بينوا توجم وا

الجواب باسمولهم الصواب

ان كان الشمط ملائما فيصح الشمط والعقد كلاها والافيص العقد ويبطل الشمط والشمط والتقد ويبطل الشمط والتعمل المتقدد ويبطل الشمط والتعمل المتقدد والمتعمل المتعمل ا

قال فى التنوير؛ ومالا يبطل بالشرطالفاسد القرمض والهبة والصداقة الخ وقال العلامة ابن عابدي رحم الله تعالى : كوهبتك هذه المائة اوتصدقت عليك بها على ان تخدم ي سنة فهر فتضح ويبطل الشرط لانه فاسد و فى جراسع الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على ان تعوضنى كذا ولو عنا لفا قصح الهبة لا الشرط (رد المحتار صلف جر) والله بيحانه وتعالى اعلم عرنى الحبه ها لمجهم ها المجهم المحتار والمحتار والمحتار والله بيانه وتعالى اعلم

مثل سوال بالا:

سوال: ایک یونیورسی کے ملازمین کے لئے میرمایت دی گئی کداگرملازم ترقی کیلئے مزید تعليم حاصل كرريكاتوا سے ابوارتين سوروسي وظيفه دياجا سے كابشرطبكه دوسال بوبروسى ميں بلازمت كريه الربيري برت پورى كئے بغير درميان بي جھوار كر حليا گيا تو وصول كرده بوراوظيف وايس كرنا يرسكا، يبشرط شرعاً صحح ب يانهين ؟ بينوا توجروا

الجواب باسمواهم الصواب

به وظیفه بهبه بهاور مهبه شروط فاسده مسے باطل نهیں ہوتا مشرط یاطل ہوتی ہے، لہذا مشرط کی خلاف ورزی کرنے پر بھی ملازمین سے وظیفہ کی رقم وابس لینا جائز نہیں۔

قأل فى شرح التنوير: وحكمها المالا تبطل بالشروط الفاسل في فهيذعب على ان يعتقر تصبح ويبطل الشمط (دد المحتاد مكتهج م) والتُصبحان وتعلل اعلم-۲۲ رشعبان کمهی

سبربالعوض میں شبوع ماتع صحت ہے:

سوال : جب بسبربالعوص بحكم بيع بهة تواس مين شيوع صحت يهبرسه مانع بوكايا سع المشاع ي طرح بمبر هي صحيح بوگا ؟ بينوا توجروا -

## الجواب باسمملهم الصواب

يمعالله گوانتها رئيع ہے، مگرابتدار مهبرہے، اسلام بصورت شیوع صحیح نہیں۔ قال في الهندية: فان كانت الهبة بشمط العوض شمط لها شمالط الهية في الابتداء حتى لايصح فى المشلع يجتل القسمة ولايسقط بها الملك قبل لقبض الخ (ع) لمكبرية وكلوس) والله سيحاثه وتعالى أعلم

٣ زدي لحجب مت سجله

مجمورديا "سيهبنهين موتا:

سوال: زید نے بوقت انتقال ورشرمیں ایک بیوه یا نے بیٹے اور ایک بیٹی چھوٹری، مرحوم كاتركرابك مكان بيءاولاد نيقسيم مين نزاع وفساد سي نجيز ك لئا بناا بناحضروالده كيحق بن جهوديا ، كيه وصد بعدانكي والده نه به جائدا دسجد كيام وقف كردى ،كيااسكايه اقدام درست سي جبكراولادىي بعض تنگدست اورغرى مى بى بينوا توجروا -

الجواب باسمواهم الصواب

نفظ چھوڑدیا "سے تو والدہ کی ملک ٹابت نہیں ہوتی، البت اگرا ولادنے ہمبہ کردیا "یا "دیویا "جیسے الفاظ استعال کئے ہوں تو بہر بہت جس کا حکم یہ ہے کہ بیم کان ور شہر تقسیم کر نے کی صورت میں اگر ہر حصد دار کو اتنا حصد ملتا جو اسکے لئے قابل انتفاع ہوتا تو اسکا ہم جی جہدی ہونے کی صورت ہم جی جہدی ہونے کی صورت میں والدہ کا وقعت جے ہے ور نہ غیر صحیح ۔ واللہ سے اندونعالی اعلم

مرمحسرم الماله

بهبة المشاعين فبضة تصوف ثنبت ملك يانهين ؟

سوال ؛ ایک شخص نے ایک کوئی چیز مشترک طور برمتعددافرادکومب کی موہوبہم نے بین کرلیا اور تصرف کھی شخص مذکور فوت ہوگیا توسوال سے ب

ا مجمع ہوا؟ اللہ بصورت عدم صحت ر دعلی الور فنہ واجب ہے؟

ص بصورت بلاک موہوبہم برضان آسے گا؟ بینوا توجودا۔ الجواب باسم ملھ مالصواب

سبة المشاع محج نبين ، ثبوت ملك كے بار سيس دوقول بي :

راجے اور مقتی ہتول یہ ہے کہ ملک نابت نہیں ہوتی ، اس کئے ر دیلی الور شہواجہ ہے کہ ملک نابت نہیں ہوتی ، اس کئے ر دیلی الور شہواجہ ہے بصورت ہلاک ضمان آسے گا ، قبل الرد بھی اس میں واہر ب اور اس کی مؤت کے بعدور شہر کے تصرفات نافذ ہیں ، موہوب لہ کا کوئی تصرف نافذ نہیں ۔

اُس قول کی تصریح حضرت امام محدد حمدالته تعالی سے نقول ہونے کے علاوہ ہی دور حضرت امام ابوضیفہ دحمہ لیٹر تعالی سے بھی موجود ہے۔

و دوسرا قول شبوت ملک کامجی ہے ، مگر حضات فقہا در حمه الٹرتعالی کی تصریح کے مطابق برملک خبیث و فاسد سبے ، اس کئے اس قول برمجی ددوا جبیج اور بصورت کے مطابق برملک خبیث و فاسد سبے ، اس کئے اس قول برمجی ددوا جبیج اور بصورت بلاک ضمان لازم - والتفصیل فی الشامبة - والله سبحان دوتعالی اعلم ورمضان سربیل میں الدو مضان سربیل م

حكم بهبترالمشاع بعدالقسمة: سوال: بهبترالمشاع ي صورت بي موبوب لهم نيشي دمويوب كونتسبم كربسيا تو

مبرصحيح بوجائے كايانهيں؟ بينواتوجروا-

الجواب باسمواهم الصواب

اگرواہب کے اذن صریح سے سیم کیا توصیح ہے ورنہ نہیں۔

قال فى التنوير: فان قسمه وسلم حم -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فان قسمه) اى الواهب بنفسه او فائده الما العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى المائدة المعوظاهم لمن عنه ادنى فائبه اواموالموهوب له بأن يقسم مع شريبه كل ذلك تتم به الهبة كماهوظاهم لمن عنه ادنى فقد تأمل رصلى ، والتخلية فى الهبة الصحيحة قبض لافى الفاسدة جامع الفصولين ولاد المحتار منكه جسم ) والله سبحان و وتعالى اعلى ،

م شوال سملتكليه

تفضيل فبص الهبته:

سوال: صحت بہر کے لئے موہوب لہ کا قبصنہ اسی مجلس میں مشرط ہے یا کہ مجلس کے بعد مجلی کا فی کا فی سے دورا۔ مجلی کا فی ہے ؟ بینوا نوجووا۔

الجواب باسموالهم الصواب

مجلس کے بعد قبض اس مشرط سے منتبر ہے کہ واہرب کے اذن صریح سے ہو، خواہ اذن بوقت آسہ پایا جائے یابعد میں مجلس کے انڈر قبض کے لئے ا ذن صریح مشرط نہیں ، بلکہ تخلیہ وہمکن من القبض تھی کافی ہے۔

قال الإمام المحصكى وحمدالله تعالى: (و) تصح (بقبض بلااذن فى المجاس) فانههذا كالقبول فاختص بالمجلس (وبعده بد) اى بعد المجلس بالاذن، وفى المحيط لوكان اصرى بالقبض حين وهبد لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ه (والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثنيابا فى صنده وق مقفل و وفع اليه الصند وق لعربين قبضا) لعدم تمكند من القبض روان مفتوحاكان قبضالتمكندمن، فانه كالتخلية فى البيع اختيار وفى الدر والمختار صعبة بالمهبة لا فاسل ها (رد المحتار صديد)

وقال العلامة الطحطاوى وحمدالله نعالى ؛ (قوله ويعده به) لان الاذن ثبت نصرا و الثابت نصا ثابت مى كل وجه في ثبت فى المجلس ويعد المجلس مشلبى (قول له لايتقيد بالمجلس) كما ذكران الاذن تبت نصا الخ (حاشية الطحطاوى مناصح ٢)

وقال العلامة ابن عابد بن رحمه المأه تعالى تحت رقوله فأن قسمه ) والتخلية في المهبذ الصحيحة قبن لا في الفائدة على المعان والله المعان وقيال المعان والله المعان وقيال المعان والله المعان وقيالي المعان والمستوان وقيالي اعلى المعان والمستوان وقيالي المعان والمستوان وقيالي المعان والمستوان وقيالي المعان والمستوان وقيالي المعان والمستوان والمستوان وقيالي المعان والمستوان والمستواني والمستواني والمستواني وقيالي المعان والمستواني والمستواني والمستواني والمستواني والمستواني والمستواني وقيال المستواني وقيال المستواني والمستواني والمستواني وقيالي والمستواني والمستوا

نابالغ ي چيزعارية ليناجائز نهيس:

سوال : جموفے ناسم مرکب کی ملوک چیز کاعاریة استعال والدین کیلئے جائز سے میں ؟

اسی طرح نابا نغ سمحصدار بچے کی مملوکہ اسٹیار جیسے قلم ، کتاب ، تولیہ وغیرہ کاعاریۃ استعال استاذ وغیرہ کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ جبکہ خوشی سے دسے ۔ بینوا توجوھا۔ الجواب باسم ملھ مرالصواب

ناہ لغے کی مملوکہ اشیار کا استعال والدین، استاذ ، مرشد وغیرہ سب کے لئے ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔

والدین کوچاہیئے کہ نابائے اولا دکوعام استعال کی چیزوں کا مالک نہ بنائیں بلکینسون استعمال ان کے قبصنہ میں دیں -

اس صورت میں خود والدین ان اشیار کو بوقت ضرورت استعال کرسکیں گے اوروالدین کی اجازت سے استاذ وغیرہ کے لئے بھی استعال کرنا جائز ہوگا -

قال الامام المتمرة الله رحمه الله تعالى : هى تمليك المنافع عجانا (دو المحتاد والمعتادة على على المنافع عجانا (دو المحتادة المنافع على الشامية : قال فى المهداية فان تأجيله لا يصح لامناعارة وصلة فى الابتداء حتى يصح بلفظة الاعارة ولا بملكم من لا بملك المتبرع كا يوصى والصبى -

(دوالمحتاده کیج) والکه سیحان وتعالی اعلم ۱۹ شعبان سنه ۱۹



# كتاب (الاعالة

اس شرط برملازم رکھناکہ مرتب مقررہ سے بیلے جھوڑ بگا تواجرت کا حقدار نہوگا:
سوال: ایک زمیندار کے پاس ایک خص نے ماہوار تنخواہ برملازمت کی اس شرط
برکہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے یہ نؤ کری جھوڑ جائے تو گزشتہ دقت کی اجرت کا حقدار نہ
ہوگا۔ سواس کا کیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

اس شرط سے اجارہ فاسد ہوگیا جس کا حکم یہ ہے کہ اجر مثل اور اجرت مقررہ میں سے اقل کا حقدار مبوگا۔

قال فى الهندية: وإن تكاداها الى بغداد على انها أن بلغت دبغداد فله اجد عشرة دراهم والافلاشى ولد فالاجارة فاسدة وعليه اجوم فلها بقد رماسا دعليها كذا فى المبسوط (عالمكيرية مسيم جم)

جس زمين مين درخت بول اسكا اجاره جائز نمين:

سوال : ایک خص نے زمین مقاطعه پردی ،اب اس زمین میں جو حنگل موجود ہے وہ زمین ایک خص نے زمین مقاطعه داری ؟ بینوا توجودا د

الجواب ومنه الصدق والصواب

اس صورت میں مقاطعہ بھے نہیں ہوا ، جنگل زمینداری کا مملوک ہے ، اس لئے اگر عقد مقاطعہ کے وقت مقاطعہ وار کے لئے جنگل کی تملیک کومشروط نہیں کیا گیا توظ امرہے کہ بہ جنگل ذمیندارہی کا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ حس زمین میں زمیندار کے بھل دار درخت موجود ہوں ،جن کے کا ٹینے سے نقصان ہو ، اس زمین کا مقاطعہ ہر دینا جائز نہیں -

قال فى الشامية: عن البزازية تحت (قول وليساق على اشجارها) است أجواره في في الشجار اواخذ ها زراعة وفي ها الشجار ان كان فى وسطها لا يجوز الاافاكان فى الوسط شجرتان صغيرتان مضى عليها حول اوحولان لا كبيرتان لان ورقها وظلهما بأخذ الادض والصغار لاعروق لها وان كان فى جانب من الادض كالمسناة والجلاول يجوز لعدم الاخلال اه ( در المحتاد صهره)

وفى الننوبروشرحد: أجرها وهى مشغولة بزرع غيرة ان كان الزرع بحق لانجئ الاجارة لكن نوحصده وسلمها انقلبت جائزة -

و فى الشاهية : (تولد بزرع غبرة) اى غيرالمستأجو فلوكان الزرع لدلايمنع صعة ها والغير بشمل المؤجو والاجنبى الحز (ردالم حتار صناج ه)

ادراگرایسے درخت بیں کہ کا شخصیں کوئی ضرد اور نقصان نہیں توالیں زمین کا اجارہ پر دینا جائز ہے برگرزمین دار ہے کہ جنگل کا طرح کر زمین خالی کر کے مقاطعہ دار کے سپر د کر ہے ، جب زمین خالی کر کے سپر د کر دیگا ، اس وقت سے مدت مقاطعہ کی ابتدا ہوگی ۔ قالی فی شرح التنوین اجر ھا وھی مشغولہ بزرع غیری (الی قولہ) ما لویستے صدا لزرع فیروز ویؤمر ما الحصاد والتسلیم بدیفتی بزاندین ۔

وابضافيه عن الوهبانية: تصح اجارة اللارالمشغولة يعن ويؤمر بالتفهيخ وابتهاء المرة من حين تسليمها وفي لاشباه استأجوه شغولاً وفارعًا صح في الفارغ فقط وسيجيء في المتفقات وفي الشامية وقولد وسيجيء في المتفقات ) اى متفرة قات كتاب الاجارة ويبجىء ايضاحمك ما في الاشباه على ما لواستاً جرعيناً بعضها فارغ و بعضها مشغول يعنى وفي تفي يغ المشغول من في الوهبانية (درد المحتاره من جمل ما في النينافي ما في الوهبانية (درد المحتاره من جمل من في المن في الم

اگرمقاطعه میں بیر بطے کیا گیا تھا کہ درختوں کا ستحق مقاطعہ دارسے تو بھی اجارہ بچے نہیں ہوا۔
قال فی الشامیة تحت (قولہ فیسٹا جوارضہ الخالیة) وانمالا یصب ستیجا رالاستجالا سیمالا المامتوا نھا تملیلا منفعۃ فلو وقعت علی استھلا لا العین قصلًا افہی باطلۃ الح (صیفی) ایسنا المامتوا نھا تملیلا منفعۃ فلو وقعت علی استھلا لا العین قصلًا افہی باطلۃ الح (صیف) وایضا فیھا نی بیکان جواز استیجا رالظائو: (قولہ مجنلات بقیمة المحیوانات) بخلاف

استيجا بها للان الرضاع وفي التا تا دخانية است مجوية قليشه اللبن الكرميًا الشجر الله المستعجالي كل منها والمنطقة المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمن

قال الرافعي رحمد الله تعالى: (قوله بخلاف مااذا استأجوارضد لبرعي الكلام) فاندلا يجب قيمة الكلام لعدم ملكروان كانت الإجارة فاسدة (التحرير المختار ملكروان كانت الإجارة فاسدة (التحرير المنتحرير المنتوان كانت الإجارة فاسدة (التحرير المنتوان كانت الإجارة فاسدة (التحرير المنتوان كانت الإجارة فاسدة (التحرير المنتوان كانت الإجارة فاسدة كانتوان كانت الإجارة فاسدة (التحرير المنتوان كانت الإجارة فاسدة كانتوان كانت الإلان كانتوان كانت الإجارة فاسدة كانتوان كا

اگر درختوں والی زمین اجارہ پر دینے کی ضرورت بیش آئے توبیصورت ہوسکتی ہے کہ پہلے درخت مقاطعہ دار کے باس فردخت کرد نئے جائیں ا وراگر درخت کیل دار ہوں تو بہلے درخت مقاطعہ دار کے باس فردخت کرد نئے جائیں ا وراگر درخت کیل دار ہوں تو مقاطعہ دار کومساقاۃ پر دیدئے جائیں اس کے بعد زمین اجارہ پر دی جائے۔ مقاطعہ دار کومساقاۃ پر دیدئے جائیں اس کے بعد زمین اجارہ پر دی جائے۔

قال فى الشامية تحت (قولد بزرع غيرة) فلوكان للموجواى رب الارض فالحيلة ان يبيع الزرع مندبتمن معلوم ويتقابضا ثم يوجو الارض كما فى الخلاصة عن الاصل و يبيع الزرع مندبتمن معلوم ويتقابضا ثم يوجو الارض كما فى الخلاصة عن الاصل و كذا لوسا قاه عليه قبل الاجارة لابعد ها كما قد مناه (دو المحتار منه) والله سعانه وتعالى اعلم الرجب منه عدم الرحب منه عدم المرحب المرحب منه عدم المرحب المرحب منه عدم المرحب منه عدم المرحب ال

باغ مقاطعه رئینے کاحیلہ: سوالے: ہے کل باغ طھیکہ پر دینے کا جیساعام دستور ہے اس کے جوازی کوئی صنور یا نہیں ؟ بینوا توجردا-

الجواب ومنه الصدق والصواب

بہلے باغ مسافاۃ بعنی مصر معید ہر دیدہ ، پھر اسی خص کوباغ کی زمین مقاطعہ پردیہ ہے اورباغ کے بعل میں جو صحت مالک نے رکھا تھا وہ مقاطعہ دار کے بیے مباح کر دے ۔ اورباغ کے بھل میں جو صحت مالک نے رکھا تھا وہ مقاطعہ دار کے بیے مباح کر دے ۔ فی شرح المتنوبر: فیستا جو ایضہ الخالیۃ من الاشجاد بمبلغ کثیر ویساقی علی شجادیا بسمی من الف سمی ۔

وفى الشامية: رقول مبلغ كتبر) اى بمقد ارمايساوى اجوة الارض وثمن الشماك وفى الشامية: رقول مبلغ كتبر) اى بمقد الاجارة والاكانت اجارة ارض مشغولة ولا تصح كما سيأى روالمحتاره هجه

وايضافيها تحت (قولم بالاولى) وفي فتاوى الحانوني التنصيص في الاجارة على

بياض الارض لايفيد الصحة حبيث تقدم عقد الإجارة على عقد المساقاة اما اذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الاجارة صحيحة كماصح بدفي البزازية (رد المحتارصلاجه)

وقال الوافعي دحمه الله تعالى: (قوله فلانصح كما سيأتي) الذي ذكرة الحسوي أخو السابع عشرمن فن الحبيل نقلاعن المحيط الرضوى استيجال لاشجال لايجوز وحبيلته ان يواجوالارص البيضاءا لتى تصلح للزراعة فيهابين الاستجار باجومتها وزمادة قيمة الشماد شعريد فع دب الارض الاشجاد معاملة البيعلى ان يكون لوب الارحن جذءمن الف جزء ويأمرك ان يضع ذلك الجزء حيث الادلان مقصود دب الايض ان تحصل له ذیبادة اجوا لمثل بقیمة الشما دومقصود المستأجوان بچصل له نثمار الانتجارمع الادض وقدح صل مقصودها بنالك فيجوزاه (التحرير المختار مده ٢٥٠)

مندرج بالادونون جزئيات مين بظاهرتعارض معلوم بهوتاسيد، شامير كي جزئير سصعلوم بهواكعقد اجاره سے عقد مساقاة كى تقديم ضرورى بها ور رافعى رحمالتُدتعالى في جو محيط سينقل كيا ہے اسميں به مشرط نهیں ، بلکراسمیں تصریح ہے کہ عقدمسا قاہ اگرا جارہ کے بعد کیا گیا تو بھی جیج ہے۔

سوان میں طبیق یوں ہوسکتی سے کہ قبل المساقاة اگرجید اجارہ صحیح نہیں ہے سگر مساقاة کے بندسابقهاجاره ويجيح بهوجا سے كا، اس ليئے كه عدم صحت اجاره كى علّت زمين كاشغل بملك الموجريد ا ورخود در مختار وردالمحتادين تصريح ہے كه ارض يا دا رمشغول كوخالى كركے اگرستانجر كے سپر د كرديا جائے گا توسابقه اجاره سیح برجائے گا کہذا بہاں بھی اگرجیہ اجارہ فاسدہ تھا، مگرجب عقدمسا ق ہ سے اِشجار کو بھی مستاجر کے سپر دکر دیا توا جارہ سیج ہوجا نے گا۔ اور اگر دونوں جزئیات کواخت لاف روایت برخمول کیا جائے تو بھی روایت نانیہ کو مذکور بالا دجہ سے ترجیح معلوم ہوتی ہے،البتہ احتیاط اسى ميں ہے كەعقىرسيا قاة مقدم ہو- والله سبحان وتعالى اعلى

۱۲ روجب سنر ۲۷ ه

اس شرط يرمقاطعه كردمقاطعه دارزين كويمواركريكا" فاسديد: سوال: ایک خص نے مقاطعہ پر زمین اس شرط سے دی کم مقاطعہ دار زمین کوہمواد کریگا، توكياية شرط مقاطعه داريرلازم بهيانهين ؟ بينوا توجوا -الجواب ومنه الصدق والصواب اس سرط سعمقاطعه فاسد بوجاتا ہے۔

قال فى التنويروشرجه: تفسل الإجارة بالشروط المخالفة لمقتفى العقل (الى قوليه) وكشرط طعام عبد دعلف دايتر ومرحة الدالالخلاج المحتاد صلطح ه)

وابينًافيه : او إن الشرطان يثنيها اى يحتمها او يكرى انهادها العظام اويسونها لبقاء اخرهد في المالافعال لوب الارض قلولم تبق لم تفسل -

وفى الشامية عن المنح تحت (قولد بشرط ان يشنيها) فان كان اخره يبقى بعد انتهاء العقد يفسل لان فيدمنفعة لرب الارض والافلااه (دردالمحت ارصاعبه)

سواگرمقاطعه دارنے اجارہ فاسرہ میں زراعت بالکل نمیں کی توزمیندار اجارہ کی رقم کاستحق نہیں اور اگر زراعت کی ہے تو صرف کاشت کر دہ زمین کے اجب ثرثل اور اجرمقرد میں سے اقل کا حقدار ہوگا۔

قال فى التنوبيروشرجه: واعلم ان الإجولايلزم بالعقد ولايجب تسليم به (الى قولم) او الاستيفاء للمنفعة او غكنه منه (الى قولم) فيجب الاجولد ارقبضت ولمرتسكن لوجود تمكنه من الانتفاع وهذا اذا كانت الإجازة صحيحة اما فى الفاسل لا فلا يجب الاجوالا بحقيقة الانتفاع الخ (دد المحتار صححه)

وایصناً فیہ: وتفسد بجھالۃ لمسمی کلہ اوبعضہ کتسمیۃ توب اور ابدہ اومائۃ درهم علی ان پرمیھا المستا جولھیرورۃ المرمۃ من الاجرۃ فیصیرالاجر جھولاو تفسد بعدم التسمیۃ (الی قولہ) فان فسدت بالاخیرین بجھالۃ لمسمی وعدم التسمیۃ وجب اجرالمثل (الی قولہ) لابالتمکین بل باستیفاء المنفعۃ حقیقۃ کی مرہ بالغام اسلخ لعدم ما یوجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد بھمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما یوجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد بھمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما یوجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد بھمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما یوجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد بھمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما یوجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد بھمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما یوزد اجرالمثل علی اسمی لوضا ہا ہہ وینفض عنہ لفساد السمیۃ الا

١١ روب سند٣ عه

زراعت کے لئے مقاطعہ برلی ہوئی زمین میں تھٹی بنائی :
سوال : ایک شخص نے زراعت کے لئے زمین مقاطعہ پرلی ، مگرزمیندار سے اجاز
لئے بغیراینٹیں بنانے کے لئے بھٹی بنائی تو بھٹی کے منافع کاحق دار زمین ندار ہوگا یا کہ
مفاطعہ دار؟ ادر گڑ ہوں کا ہموار کرنا جو زمین میں اینٹیں بنانے سے پڑھ گئے ہیں کس کے

زمرسے؟ بینواتوجروا -

# الجواب ومنه الصدق والصوك

مقاطعہ دارنے جبنی زمین بیں اینٹیں بنوائی ہیں ، اتنی زمین کی اجزت زمیندارکونہیں بلے گی ، بلکہ بھر اینٹیں بنوانے کی وجہسے اس زمین کی قیمت میں جونقص ہوااس کا مقاطعہ دار فنامن ہے۔

مٹی جومقاطعہ دار نے اینٹوں میں استعمال کی ہے ہی قیرت بھی مقاطعہ دار پر ہے۔ باقی زمین جس میں بھبٹی اور اینٹیں نہیں بنوائی گئیں اس کی اجرت زمین دار کو صلے گی، اور بھٹی کے نفع ونقصان کا مالک مقاطعہ دارہے۔

معٹی کی آمدنی میں سے اتنی رقم مقاطعہ دار کے لئے بلا شبہ ملال ہے جبتی اس نے قریم کی ہے کا بینی زمین کا نقصان جوزمین کوا داکر بیگا اور اینظیں بنوا نے کی اُجرت دغیرہ مجموعہ خریج کھٹی کی آمدنی سے وصول کر کے باتی آمدنی زمیندار کوا داکر ہے گا ۔

قال فى شرح التنوير؛ ولوفعل ماليس لدلام الاجروان الهام به البناء ضمنه ولالجر لانهم الایجتمعان-

وفى الشامية: رقوله ولا اجر) اى فبماضمند كاية واما الساحة فبينبغى الاجر فيهاكذا فى الذخيرة سائحالى (رج المحتارسكاج ه)

وايضافى التنوبرويثعرجه: وضمئ بزرع بطبة واموبالبرحانقص من الادض لان الوطبة اضمن البرولااجولان غاضب<sup>6</sup> الخ

وفي الشامية: (قولد لانه غاصب) اى لما خالف صادغاصبًا واستوفى المنفعة بالغصب ولاتجب الاجوزة به زميعى (دد المحتار مُكِّاج ۵)

وايضا فيها في باب فسخ الاجمادة تحت (قوله فهومتبرع) بنى بلاامر (الى قوله) فلوكان البناء من لبن اتخذمن توكب الدارفللمستأجر دفع البناء ويغرم قيمة التولب المالكه الخرائ (ددالمحتارصه ج۵)

وقال الرافعي دحمه الله تعالى: اى ان كان لرقيمة (التحريب المختاره الحرج) وفي كتاب الغصب من شمح التنوير: واذا نقص العقار بسكناه وزراعت ضمن

عه المراد من الغصب اتلاف المنفعة لأن حقيقة الغصب لا تجرى في العقار ١٢ منه

النقصان بالاجماع -

وفى الشاهية: (قوله ضمن النقصان بالاجماع) لانه اتلاف وقل يضمن بالاتلاف مأكا يضمن بالغصب اصله الحواتقافي واختلفوا فى تفسير النقصان، قال نصير بن بجيى المنه ينظر بكم تستأ جرها لا الارض قبل الاستعال وبعده فيضمن ما تفاويت بينها من النقصا وقال محمد بن مسلمة يعتبر ذلك بالشراء بعن انه بنظر بكم تباع قبل الاستعال وبكم شباع بعده فنفقدانها ما تفاويت من ذلك نيضمنه روهو الاقيس قال المحلواني وهو الاقسر بعده فنفقدانها ما تفاويت من ذلك نيضمنه روهو الاقيس قال المحلواني وهو الاقسر الى الصواب وبديف في الماليون العبرة لقيمة العين لا المنفعة شعرياً حن الغاصب والمن ما له وهو الدند وما غرومن النقصان وما انفق على الزرع وينفيل ق بالفضل عندا الامل ومحمد وجمه الله تعالى فاوغو عصب ارضاً فن رعها كرين فاخوجت شهائية وقال عندا الممل ومحمد وجمه الله تعالى لا يتصدق بشيء وبيانه في المنبيين قال في الدرا المنتقى وافاد ابو يوسف وجمه الله تعالى لا يتصدق بشيء وبيانه في المنبيين قال في الدرا المنتقى وافاد انه لا يعمقه لحاجمة الا اذا كان فقيراً كالغنى لوتصوف تصدق بمثله ولوادى المالكم حل المالتناول لووالى الخبث ولا يصدي حلالاً بشكرا والعقود وتدا ولى الالسنة ذكري القهستاني (ردا المحتاركة اب الغصب صليه جوالة المالية من والله السنة ذكري القهستاني (ردا المحتاركة اب الغصب صليه جوالاً القهستاني وردا المحتاركة اب الغصب صليه عليه والمحتارة والدالله المناول لا النصوب صليه والشهستاني والدائية والمحتاركة المناول المحتاركة المعتاركة المناولة والمحتاركة المناولة والمحتاركة المناولة والمحتاركة والتناول والالمحتاركة المناولة والمحتاركة المحتاركة المحتاركة المحتاركة والمحتاركة المحتاركة المحتاركة المحتاركة المحتاركة المحتاركة المحتاركة والمحتاركة والمحتاركة المحتاركة المحتاركة والمحتاركة المحتاركة والمحتاركة المحتاركة المحتاركة

گرد ہوں کو ہموار کرنا مقاطعہ دار کے ذمہ ہے، بلکداگر زمیندار کی اجازت سے بھی اینٹیں بنائی جائیں جب بھی گرد موں کو ہمواد کرنا مقاطعہ دار برہے۔

قال فى المتنويروشرحد: وتصحاجادة الض للبناء والغرص وسائوالانتفاعات كطبخ أجود خوف الى قوله) فاك مضت المدة قلعها وسلمها فالغز-

وفى الشامية: (قول وسلها فارغة) وعليه تسوية الادض لانه هوالمخرب لهاط عن الحموى (دوالمحتار صناجه) واللهسجان وتعالى اعلم

١٥٧روب سنه٤٤ ه

مقاطعہ پردی ہوئی زمین کی بیع موقوف ہے:
سوالے: ایک خص نے عینرسال کے لئے زمین مقاطعہ پرحاصل کی ، مدت مقاطعہ مہونے
سے قبل ہی مالک اس زمین کو فروخت کر دیتا ہے ، یہ بیغ شرعاً ورست ہوئی یا نہیں ؟ بینوا توجروا ۔
مہا ہمیں فی الابواح الفاسلة الردعلی المالك وان لعربع لمونسبیل لنقدة و ذیادة التفصیل مرقی باب الرواعات

# الجواب ومنه الصد ق والصواب

یہ بیج انتہارمدت اجارہ تکموقون ہے۔

فى بيوع الشامية فى بيان انواع شمائطالبيع : واما النتائى وهوشم لنطالنف اذ فا ثنان الملك او الولاية وان لا يكون فى المبيع حق لغير البائع (الى قوله) ولا ينفذ بيع مرهون ومستأجر و للمشادى نسخدان لعربيلم لا لمرّهن ومستأجر (دوا لمعمّا لصبيم)

وفى التنوير وشمص فى باحب فسنح الاجمارة : وبخلاف بيع ما أجوة فان ايصا ليس بعذ لا بدون لحوق دين كما من ويوقف بيعه الى انقضاء مد تها هوا لمختار (دالى قوله) لوباع الأجو المستأجر فادا المستأجران يفسخ بيعه لايملكه هي ولوباع الواهن الوهن للمرتهن فستخد -

وفى الشامية: (فوله للعرتهن فستغد) قال الشرنبلالى فى شرح الوهبانية والمختاران موقوف فيفتى بأن بيع المستأجو والمرهون صحيح لكنه غيرنافن ولايملكان فستغه في صحيح معيد لكنه غيرنافن ولايملكان فستغه في صحيح عليدا لفتوى الخ (دوالمحتارصيه جه) والله سبحان وتعالى اعلم

۲۹ پرجیب سند۳ ۲۵

دلال کی اجرت جائز ہے:

سوالے: دلال کی اُجرت جانبین سے شرعًا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا توجروا الجواب وہنہ الصدی والصواب

جائز ہے بشرطیکہ صاف طور پر اجرت معین کر بی جائے،

قال فى الشامبة عن البزازية: اجادة السمسارد المنادى والحمامى والصكالة ومالايق دفير الوقت والإلعل تجوز لما كان للناس برحاجة ويطيب الإجوالم أخوذ لوقل راجوالمنظ ولا المحتادا ولى باب الإجادة الفاسدة على جماء)

وایشنافیهابعداوران: (نتمتر) قال فی التاتارخانیت وفی الدلال واسمساریجب اجرالمثل وماتواضعواعلید ان فی کل عشرة دنانیر کن افن اله حرام علیه عروفی الحادی سئل محد بن سلمترعن اجرة السمسا رفقال ارجواند لاباس به وان کان فی الاصل فاسل الکافرة المتعامل وکثیرمن هذا غیرجاً ترفجو (دو محاجة الناس الیه کلخول الحمام اه (در المحتار موسل به مطلب فی اجرة الدلال)

وايضا في بيمع الشرح: وإماالدلال فان باع العين بنفسه باذن ريها فاجونه

على البائع وان سعى بينهما وباع المالك بنفسد يعتبر العه -

وفى الشامية: فتجب الدلالة على البائع اوالمشتى اوعليهما بحسب العرف جامع الفصولين (دوالمحتارص لاج) والله سبحانه وتعالى اعلم

٣٠ في الحجيسند ١٤٥ هـ

سوال شل بالا:

سوال: دلالی کا جرت فی روپیرایک آنه یا کم وبیش جیساکه عام رواج ہے مشرعاً جائز ہے مانہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب ومندالصدق والصواب

اجرت دلال میں فقہا رحنفیہ رحم الٹرتعالیٰ کی عبارات مختلف ہیں ، تگرهاجة الناس كومدنظر ركھتے ہوئے تول جواز مختار ومفتی بہ ہے ، تعیین انجرت صروری ہے اور ایک آنہ فی روبیریمی صورت تعیین ہے ۔

قال في المتنارخانية: وفي الدلال والسمساريجب اجوالميثل وما نواضعوا عليدات في كل عشرة دنان بركذا فذاك حوام عليهم، وفي الحاوى سئل مهمد بن سلمة عن اجرة السمساد فقال الرجوان دلا بأس بروان كان في الاصل فاسدٌ الكثرة التعامل وكتيرس هذا غير حائز في جوزوع لحاجة الذاس البه كذخول الحام (دد المحتار صيم معه)

اجادة السمسادوالمنادى والحدامى والصكاك ومالايقد دفيرا لوقت ولاالعل تبجوزلما كان للناس به حاجدً الح (دوالمحتادص العراج ه) والتُه ببحانه وتعالى اعلى-

٢٨ روبيح الأول سنر ٢٧ ص

دلالی کی اجرت معین کرنا ضروری ہے:

سوال: زیدنے بحرسے کہا کہ میں تہاری بھینس عمر کے ہاتھ فروخت کرا دستا ہوں مگر اس سرط سے کہ مبلغ تین سو بچاس رویے تہ میں دونگا اور اس سے زائد حتنا بھی صول ہودہ میں لے اوزگا ، یعنی زیر دلال ہے ، بکراس بر راضی ہو گیا ، زید نے بجر کے سامنے ہے جمین میں سو بچھ تر ویے میں عمر کو فروخت کر کے بین سو بچاس بجر کو دید سے اور بچیس دو سیخود دکھ کئے توشر عالیہ جائز ہے یا نہیں ؟

ببنوا توجروا

#### الجوابباسم ملهم الصواب

بہ معاملہ ناجائز ہے ، البتہ اگر دلالی کی دتم متعین ہو یا بھیس کی قیمت سے فیصد کے حساب سے دلالی متعین ہو مشلاً بھیس جننے میں فروخت ہواس ہیں سے یا نجے فیصد دلال ہے گا توجائز ہے۔ والٹا صبحانہ وتعالی اعلمہ۔

۱۲ رذی تعدة سنر۸۸ ه

اجرت دلال يراشركال كاجواب:

سوال: آپ نے کمیش پر کام کرنے کے جواز کا فتوی دیا ہے، بظاہر میشبہ ہوتا ہے کہ عدم جوازی دو جہیں جو تفیز طحان کے مسئلمیں پائی جاتی ہیں ، وہ پہاں بھی موجود ہیں بنالاً فرید نے عمروسے یہ کہا کہ میری پیشین فروخت کروادیں تومیں ہتھیں اس میں سے سردویے دونگا یہاں بھی اجرت من العمل ہے اور عمرو قادر بقدرة الغیر بھی ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص خرید سے گانہیں عمرو بیجنے پر قادر نہیں ، ما بدالفرق کی وضاحت مطلوب ہے۔ بینوا توجووا۔ فرید سے گانہیں عمرو بیجنے پر قادر نہیں ، ما بدالفرق کی وضاحت مطلوب ہے۔ بینوا توجووا۔ الجواب باسموال ہے الصواب

كميش كاجوا نر فلاف قياس مع - قال في التنويروشرحد: فكل ما افسد البيع مدا مريفسد ها كجها له مأجورا واجرة اومدة اوعمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة الخ وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله اومدة) الافيما استثنى قال في البزازية اجارة السمسار والمنادى والحمامي والصكاكي وما لا يقدر فيه الوقت ولا العلى تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الاجرالم أخوذ لوقد را جرالم شل وذكر اصلا يستخرج من كان للناس به حاجة ويطيب الاجرالم أخوذ لوقد را جرالم شاكل و ذكر اصلا يستخرج من كان للناس به حاجة ويطيب الاجرالم أخوذ لوقد والاجرة على المعاصي (رد المحتار طلاحة على المعاصي (رد المحتار طلالله على المناسبحانه و نعالي اعلم ونعالي اعلم

١٢ روبيح الأول سنه ٩٨ ه

مجهلى يجرطن كع بلئة بالاب مقاطعه يردينا:

سوال : ایک فیمن میں سیلاب کی دجہ سے تالاب ہوگیا ہے، سیخص مجھلیاں پکڑنے کے لئے تالاب موگیا ہے، سیخص مجھلیاں پکڑنے کے لئے تالاب مھیکہ پر دنیا سے بیفعل مشرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔ المجواب ومندالصدق والصواب

جأنزنين - قال فى شرح التنوير: ولوت جزاجا رة بوكة ليصادم فها السمك

وفى الشامية : لان الاجارة واقعة على استهلا له العين وسياتى التصريح بأندلا يصح ابعارة المراعى وهن آكذ لك ولذا جزم المقدسى بعدم الصعة الخ (دد المحتاب الصعة الخ ولذا جزم المقدسى بعدم الصعة الخ ولذا على الله على الله الله المقدسي والله وتعالى اعلم والله سيحان وتعالى اعلم

ارجادى الاونى سنده عه

مقاطعه برلى بونى زمين غرق بوكى :

سوال : زمین بانج سال کے سے اجارہ پرنی گئی ، آخری سال باقی تھاکہ دریا کی غرقابی کی دجر سے اس زمین میں کا شرت نہیں ہوسکی توکی اس سال کی اُجہرت بذمد مستأجر ہے یا کہ مشرعاً اجرت ساقط ہے؟ بینوا توجوط-

الجواب ومنهالصدق والصواب

اگریا فی خشک، ہوجانے کے بعدانتہا دمدت اجارہ تککسی تسم کی فصل کاشت کی جا کتی ہے تواجرت معاف نہیں ورندمعاف ہے۔

قال فى شهر التنويرقبيل باب فسخ الإجارة : الإجرة للارض كالخراج على المعمّد فاذا استأجرها للزراعة فاصطلع الزرع أفح وحب مند لما قبل الاصطلام وسقط مابعده قلت وهوما اعتمده فى الولوالجية لكن جزم فى الخانية برواية عدم سقى ط شىء حيث قال اصماب الزرع أفة فهلك اوغرق ولم ينبت لزم الاجولانة قد زرع ولو غرقت قبل ان بزرع فلا اجرعليه -

وفى الشامية: (قوله وسقط ما بعلى ) لكن هذا الذابقى بعبه هلاك الادض مدة لا يتمكن من اعادة الزراعة فان تمكن من اعادة مثل الاولى ا ودونه فى المضرويجب الاجرقال فى المبزازية عن المحيط وعليه الفتوى ومثله فى الذخيرة والخانية والخرلاة والمتارخانية والظاهر ان التقييل باعادة مثل الاولى او دونه مفهض في ما اذا استأجرها على ان يزرع نوعًا خاصًا اما لوقال على ان ازرع فيها ما اشاء فلايتقيل فان المتعميم على من رقوله لكن جزم فى الخانية الخ) ما ذكرة فى الخانية الخ ما الما لوقال على ان المقتميم معلى الما رقوال على الما رقوال على الما وقال على الما المقتميم معلى المنه فى الخانية ذكرة فى الخانية ذكرة فى الخانية دكرة فى الخانية دكرة فى الخانية دكرة المنا والما من على الما وقال على المنه فى الخانية دكرا ليتفصيل الما رقوال على عن على قد تا روا المحتار والمحتار وال

وايضافيها في اوائل كتاب الاجازة تحت (قولدولوغصب في بعض المدة فبحسابه) وليسقط الاجربغي ق الارض قبل زرعها وان اصطلمه أفتر سماوية لزمه الاجرتام في رواية عن عمد رحم الله تعالى لانه قل درعها والفتوى على انه يلزمه اجرم اصفى فقط ان لعربة عن عمد درجم الله تعالى لانه قل درلا المحتاره مي والله سبحانه وتعالى اعلم ان لامية عن مثله في الضرائ (در المحتاره مي والله سبحانه وتعالى اعلم مسنه عدم مسنه عدم مسنه عدم مسنه عدم المناه المنه مسنه عدم المنه ا

كميش پرحينده كرنا جائز نهين:

سوال : بعض مدارس میں سفرار حصد پر کام کرتے ہیں ، بعنی وصول مترہ وقم سے تیسرایا چوتفاحصد خود لیتے ہیں ، باتی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں ،آیا بیطریقیہ مجمع ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا ۔

#### الجواب باسم ملهم الصواب

يەمعاملەدووجىسىمائزىنىن :

ا جرت من العمل ہے جونا جائز ہے۔

قال فى التنويروشرحد: ولودفع غن لا لأخرلينسجدله ببضفداى ببضف الغزل اواستأجريغلا بيحل طعامه ببعضدا وثورا ليطحن برع ببعض دقيقه فسلات فى الكل لانه استأجره بجزومن عمله والاصل فى ذلك غييرصلى الله عليه وسله عن قفيز الطحان (دو المحتارص معمد)

اس کی صیحے یوں کی جاسکتی ہے کہ اجرت من العمل کا ذکر بطور بشہر طرنہ ہوبلکھونے تعیین تحدید کے لئے ہو، یہ مفسد نہیں، بعنی اگر قفیز طحان میں یہ سٹرط نہ ہوکہ اسی طحین سے دیا جائے گا توجائز ہے۔ توجائز ہے۔

اجیراس عمل پر بنفسہ قادر نہیں ، قادر بقدرة الغیرہ ، اس کاعمل جیندہ دینے والوں کے عمل پر موقوت ہے اور قادر بقدرة الغیر کا عمل جب جبکہ محت اجارہ کے والوں کے عمل پر موقوت ہے اور قادر بقدرة الغیر کا ماجز ہوتا ہے ، جبکہ محت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ مشرط ہے ، چنا نجے قفیز طحان کے فساد کی علت بھی ہی ہے کہ مستا جسرت اور علی الاجرة بقدرة العامل ہے ، بنفسہ قادر نہیں ۔

حسب تصریح فقهار دهمهم الترتعالی بوقت عقد اجیر کا قا درعلی العمل بونما درمستانجر کا قادرعلی سیم الاجرة بوناصحت عقد کے لئے مشرط ہے۔ معالم مذکوره میں قفیز طحان سے بھی زیادہ فسادہ ماس کے کہ قفیز طحان میں اجرت جوت اجیرے دہ اسی اجیرے کے عمل برمو توف ہے اور وہ بذریعی عمل وصول اجرت پر قادرہ میں کرے عمل برسی تسم کی بھی قدرت مصل نہیں، غیر کا محتاج ہے۔ قادرہ میں گرسئلذر بریج فیری اجیر کوعمل برسی تسم کی بھی قدرت مصل نہیں، غیر کا محتاج ہے۔ تفیز طحان اجارہ فاسرہ ہے اور کمیشن برجیندہ کا معاملہ اجارہ باطلہ ہے، بصورت حصّہ مقررہ اس کی اجرت حسرام ہے۔ مہنم اور سفیر دونوں براس اجارہ فاسرہ سے توبہ واجب ہے اور سفیر کو اجرش بیں سے افل ملے گا۔ وائلی سبح اندو تعالی اعلم اور دی قعدہ سنری مھاسنوں بالا:

سوالے: جس مؤذن کی تنخواہ مقررہو، اگروہ اسی مسجد کے گئے چندہ کرہے تو اسس چندہ میں سے اس کومثلاً دس یا پانچ فی صدد بینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں توجیئے دن کام کیاان دنوں کا کیا حکم ہے؟ اور جوروپ یہ اس طریقہ پروصول کر رہیا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمعلهم الصواب

تنخواه مقرر بهو نے کے با وجود چنده کا حصر معین کھی اجرت ہی ہے ، اور چنده وصول کرنے والے کی اُجرت اسی چنده سے دینا جائز نہیں ، خواه موذن ہویا کوئی اور ہموذن کی تنخواه مقرر ہویا کوئی اور ہموذن کی تنخواه مقرر ہویا نہ ہو، اسی سجد کے لئے بہر صورت ناجائز ہے ۔ مقرر ہویا نہ ہو، اسی سجد کے لئے بہر صورت ناجائز ہے ۔ یہ اجارہ دو وجہ سے سے جہنیں :

( ) اجرت من العمل -

ا عجزعن العمل ، اجیر کوچندہ وصول کرنے پر قدرت نہیں ، جب تک کوئی وسگانہیں بروصول نہیں کہ جب تک کوئی وسگانہیں بدوصول نہیں کرسکتا ، اور قدرت بقدرت غیر کم عجز ہے۔

یہ اجارہ باطلہ ہے اس کے چندہ لانے واسے کے لئے اس کی اجرت بصورتِ حصّہ مقہرہ ہ ملال نہیں -

قال فى التنويروشرحه: الفاسد من العقود ما كان مشروعا باصلد دون وصفد والباطل ما ليس مشروعا اصلا لا باصلدولا بوصف و حكم الاول و هوالفاسل وجوب بجر المذل بالاستعال لوالمسمى معلوما ابن كمال ، بخلاف الثانى وهوالباطل فان لا اجب فيد بالاستعال حقائق ـ

وفال العلامة ابن عابد ببن رحمرالله تعالى : (فولد والباطل) كأن استأنجو بميتة اودم اواستأجوطيبا ليشمراوشاة لتتبعها غنمه او فحلا ليبنزو اورجلا لينحط للمصنم اط ( دوالمحتاده ۱۲ م) ، والله سبحان ونعالى اعلم

19رربيع الثاني سند٨٩ ه

چرم قربانی جمع کرنے برکمیش لیناجائز نہیں:

سوال: ہماری مسجد کے امام صاحب زکوۃ اورجیرم قربابی ایک دارالعلوم کے لئے جمع کرتے ہیں اوراس میں سے بچیس فیصد کمیش کاٹ لیتے ہیں ،ان کا یفعل جائز ہے یا نہیں ؟ اورا کیسے امام کے بچھے نماز پر صناجائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

ذکوٰۃ اور چرم قربانی وصول کرنے پرکمیشن کاٹن جائز نہیں ، اس کے کہ بہ قدرست بقدرۃ الغیر ہے جو بحکم عجز ہے۔ امام صاحب کواس گناہ سے توبہ کی ملقین کی جائے ، اگر توبہ نہیں کرنے تو منتظمہ پرایسے امام کو معزول کرنا فرض ہے ، توبہ نہ کرنے کی صورت میں آئی امام کو معزول کرنا فرض ہے ، توبہ نہ کرنے کی صورت میں آئی امام کہ متحروہ تحربی ہے۔ واللہ سبھانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

مرذى قعده سنه ۹۹ ه

مجھ نمازی برھانے پر پوری تنخواہ لینا:

سوال : ١مام أكرتين يا عارنمازي برطهائة تو بورى تنخواه كاحقدار سے يانهيں ؟ بينوا توجروا

الجواب باسمولهم الصواب

اگریانچوں نمازیں پر مصانے کی مشرط لگائی گئی ہو تو پوری شخواہ کا شخی نہوگا۔ داللہ بیجانہ دتعالیٰ الم ۱۸ جادی الآخسرہ سنہ ۱۸۵

خدمات دبينيه پرتنخواه لينا:

سوال : امام ، مُؤذن اوردین کتب پڑھانے والے مدرس کے لئے تنخواہ لینا جائزہے
یانہیں ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشتروا بہ تمنا قلیلا کامصداق ہے اور احاد سیت میں
تعلیم قرآن پر اجرت لینے پرسخت وعیدی وارد ہوئی ہیں جن میں سے حدیث قومس زیادہ
مشہورہ ہے، آبیفھل جواب دیجرمنون فرمائیں - بینوا توجروا-

الجواب باسمعلهم الصواب

امامت، اذان ، كتب دينيه وقرآن كريم كي تعليم ادر دوسرى برسم كى خدمات دينيه بينخواه ايناجائز ہے ، حضرات خلفاء راشدين وضى الله تعالى عنهم نے اپنے اپنے دورميں ان حضرات كو وظيفے اور تنخواہيں ديں ، اور خلفاء راشدين كاعمل ممار سے لئے ججت ہے ۔

فالصلى الله عليه وسلعه:

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الداشدين -

قال الأمام الزيليى وحمد الله تعالى: وقل دوى عن عمرين الخطاب دضى لله عنه النهام الزيليى وحمد الله تعالى وقل دوى عن عمرين الخطاب الخطاب النهان يرزق المعلمين ، نعم اسن عن ابوا هيم بن العطاب الفران المعلمين ، نعم اسن عن ابوا هيم بن العظاب درضى الله تعالى عنه كمت الى بعض عمالدان اعطالناس على تعليم القران انتمى كلامه وضى الله تعالى عنه كمت الى بعض عمالدان اعطالناس على تعليم القران انتمى كلامه وضى الله تعالى عنه كمت الى بعض عمالدان اعطالناس على تعليم القران انتمى كلامه وضى الله تعالى عنه كمت الى بعض عماله المناس على تعليم القران المتمى كلامه وضى الله تعالى عنه كمت المناس على المناس المناس

وقال الامام النووى وحمدالله تعالى: (قوله صلى الله عليه وسلم خذا وا منهم واخربوا بى بسهم و عكم الله تصريح بجواز اخذ الاجرة على الرقية بالفاتحة والذكر واندحلال وكراهية فيها وكذ والاجرة على تعليم القرأن وهذا مذهب الشافعي ومالك واحد واسحاق وابي ثور وأخري من السلف ومن بعدهم ومنعها ابوحنيفة وحمدا لله تعالى فى تعليم القرأن واجازها فى الرقية (شرح مسلم للنووى صريح)

وقال الامام ابن العربي الماتكي رحم الله تعالى: الصحيم جوازا خذ الاجوة على لاذا والصاؤة والقضاء وجميع الاعال الدينية فان الخليفة يأخذ اجونة على هذا كله وفى كل واحد منها يأخذ النائب اجرة كما يأخذ المستنيب والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دما تركت بعد نفقة نسائ ومؤنة عاملي فهوصدة ) اه

(نيل الاصطارصية ٢)

وقال الامم ابويوسف رحمدالله تعالى: ولوتزل الخلفاء تجوى للقضاة الارزاق من بيت مال المسلمين ذكتاب البحراج لابي بوسف صكا)

امام نووی و دیگرمبهت سے حضرات فقها رکرام رحمهم الله تعالی نے حضرت امام عظم ابوحنیف رحمدالله تعالی سے تعلیم قرآن اور درس و تدرسی براجرت لینام کروه و ممنوع نقل کیا ہے، اس مانعت کی کئی وجوہ ہو کتی ہیں :

- ا تپ نے کمال ورع وتقوی کی وجہسے امور دمینیر براجرت لینے کومنع فرمایا ۔
  - (۲) مالدار لوگوں کے لئے مکروہ کہا ۔
- ا جولوگ دین کاموں پراجرت لینے کومقصود بالذات بھیں انکے لئے مکروہ وممنوع ہے۔
  - ﴿ چونکخیرالقرون مین مفلس خدام دین کوبت المال سے باقاعد فنخواہیں اور وظیفے ملتے تھے اس کئے ان کو الگ اجرت لینا مکروہ سے ۔

اب جب بریت المال کانظام در بم بریم بوگیا توفقها و احناف رقهم الترتعالی بی سے متاخرین حضرات نے ائم که ثلاثه رحم مالترتعالی کی طرح جواز کا فتوی دیا جس کی نصریح کتب ضفییی موجود ہے۔

() قال الاصام فاضیخان رحمہ الله بعالی: ون استأجور حبلا لنعلیم القران لا تصح الاجارة عندا المتقد مین ولا اجولہ بین لذلا وقت الولم ببین ومشایخ بلخ وجمه الله تعالی جوزواه نه الاجارة حتی حکی عن معمل بن سلام رحمہ الله تعالی ان قال اقصی بسم برباب الوالد باجرة المعلم، وقال الشیخ الامل ابوبکر و محمد الله تعالی ان الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعا

باب ويده بالمتعادلة بالمتعاد بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادلة بالمتعادة بالمتعادلة بالمت

(الخانية على هامش العالمكيرية ميي)

وقال العلامة اين نجيم رحمه الله نعالى: اما المختار للفتوى فى زمانذا فيجوز اخذالا جريلامام والمؤذن والمعلم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الاجارات والمعلم والمؤذن والمعلم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الاجارات مناهم والمؤذن والمعلم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الاجارات والمعلم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الاجارات والمعلم والمفتى مناهم والمؤذن والمعلم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الاجوالوائت صرحوا به فى كتاب الابتحوالوائت صرحوا به فى كتاب الاجوالوائت من كتاب الاجوالوائت صرحوا به فى كتاب الاجوالوائت من كتاب الاجوالوائت الاجوالوائت من كتاب الاجوالوائت ا

جن بعض آیات واحاد بیت سے تعلیم فرآن ،اذان ، امامت اور درس و تدریس پراحبه ت کے عدم جواز پراستدلال کیا جاتا ہے وہ درج ذیل وجوہ کی بنا ر پر ما نعست میں مربح ومتعین کمھنیٰ نہیں ہیں۔

كبھى صادرىنە فرماتے .

برمانعت اس کے لئے ہے جس کامقصدان امور دینیہ سے دنیا کمانا ہوا ور ان کو کسب معاش کا بیشا ہوا ور ان کو کسب معاش کا بیشہ بنانا ہو، جس کامقصد تعلیم وندرس سے دین کی اشاعت وتبلیغ ہواس کے لئے مانعت نہیں۔

اسى كمصطابق حضرت حكيم الامة قدس سره فواتي ي

«بعض لوگ ان امور دینی پرتنخواه کے کر دین کو دنیا بنارہے ہیں اور بعض
تخواہ کے کر دنیا کو دین بنارہے ہیں ، اگر درس و تدریس اور تعلیم قرآن سے قصور
مال حاصل کرنا ہے تواس نے دین کو حقیر دنیا کمانے کا ذریعہ بناکراس کو دنیا
بنادیا ، اور حجوان امور پرتنخواہ اس لئے لے دیا ہے تاکہ دلجمعی کے ساتھ باحسن
وجوہ یہ کام سرانجام دسے سیخے تواس نے دنیا کو دین بنا دیا ، کیونکہ تیخواہ اسلئے
لے رہا ہے تاکہ دین کی فدمت کرسکوں ورنہ دنیا کما نے میں لگ گیا تودین کی فدمت
جھوٹے جائے گی ہے۔

ا تیعلیم و تدریس کا معاوصنه نهیں بلکہ حبس اوقات کامعاوضه ہے جو جائز ہے۔

ان احادیث میں سے اکثر صنعیف ہیں ، اگر کھے دوایات صحیح بھی ہوں تو وہ مؤول ما منسوخ ہیں ۔ قال العلامۃ الزبیعی رحمہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعسم بین کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمت رجلا القرآن فا هدی الی توسافل کوت دلا کے للت بی صلی الله تعالیٰ عنہ قال علمت رجلا القرآن فا هدی الی توسافل کوت دلا کے للت بی صلی الله

عليه وسلم فقال ان احذا تها احذات قوسامن نا رقال فرددتها ، قال البيه في ف المعرفة فى كتاب المذكاح هذا حديث اختلف فيه على عبارة بن ابى امية عن عبادة بن المصامه ، وقيل عنه عن الاسود بن تعليم عن عبادة ، وقيل عن عطية بن قبس عن ابى بن كعب ، ثمران ظاهرة من وله عندان فا هرة من ولا عبادة ، وعنداهم فانه لوقبل المهدية وكانت غير مشموطة لعليبتحق هذا الوعيد وبيشبه ان وعنداهم فانه لوقبل المهدية وكانت غير مشموطة لعليبتحق هذا الوعيد وبيشبه ان بكون منسوخا بحد ابن عياس وحديث الخدى رى دضى الله تعالى عنهما ، وابو معيد الاصطخرى من اصحابنا ذهب الى جواز الرخن فيه على معلمه ومنعه في ابتعين عليه تعليمه وحمل على ذلك اختلاف الأثنار ، وقد على معلمه ومنعه في ابتعين عليه تعليمه وحمل على ذلك اختلاف الأثنار ، وقد موى عمر بن الخطاب وضى الله تعالى عنه انه كان يرتم قى المعلمين ، شمر إسد بعض روى عن عمر بن الخطاب وضى الله تعالى عنه انه كلامه والله بعض البراهيم بن سعد عن ابيه ان عمر بن الخطاب وضى الله تعالى عنه كذب الى بعض عالمه ان اعطالناس على تعليم القرأن استقى كلامه (نصد الوأية مكتاب م) علم المنافي منافي المنافي من المنافي سنه و مع و الله المنافي المنافي سنه و مع و الله المنافي الم

مدرسين كيمشاسره كى مختلف صورتول كاحكم:

سوال : مدرسین کی تنخواہوں کے بارسے مندرجہ ذیل سوالات کاجواب طلوب ہے :

() ایک مدرس کا تقررشوال سے ہوا ، چونکہ مدرسہ اارشوال سے کھکتا ہے ، اس لئے اس مدرس نے ارتادیج کو کام شرع کیا تو اسے نخواہ پورسے شوال کی ملے گی ، یا اارشوال کے بعد کے ایام کی ؟

ایک مدرس ابتدارسال سے مدرس تھا، سالانہ تعطیلات کے موقع پرمدرسہ کی طوف سے آیندہ سال کے لئے اسے برطوف کر دیا گیا تو وہ دمضان کی تنخواہ کاستحق ہوگا یا نہیں ؟

سوال نمبر میں اگر آیندہ سال کی برطر نی کی اطلاع مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا کہ دورہ کا مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا کہ دورہ کا مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا کہ دورہ کا مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا کہ دورہ کی دورہ کی کا طلاع مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا کہ دورہ کی دورہ کی دورہ کا مدرس کو وسط دمضان میں مرکز ترین کا کہ دورہ کی دو

دی گئی توکیا حکم ہے ؟

اس مدرس کا کیا حکم ہے جس کا تقرر درمیان سال میں ہوا ، پھر تعطیلات کے موقع بریا وسطر مضان میں ہوا ، پھر تعطیلات کے موقع بریا وسطر مضان میں اسے برطون کر دیا گیا تو رمضان کی تنخواہ کا ستحق ہے یا نہیں ؟

(۵) ایک مستقل مدرس جسے آیندہ سال بھی مدرسہ میں رکھنے کا ارادہ تھا ، اسکا شعبان

یارمضان میں انتقال ہوجائے توان دومہینوں کی تخواہ کاکیا حکم ہے؟ بینوا توجووا -الجواب باسمولهم الصواب

مدرسین سے عقد اجارہ مسانہ ہے، لہذا بہرصورت ابتداء لقرر سے انتہار دمضان تک پورئ تنخواه دی جاسے گی۔ اہل مدرسہ پرلازم ہے کہ برطرفی کی اطلاع بروقت نعیسنی دجب مے آخرمیں دے دیں ،اگرا طلاع دیسے میں تأخیر کی جیسا کہ سوال تنبر ۳ میں مذکورہے تووہ كناه كارمونيكے جسسے توب واستغفار لازم ہے - والله سبحانه وتعالى اعلم

٣٧ د خيرسنه ١٨٥

چندسالون كى رخصت جمع كركيديناا وراجرت كامطالبكرنا: سوال : مدارس عربیه میں ملازمین کواتفاتی رخصت کاجوحق ہوتا ہے ،اگرکوئی ملازم كئى سال يك دخصت ند ليے تواس كاحق آيندہ كے ليے بافى رمہتا ہے يا وقت كزر تے برختم موجاتا ہے ؟ اگرملازم چندسانوں کے بعدسال کے ساتھ گزشتہ سانوں کی رخصت بھی ملاکم اکھی دونین ماہ کی اور اس کی بخواہ کامطالب کرسے توسشرعاً اس کواس کاحق پہنچتا ہے؟ بينواتوجروا

الجولب باسمصلهم الصواب

سال گزرنے پر بیحق ختم ہوجاتا ہے، دلہذا چندسانوں کے بعد گزشتہ سانوں کی خصت لینے کاحق نہیں اور تنخواہ جب وصول کرجیکا ہے تود وبارہ مطالبہ کرنے کے کیا معنی جاگر مداسہ كى مقرره چيئيون سے زائد چيئياں كيس توان زائدا يام كى تنخوا ه لينا جائز نهين -

قال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: بخلات ما اذا لمربقت ولكليم مبلغافاند يجل لدالاحن وان لعريدرس فيهاللعرف بخلاف غيرهامن ايام الاسبوع حيث لايحل لداخذا الاجرعن يوم لم يدرس فيدم طلقا سواءقد لله الاجولكل يوم اولا (دو المحتاره المحتاره المعتاره والته سبحاندوتعالى اعلم

۱۲ محسرم سنه ۹۰ ۵

ايام مرض كي تنخواه: سوال : ایک مدرس مدرستی برهانے کا ارادہ رکھتا ہے ، اس مدرسے کا دستورہے كد ورستوال سيتعليم شروع كى جاتى ہے، ده مدرس ١١ رشوال كوآكر بات كرتا ہے اوركہتا ہے کمیں دودن کے بعد آکرسبق سنروع کراؤں گا، مگروہ ایک ہفتہ بعد آتا ہے، آنے کے بعد پھرطبیعت ناساز موجاتی ہے، بالآخر ۲۹ شوال کو اسباق سنروع کرا تا ہے، اس صورت میں وہ ماہ شوال کے مشاہرہ کامستحق موگایا نہیں ؟ بینوا توجروا۔

## الجواب باسمولهم الصواب

جن دودنوں کی رخصت ہے کر گیاتھاان کی اجرت کا ستحق ہے باتی کا نہیں، حاضری کے بعدایام مرض کے مشاہرہ کا فیصلہان کے خرائط عقد کے مطابق ہوگا، ادراگر بوقت عقد ایام مرض کے مشاہرہ کے بار سے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی تو مدادس کے عرف یہ بیکے کہ ایام مرض کی اجسرت دی جاتی ہے۔ برعمل ہوگا، عام مدادس کا عرف یہ ہے کہ ایام مرض کی اجسرت دی جاتی ہے۔ واللہ سبح کن وقعالی علم مدادس کا عرف یہ جا کہ ایام مرض کی اجسرت دی جاتی ہے۔

١٣ رحادي الاولئ مسنه ٩ ٩

ملازم نے مدت اجارہ حتم ہونے سفیل جھوردیا تو گزشتہ ایم کی تخواہ کاستحق ہے:
سوال: مدرسہ کاملازم دوجار دن کام کرکے بلاہ جازت چلاجا تا ہے، حالانکہ اس ملازم
کاتقرد بورسے سال کے لئے ہواتھا، اس کے جانے کی وجہ سے مدرسہ کا سخت نقصان ہوتا ہے،
اور بادجود اصرار کے وہ دائیس نہیں آتا، ادر جینے دن کام کیا آئی شخواہ کا طالب ہے۔ کیا وہ
تنخواہ کا تتی ہے؟ بینوا توجووا ہے

### الجواب باسمرمالهم الصواب

اس ملازم پرحسب وعدہ پوراسال کام کرنالازم ہے، بلاعذرسترعی کام چھوڈنے کی صورت میں سخت گناہ گار ہوگا، مگر جینے روز کام کیا ہے۔ ان کی تنخواہ کا بہر حال ستحق ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

عرصفرسند ۹۳ ه

ايام غيرطاضري كي أجرت كاحكم:

سواك ؛ مدارس كے اساتذہ اورائم كمساجد بن دنوں ميں غير واخر ہيں ان دنوں كى اجرت كے سختی ہيں ان دنوں كى اجرت كے سختی ہيں یا نہیں ؟ كتے دنوں كى غير واخرى كو نظرانداز كيا جاسكتا ہے ؟ بينوا توجروا ۔ الجواب باسم ملھ والصواب

اس میں مدارس کے عرف برعمل ہوگا، حبتیٰ غیرحاضریاں عرفاً معفوسمجھی جاتی ہیں، انکی

اجرت كاستحقاق بوكا، زياده كانهيس-

قال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: وفى القنية من باب الامامة املى يترك الامامة الزيارة اقربائد فى الرسانيق اسبوعا اونحوة اولمصيبة اولاستواحة لاباس به ومخليعفوفى العادة والشرع اه وهذا مبنى على الفؤل بأن خروجه اقبل من خمسة عشريوما بلاعدر شرى لا يسقط معلومه وقد ذكر فى الاستباه فى قاعدة العادة محكمة عبارة القنية هانه وحملها على انه يسامح اسبوعا فى كل شهر واعترضه بعض محشيه بأن قوله فى كل شهوليس فى عبارة القنية ما يدل عليه قلت والاظهر ما فى أخر شرح منية المصلى للحلبى ان الطاهم ان المراد فى كل سنة (دوالمحتان الطاهم ان المراد فى كل سنة (دوالمحتان العلى عليه وتعالى اعلى والله سيحانه وتعالى اعلى والله سيحانه وتعالى اعلى والله سيحانه وتعالى اعلى

٣ رجبا دى الآخسرة سنه٩٣ ه

استنابي اجرت كاستحق السكياناب؟

سوال: امام یامدرس اینانائب مقرد کرکے چلاگیا توانے دنوں کی اجرت کاستحق کون ہوگا؟ اصل یا نائب؟ بینوانوجووا-

الجواب باسمملهم الصواب

امامت اور تدریس میں نائب بنانا جائز ہے، مگراجرت کاستحق اصل امام اور اصل مرس ہوگا ، البت اصل میں نائب بنانا جائز ہے، مگراجرت کاستحق اصل امام اور اصل مدرس ہوگا ، البت اصل نے نائب کے لئے کوئی اجرت مقرر کی ہوتو وہ اسکاستحق ہوگا ، اور اگراجرت مقرر نہیں کی تو وہ اجرمثل کاستحق ہوگا ۔

قال العلامة ابن عابل بن رحم الله تعالى : قال فى البحو وحاصل ما فى القذية النائب لا يستحق شيئامن الوقف لان الاستحقاق بالتقرير ولع بويجل ويستحق الاصيل النائب كل هم فى مقابلة الاصيل الكل ان عمل اكتر السنة وسكت عا يعبند الاصيل للنائب كل هم فى مقابلة عمله والظاهم الله يستحقه لا نها اجازة وقل وفى العمل بناء على قول المتأخوين المفتى بهر من جواز الاستئجار على الامامة والتدريس وتعليم القرأن (رد المحدال المائمة والتدريس وتعليم القرأن (رد المحدال المراعلي) والله سجانه وتعالى عمرها دى المائمة منه والتدريس وتعليم القرأن (رد المحدال المراعلية) والله سجانه وتعالى على المراء والتدريس وتعليم القرأن الده المحدال المراعلية والتدريس وتعليم القرأن الرد المحدال المراعل المراء والتدريس وتعليم القرأن الده المحدال المراعل المراء والتدريس وتعليم القرأن الده المحدال المراء والتدريس وتعليم القرأن الرد المحدال المراء والتدريس وتعليم القرأن المراء والمدريس وتعليم القرأن الرد المحدال المراء والتدريس وتعليم القرأن المدريس وتعليم المراء والمدريس وتعليم المراء والمدريس وتعليم المراء والمدريس وتعليم المراء والمدريس والمدريس والمدريس وتعليم المراء والمدريس وتعليم والمدريس والمدريس

ناأبلیت کی وجه سیمعزول برون فی الابقیام کی شخواه کاستی نهین: سوالے: ایک دینی ا دارسے کے ایک مدرس کو اس کے طرز عمل اور کچھے کمروریوں کی دجہ

سے ادارہ کے لئے نامناسب مجھتے ہوئے اختتام سال پر رجب کے آخرمیں مہتم صاحب علیمدہ كرديا وررجب كى تنخواه معى ديدى ، اس ادارى كے دستورميں عليحد كى ملازمين كے لئے بيك ن شامل ہے کہ عام حالات میں معزول کئے جانے والے مدرس کوایک ماہ میشیتراطلاع دی جائے گئ چونکهاس ملازم کوناابلیت کی بنا دیرمجبورًا علیحده کرنا پرا، اورکونی وجربیش نظرنه تھی ،اسکئے پیشگی اطبلاع دینے کی ضرورت محسوس ننہیں کی گئی ، کیا مشرعاً ما ہ شعبان کی تنخواہ دینالازم بوگایانهیں ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسمعلهم الصواب

اگرمددس کو واقعتٌ نا اہلیت کی بناء پرمعزول کیا گیا ہے تو دہ شعبان کی پنخواہ کامستحق نهیں ۔ واللہ سبحاندوتعالی اعلم۔

۲۶ روجب سنر۹۹هر

مدارس دبینیکاعقداجاره مسانهیہ ہے:

سوال: اگرایک ادارے کاب دستورہیں کرعلیجدہ کئے جانے واسے مدرس کو ثرصنان کی تنخواه دینالازم ہوگی ، اس سے با وجودا دارہے کا ناظم تنخواه دسے دیتا ہے توکیا بہ تنخواه الگ جونے والے ملازم کے لئے لینااور ناظم کے لئے دینا جائز ہے یانہیں ؟ اگرنہیں تواس کا ضان كس برواجب بركا ؟ بينوا توجروا -

#### الجواب باسمرملهم الصواب

اس معامله كامسانهم وناچونك معروف بهدا بصورت عدم اشتراط مجى دمضان كى تنخواه واجب سيئ لان المعروم كالمشروط ، البته أكربوقت عقداس كي تصريح كردى كئى تفى كري تعاقد آخرشعسان يك ہے تورمضان كى تنخواہ كاستحقاق نہيں -

والتم سبهجانه وتعالى اعلم

٢٦ردجب سنه٩٩

مدارس دمینیمیں دمضان کی تنخواہ کا حکم: سوالی: عام ۱ داروں کا بیاصول ہے کہ اگر کسی ملازم کو ا دارہ خود معزول کرسے گاتو رمضان کی تنخواه دینالازم ہوگا، اور اگر مدرس خود حصور سے گاتومستحق نہ ہوگا، اس کی سترعی حيثيت كماسيء ببنوا توجروا

#### الجواب باسمملهم الصواب

مدرسین اجیرفاص ہیں ہجن کاعقد اجارہ عمل کی بجائے وقت پرہے ہیں کی مدت عوف مدارس دینیہ میں ایک سال ہے ، اس میں عدم استحقاق اجرت دمضان کی مشرط سے عقد فاسد ہوگیا ، لاند مخالف کمقتضی العقد وفید نفع لاحد المتعاقدین ، للهذا مدرسس پورے سال کے اجرمثل واجرمقر دمیں سے اقل کامستی ہوگا۔

تعاقدميں اسقىم كى مثرط لىگانا جائز نہيں - والله سبیحاندوتعالیٰ اعلم

۲۷ درجیب سنه۹۵

سوال شك بالا:

سوال : مدارس دینیمیں عام طور بریہ قانون ہے کہ مدرس شعبان میں تعلیمی سال ختم ہونے برآیندہ سال کے لئے از خود مدرس جھوڑد سے اس کورمضان کی نخواہ نہیں دی جاتی اور اگرمدرس کی طون سے اس کو جواب دسے دیا جا ہے تو اس کورمضان کی تخواہ دی جاتی ہے۔

بعض مدرس دمضان کی تنخواہ وصول کرنے کے لئے یہ تدبیر کرتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں ہتم کو مدرسہ چھوٹر نے کی اطلاع نہیں دیتے ، دمصنان کی تنخواہ وصول کرنے کے بعب بتاتے ہیں ، کیاان کا بیعل جائز ہے ؟ اور کیا انکے لئے دمصنان کی تنخواہ علال ہے ؟ بدینوا توجروا۔ الجواہے باسے ملھے الصواہ

عون مدادس كے مطابق میں عقد اجارہ مساہہ ہے ، عدم استحقاق اجرت دمصنان كى منزط مقتصنا كے منزط مقتصنا كے منزط مقتصنا كے عقد كے خلاف ہے ، للمذابہ عقد فاسد ہوگیا ، مدرس كو بور سے سال كا اجرمثل ملے كا جومقرد تنخواہ سے زیادہ نہ ہوگا۔

تعاقدمیں اس قسم کی مشرط لرگانا جائز نہیں۔

اس مين بيض ايل علم كوجيندا شركالات موستے ہيں:

اس تعاقد میں آیندہ سال کی تدریس کو شرط لازم نہیں قرار دیاجاتا ، بلکہ سال کے اختتام پرجانبین کو اختیار ہوتا ہے۔ معاہدہ میں صرف استحقاق اجرت کے فیصلہ کی صورت متعین کی جاتی ہے۔

اس مين جهالة مفضية الى النزاع نبين، لانها توتفع بعلى الاجاير-

ا گرفساد عقد تسلیم تھی کردیا جائے توبہ صرف رمضان سیے تعلق ہوگا، اسس سے قبل گیارہ ماہ کاعقد صحیح ہوگا، اس کیے کہ مشہرطاعدم استحقاق اجرصرف رمضان کے بارسے ہیں ہے۔

جواب اشكال اوّل:

تعلیق استحقاق الاجوق بشمط یکون بمنزلة الشرط لانها عبارتان عن معنی و احداً علی النفرط المفسد هوعه استحقاق الاجوق علی بعض التقادیرف اندمخالف لمقتضی العقد و فیه نفع للمستأ بجر فان المقتضی هوالاستحقاق بایف امالعمل علی کل تقد یو.

## جواب اشكال ثاني:

بیع میں خیارتعین سے اور اجارہ میں عمل سے ارتفاع جہالت کا اعتبار خدا منب میں عمل سے ارتفاع جہالت کا اعتبار خدا منب قیاس سے ، لہٰذا مسئلہ زیر بحث کا اس پر قیاس صحیح نہیں اور براہ راست بھی اس میں داخل نہیں دووجہ سے ،

ا ارتفاع الجهالة با معلى كے مواضع معنی "ان صبغته بعصف فبد دهم وان صبغته بعصف فبد دهم وان صبغته بزعف ان فبد دهم و امثالها " میں احدالشقین میں اجرت بالکل معدوم نہیں بلکہ تقلیل سے میں ایک ماہ کی اجرت یا لکل معدوم ہے۔ بلکہ تدریس میں ایک ماہ کی اجرت یا لکل معدوم ہے۔

ا مثله مذکوره میں دونوں شقوں میں عمل معقود علیہ موجود ہے اور سسئلہ تدرسیں میں آیندہ سال کے لئے تدریس معقود علیہ سے بالکل خارج الگ جیز ہے۔

بعلت عدم خوف نزاع الحاق بھی بیجے نہیں ، اس لئے کہ سسکلہ تدریس میں صرف خوف نزاع الحاق بھی بیجے نہیں ، اس لئے کہ سسکلہ تدریس میں صرف خوف نزاع سکٹرت ہورہا ہے ، حس کے فیصلے کے لئے مختلف مدارس سے استفتار وحدول ہوتے رہے ہیں ۔

علاوہ اذری ادر بڑایا جا چرکا ہے کہ بنص نقہا در جمہم اللہ تعالیٰ بیہاں اصل ہی خلافیت قیاس ہے ، در حقیقت ان مواصع میں بھی عدم جواز ہی ہونا چا ہے ، اس کئے کہ بوقت عقد بوج جہالت عقد فاسد ہو گیا جو بعد میں ارتفاع جہالت سے چے نہیں ہوسکنا ، صحتِ عقد کے لئے بوقت تعاقد عدم جہالت سرط ہے ، بعد میں ارتفاع جہالت کا اعتبار نہیں ، معہذا مواضع مذکورہ ہیں بسبب حاجت عامہ خلاف قیاس اجازت دی گئی ہے ، فلا بھے القیاس علیہ ۔ بفرص دنول فساد اجاره کی دوسری علت توبیرطال موجود ہے ، اعب الشسط المخالف لمقتضى العفن وفيدنفع لرحد المنعاقدين -جواب اشكال ثالث:

العقد وإحدمن ابتداء السنة الى تمامها لانهامسانحة فالفساديقع فى تلك المدة الكاملة لافى جزء منها-

قال العلامة الوافعي رحمد الله نعالى: (قوله ولوقال أجوتك سنة بالف كل شهو بمائة الخ) وذكرها في الخانية ايضا وقال فيها نويعًا شكال وهواند لوجعل فسيخا للاول وابتداءاجادة ينبغى ان يجوزنى الشهوالاول نتم تنتجداد بمبحىءكل شهوو يكون دكل وأحد الخيادعنل تجددكل شهواه ويقال المراد انها فسنخ فى حق الاجرج لاالملاة فانهالافسخ فبهابلهي سنة وتقريرات الموافعي مصي)

مزيدين تعدد عقود قرار دينمين دونسادين :

() مرماه كے عقد كے ساتھ دوسر سے بہینوں كے عقود مشروط نہيں توجانبين يران كا ايفاءلازم نه بوگاء اور اگرمشروط بي توبيه صفقة في صفقة بل في صفقات بهوگيا-(۲) آینده مهینوں کے عقود میں سے ہرعقد اجاره مصافر ہو گاجومفتی برتول کے مطا اكرچيدي يد كرلازم نهين -

قال فى التنوير وشرحه: ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذااى مداة كانت وان طالت ولومصنافة كأجرتكهاغدا وللمؤجربيعها البيوم وتبطل الاجارة بديفتى خانية -

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى : (قول وللمؤجوب عها اليوم) اى قبل جيء وقتها بناءعلى ان المضافة تنعقل ولكنها غيركا ذخة وهواحل تصحبحين و ايد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتى فى المتفرقات فى البزازية فان جاءعد والمؤجرعا دالى مكله بسبب مستقل لاتعود الاجارة وإن ردبعيب بقضاء اورجع في الهدة عادت ان قبل مجىء الغد (درد المحتارص جه)

فسادعقدى وجه سے بورسے سال كا اجاره فاسده بوگا، للمذامدرس بور بسال کے اجرمثل و اجرمقررمیں سے اقل کاستحق ہوگا۔ بحدالته تعالی اصحاب اشکالات حضرات اجوبهٔ مذکوره سفیطمئن موگئے۔ ایسے بی ایک سوال کے جواب میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنیوری دحمارت الحالی فسرما تھے ہیں : فسرما تھے ہیں :

"مدرسین اجیرخاص ہیں کیونکہ وقت کے پابند ہیں ،تعطیل کا ذمانہ ملازمت
کا زمانہ ہے کہ اس میں عقد اجارہ باتی ہے ، وہ عقد قطع نہیں ہوا ،مگر تنخواہ
کے متعلق چونکہ ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی شخواہ کا استحقاق
اس وقت ہوگا جبکہ ابتدار شوال میں حاضر ہو ، شرعاً سرط فلا من مقتضا کے عقد اجارہ کے لئے مفسد ہوتی ہے ، لہذا یہ عقد اجارہ فاسد ہوا اور فساد کی صورت میں اجیرستحق اجرسمی نہیں ہوتا بلکہ اجرشل کا مستحق ہوتا ہے کلہذا مصورت میں وہ مدرس شخواہ کا استحق ہوگا ،او صورت میں وہ مدرس شخواہ کا استحق ہوگا ،او اس کو شرط نی العقد نہ ترارد یا جائے بلکہ خاب عقد کہا جا سے یا شرط مع وف قرار دیا جائے توان سیصورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری شخواہ کا تی ہوگا ۔

دیا جائے توان سیصورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری تخواہ کا تی ہوگا ۔

ا دراحتمالات اوداختلاف محم مرف رمضان المبارك مي به اورايام شوال مي جب مدرس ايس كارمنصبى برماً مورس تنواين تنخواه كا صرورستى بوگا ؛ (فتا دى خليديد ٢٠٠٠)

تحریر مذکور کی وضاحت :

- آ قولد: اوراحتمالات ادراختلاف حكم صرف رمضان المبارك ميں ہے الخ اس كے سياق ميں "اورايام شوال ميں الخ" سے معلوم ہوتا ہے كرا ختصاص آينده سال كے مقابلہ ميں بيان فرمار ہے ہيں ، گزشتہ بور سے سال ميں شيوع فسادكي نفئ مقصود نہيں ، بصورت نسليم اس كے خلاف شيوع فساد كے دلائل او برجواب اشكال ثالث ميں گزر چكے ہيں ۔
  - ﴿ قولہ: اجرشل کاستحی ہوتا ہے۔ ولکن لا بزادعلی المسمی ۔
  - (۳) قولہ: اس کوسٹرط فی العقدنہ قرار دیا جائے الخ مگراب تک قواعد مدارس کے مطابق بیسٹرط صلب عقد ہی ہیں جلی آرہی ہے ،اس لئے

مفسرعقد ہے۔

﴿ قولد: شط معروت قرار دیا جائے۔ بندہ کے خیال میں شرط مفسد عقد کا بعد العرف مفسد نہ رہنا کلیے نہیں ، بلکہ اس میں تفصیل ہے ، جس کے چین نظرا شہرا کھ آلات العمل علی الاجبر ریرا شتراط عدم انتقاق الاجرہ کا قیاس مجیح نہیں معلوم ہوتا ، فلیتاً مل ۔

بفض صحت قیاس اس اجاره میں ایساع ون نہیں ، بہر حال اب یک اجاره فاسرہ

ہی چل رہا ہے۔

صورب تصحيح

اس فسادسے بینے کی بی صورت بہو کتی ہے کہ اس قاعدہ کو ختم کر دیاجائے اور مدرس کورمضا کی تنخواہ بہر صال دی جائے ، خواہ وہ آین رہ تدرسیں کرسے یا نہ کرسے ، اور اگر اسس قاعدہ کو جاری رکھنا ہی ہے تواس کی سیحتے کی بیصورت بہو کتی ہے کہ پہلے سال عقد اجارہ گئیا رہ ماہ کے لئے کا از ابتدار مشوال تا انتہار شعبان ، پھر آیندہ سال کے لئے ابتدار دمضان سے انتہار شعبان تک بارہ ماہ کا تعاقد ہو۔

اس صورت میں اگر مدرس شعبان کے آخر میں عقداول جمم ہونے برمدرسہ جھورد سے گا تو وہ رمضان کے مشاہرہ کاستحق نہوگا ، لان مدہ الاجارة قد تمت بانقضاء شعبان 'اللہ اگر آیندہ سال رہے گا توعقد ان کی بناء بررمضان کی تنخواہ کاستحق ہوگا ، لان ابتدائہ من ابتداء دمضنان -

رہا بہ قاعدہ کہ اگرمدرس کو مدرسہ کی طوف سے جواب دے دیا گیا تواس کو دمضان کی تنخواہ دی جائے گئی ۔

سواس کی صیح یوں ہوسکتی ہے کہ ہتم یہ وعدہ بطور التزام تبریع کر ہے، جس کا ایفاء مہتم پر لازم ہوگا عدم ایفاء کی صورت میں گناہ گار ہوگا ، مگرمدرس مطالبہ نہیں کرسکے گا۔
اگر مہتم متولی یا منتظمہ کی طرف سے تصرفات میں مختار عام ہو تو خزانہ مدرسہ سے تبریع کرسکتا ہے ورنہ ایسنے یاس سے دے ۔
کرسکتا ہے ورنہ ایسنے یاس سے دے ۔

ويشكل على التعاقل من ابتداء رمضان نص الفقهاء رحمه الله تعالى على ان الرجاير لا يستحق الاجريالتعاقل قبل التسليم ولامخلص بدا ون الحاق دهضان بالسنة الماضية

وایجاب اجونه -

عفد کی مدت معروفہ سے بعد مزید کچھایام کی اجرت دینے کاعرف عام ہے اور اسکوعمل ماضی ہی کا تمرہ قرار دیا جاتا ہے۔

قاعدہ کے تحت لانے کے لئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اجار کہ مدرسین میں تعاقد نو گیارہ ماہ کا ہے ، ابتداء شوال سے آخر شعبان تک ، مگر اس مجموعہ مدت کی تنخواہ بالا قساط بارہ ماہ یں ادار کی جاتی ہے ، ماہ دمضان کی طوف منسوب تنخواہ در حقیقت دمضان کی اجرت نہیں ، بلکہ سے قبل گیا دہ ماہ کی اجرت ہیں کا ایک حصہ ہے اور اسی اجرت کی آخری قسط ہے ۔

اس کی مثال سرکاری ملازمت میں "جی بی فنڈ" سے ، جس میں ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی کے بہر میں ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی کے برابر حکومت اپنی طرف سے رقم جمع کرتی ہے، در حقیقت یہ اصنا فر بھی عمل ماصنی ہی کی اجرت میں داخل ہے۔

یہی تادیل دمضان کو آیندہ سال سے ملحق کرنے میں کھی ہوسکتی ہے، باینطور کر گئیدہ ماہ کی مدت عمل کی تنخواہ کا کچھ حصد ابتدا معمل سے قبل دیدیا جاتا ہے ۔

مگرجیساکہ اوپر بتایا جا چکا ہے مدت عمل کے بعد سکے ایام کوملحق کرنے کا عوف عام ہے، ایام قبلیہ کے الحاق کا عوف عام نہیں ، البتہ مدارس اسلامیہ میں اس کاعرف عام نہیں ، البتہ مدارس اسلامیہ میں اس کاعرف ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ مدالتہ سبحانہ وقعالی اعلم واللہ سبحانہ وقعالی اعلم

الم صفرسنه ۱۲۱ ۵

#### سوال تعلق بالا :

اند اظهر فیدبغی ان یکون کن لاف فی المد دس لان یوه البطالة للاستواحة وف الحقیقة تکون للمطالعة والمتحدیر عند ذوی المهمة (ردالمحتاد صلام ۳۳) اورظا برب که مطالعه اورتحریر آینده اسباق کے لئے ہونگے، اصل میں توہی ہونا چاہ کہ دمطان کی تنخواہ کاسابق مدرسہ سے ستحق نہیں ہے سیکن اگر کوئی مہتم طے کرے کہ اگرمیں نے آپ کوفارغ کر دیا تومیں دمضان کی تنخواہ دیدوں کا تومہتم کی طوف سے تبرع ہے اور تبرع مدرسہ کی طوف سے تبرع ہے اور تبرع مدرسہ کی طوف سے کرنا درست نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے ہوتا ہے، بس دمضان کی تنخواہ ہمتم اپنی جمیہ اوا کم سے گا، الاان یکون عندا دُاعاتی المتحدین من جھت

#### الجواب باسمملهمرالصواب

- ( تعطیلات مع مشاہرہ کی تین اقسام عام مروج ہیں :
  - 🕕 ابنداءعمل سے قبل ، جیسے ابتدار شوال -
  - اختتام عمل كيب رجيسة اخرشعبان -

ا اثنارعمل میں، جیسے سال کے درمیان میں تعطیلات جمعہ وعیدالانجی وغیرہ۔
جزئیہ شامیمیں مرف قسم الث کا ببان ہی شاید پہلی دوقسموں کا اس زمانہیں وجود
نہوگا اس لئے ان کا ذکرنہیں کیا، بنطا ہر بیجزئیہ علت حکم اورا بنی نص کے طابق قسم
ثالث کے ساتھ مختص ہے، اس قسم کا اجراس خصوصی رعایت کا مستحق اس لئے ہے کہ
ماضی وستقبل دونوں میں اس کاعمل ایک ہی مستانجر کے لئے ہے۔

ایام تعطیل کے ستقبل میں نافع ہونے کی اصل بناریہ ہے کہ وہ دافع ضرح نی ہی مدت عمل میں عامل کے قوئ میں اتنا انحطاط اور حاجات میں ایسا تعطل پریاہوج آہر کہ وہ معتد بہا مدت تعطیل کئے بغیر ستقبل میں کوئی کام نہیں کرسکتا ، اس لئے ان ایام کی اجرت کے استحقاق کا اصل تعلق ماصنی سے ہے ، اسی لئے اختتام عمل کے بعد تعطیل مع مشاہرہ کا دستور ہوری دنیا میں مردج ہے اور اس کا ہر حبکہ عوف عام ہوج کا دستور ہوری دنیا میں مردج ہے اور اس کا ہر حبکہ عوف عام ہوج کا جب اس کے برعکس قسم اقل کا وجود مدارس اسلامیہ کے سواا ورکہیں میرے علم میں نہیں ، اگر کہیں ہوگا تو شاذو نا در۔

غرضیکہ بہجزئمیہ صرف قسم ثالث سے بار ہے میں ہے ، پہلی وقسموں کواس کے

ساتھ ملحق کیا جاسکتا ہے، چونکہ علت الحاق کی اصل بنا رعمل ماضی ہے اس کے قسم ان کی مات کے سم ان کے سم ان کی سے ا کا الحاق اقویٰ ہے اور اسی لئے بوری دنیا میں اس کا عرف عام ہو جیکا ہے، بنش کا قانون بھی اسی نظریہ کے تحت ہے۔

لهذا دمضان کومتنقبل کے ساتھ ملانے کی بجائے ماصنی سے ملایا جاسے گا، بلکہ خود مدارس اسلامیہ بیری بھی بہی عرف ہے کہ مسانہ کی مدت ابتدا پر شوال سے انتہاء دمعنا سمجھی جاتی ہے اورمشاہرہ دمضان کا مسئلہ بہیدا ہی اسی ہے ہوتا ہے ،اگر دمضان کوسال گزشتہ سے الگس بھا جاتا تواجرت دمضان کا مسئلہ بیدا ہی نہوتا ۔

حضرات فقهار رحمهم الشرتعالیٰ کابین فیصله تھی بیشِ نظر رکھا جائے کہ عقداجارہ کے بعد تسلیم معقود علیہ سے قبل اجیر تنحق اجرنہیں -

قال الإمام الكاسائى دحمد الله تعالى: ونعنى بالتسليم التخلية والتمكين من الانتفاع بونع الموانع فى اجازة المنازل ونحوها وعبيد المخلامة واجيرا لوحد حتى لوانقضنت المدة من غير قسليم المستأجر على التفسير المذى ذكر فالا يستعنى شيئا من الاجرلان المستأجو لعرب لله من الاجرلان المستأجو لعرب لله من العقود عليه شيئا فلا يملك هو اليما شيئا من الإجرلان معاوضة مطلقة ولومضى بعد العقد مدة تعسلم فلا اجرله فيما مضى لعدام النسليم فيهر (البدائع صفى بعد العقد مدة تعسلم فلا اجرله فيما مضى لعدام النسليم فيهر (البدائع صفى جم)

دمعنان كوسال گزشته سے لاحق كرنے كى حقيقت بہ ہے كہ تعاقد ابندار شوال سے آخسر شعبان تك گيارہ ماہ كا ہے اور دمضان كى تنخواہ اسى مدت ما صنبى كى اجرت بى داخل ہے كہا بدنت فى التحريس السمابن ۔ والله سبحانہ وتعالى اعلم ۔

سررجب سنرهامها ه

طلبنہونے کی وجہ سے سخ اجارہ:

سوالے: یہاں مدرسہ میں ہتم صاحب اورا کیم سے درمیان نخواہ کے سکدیں ختلاف ہوگیا ہی مدرس پورے سال کی تخواہ کے استحقاق کا دعوی کرتا ہے مگرمہ ہم اس سے انکار کرتا ہے ۔ مدرس پورے سال کی تخواہ کے استحقاق کا دعوی کرتا ہے مگرمہ ہم اس سے انکار کرتا ہے وزیقین میں سے ہرا یک حق پر ہونے کا مدعی ہے ا در دونوں ا بینے موقف پر دلائل بیش کرر ہے ہیں، صورت مسئلہ ہے ہے:

مدرس گزمشنة سال ایک مدرسه میں مقربهوا، ایکسال یکھ مہینے تدریس کرتا رہا،

مهرر بیعالاول کومهتم صاحب نے کہا کہ جس شعبہ (لینی حفظ) کے آب استاذ ہیں ،اس ہیں صرف سولہ طلبہ ہیں ، اس میں مدرس بر سولہ طلبہ ہیں ، مدرس بر بر بر وجھ ہے ،اس لئے ہمار ربیع الاول سے آب معزول ہیں ، اورکسی سم کی کوئی شکایت نہیں تھی البیں عورت ہیں مدرس پور سے سال کی نخواہ کا ستی ہوگا یا نہیں ؟ بینوا توجد دا۔

الجواب باسمملهم الصواب

طلبہ کم ہونے کاعذر قابلِ قبول نہیں ، اگر مہتم صاحب نے بلا ضرورت مدرس رکھا ہے تو وہ پور سے سال کی تنخواہ اپنے پاس سے دیں ، کیونکہ عقد مذربیس مسانہہ ہے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى:

مطلب من لويد رس لعدم وجود الطابة:

وفى الحموى سئل المصنف عمن لعريدا رسى لعدم وجود الطلبة فهل يستحق المعلوم المجاب: ان فرغ نفسد للتل دسي بأن حضرا لمد رست المعينة لتل ديسه استحق المعلوم الأمكان النس دبس لغير الطلبة المشروطين قال فى شرح المنظومة: المقصود من المدارس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب فان المقصود لا يقوم بغيرة اهر وسياً تى قبيل الفروع اندلودرس فى غيرها لا تعنى دة فيها ينبغى ان يستحق العلوفة ، وفى فتاوى الحالوف يستحق المعلوم عند قيام المدانع من العلى ولعربيكن بتقصيري سواء كان ناظرا وغيرة كالجابى درد المحتاره معند قيام المدانع من العلى ولعربيكن بتقصيري سواء كان ناظرا وغيرة كالجابى درد المحتاره مت والله سبحان وتعالى اعلم

٣٢ ربيع الأول سنه ١٢٠ ه

مدارس دىينىي مرسين كىلئے مختلف قوانين كى شرعى حيثيت:

سوال: () کسی فالص مذہبی ا دارہ میں یہ قانون رکھاگیا ہے کہ کوئی ملازم اگر بیاری کی رخصت لینا چاہے توکسی انگریزی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہے جیسا کہ سرکار دفاتر کارواج ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟

ا کسی دبنی درسگاه میں بہ قانون ہے کہ ملازم کی عمر پینسٹھ برس کی ہوجائے گئ تواس کو برط دف کر دیا جائے گئا تواں کو برط دف کر دیا جائے گئا ہوا ہ اس کے ہوش وحواس بالکل درست ہوں اور اپنے فسرائض بحسن وخوبی انجام دسے سکتا ہو، کیا ایسا قانون بنانا جائز۔ ہے ؟

ببيئوا توجروا

#### الجواب باسممهم والصواب

ا شرعی نقطہ نگاہ سے اس قسم کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، خصوصًا دینی اداروں میں فساق کی شہادت کوالیسی اہمیت دینا تذلیل دین ہے ، نیز اس سے رشوت دیے کر جھوٹا سٹر نیفکیٹ بنانے کے مفسدہ کا دروازہ کھلنے کا اندلیشہ ہے۔

جب تک ادارحقوق میں نقص نہوتا ہو صرف پینسٹھ سال کی عمر ہونے پرملازم کو برخاست کرنا بچے نہیں بکسی مذہبی ا دارہ میں ایسا غلط اور مغربیت پسند قانون بنانا غیرت اسلامیہ کے خلاف اور ناجائز ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلمہ

۱۳ ردحب سنر ۹۹ حد

## ملازم كامعابده كے خلاف كرنا:

سوالے: ادارہ کا دستوریے کہ ایسالمازم جوعلیحدگی کا ارادہ رکھت ہواسس کو چاہئے کہ وہ ایک ماہ قبل دفتر میں تحریری اطلاع کرہے ، بیکن ملازم نے ایسا نہیں کیا ، بلکہ بغیر اطلاع کے علیم دہ ہوگیا تو کیا اسس ملازم کے ذمہ ادار سے کوایک ماہ کی اُجرت بطور ضہان ادار کرنالازم ہوگایا نہیں ؟ بینوا تو جروا

الجواب باسم ماهم الصواب

یہ ملازم عہر کشکنی اور ا دار سے کونقصان پہنچانے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا ، مگراس پر کوئی ضمان واجب نہیں ۔ واللہ ہجاندو تعالی اعلمہ

۲۷ روجب سنر ۹۳ ه

# ایصال تواب کے سے مروج قران خوانی:

سوال: آج کل عام دستورہے کہ لوگ اپنے اعزہ کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کراتے ہیں اور پر صفے والوں کو پیسے دیتے ہیں ، کبھی تو پہلے سے روپے طے ہوتے ہیں اور بھی صاحب خانہ طے کئے بغیرا پنی مرضی سے دسے دیتا ہے ، اور کبھی صرف کھانا یاجائے وغیرہ بیش کرتا ہے کیا شرعاً یہ جا کر ہے ؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسمريلهم الصواب

ایصال تواب براُجرت بینا دیناح ام سے ، بلامعا وصد جائز ہے خواہ زبانی عبادت سے ہویا بدنی سے یا مالی سے ، ہرقسم کی عبادت کا تواب میت کو پہنچایا جاسکتا ہے ، مگر اس کے لئے چند بنیادی اوراصولی شرائط ہیں ،جب تک وہ نہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا -

ميت مسلمان اور ميح العقيده مو-

(۲) ایصال تواب کرنے والا بھی بھے العقیدہ سلمان ہو-

ا دیا، نام و نمود، شهرت اور لوگوں کے طعن وشنیع سے بچنے کے خیال سے پاک ہو۔

﴿ جومال صدقه وخيرات مين ديا جائے ده ملال طيب ہو، خبيث اور حرام نهو-

(a) اس مال ميس سي غائب يانا بالغ كاحق نهو-

﴿ تلاوت قرآن باكسى دوسرى عبارت بركسى صم كاكونى معاوضه نه ديا جاسے-

ک بیعبادات دنوں ، کیفیتوں اور اقسام طعام کی تحضیص وقیود سے پاک ہوں - ر

(۱) یه کهانا اورصد قدمون فقرارا ورمساکین کو دیا جائے، برادری اوراغنیا کوبندیا جائے مرق ج قرآن خوانی میں ندکورہ شرائط کے فقدان کے علاوہ مندرجہ دیل جائیں جی بین :

ا نقدی یاطعام دغیره کسی نهکسی صورت بین اس کامعاوضه دیاجاتا به جوح ام کمک اگری نوش طینین کی افتحام کا کست اس کامعاوضه دیاجاتا به جوح ام کمک اگری کا کوئی عوض طینین کیا توحرمت اصلیه کے علاوہ جہالت اجرکی وجه سے فسادا جارہ کا گناه مجمی مزید ہے۔

﴿ اس سے پی عقیدہ بنتا ہے کہ ترک معاصی کی ضرورت نہیں، بعد میں بسماندگان خوانی کراکر بخشوا دیں گئے۔

و نوانی کرنے والوں میں الیے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کوشیح قرائ بڑھنا نہیں آنا، وہ غلط قرآن بڑھ کرمزید اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔

اس کوٹا بت سمجھ کرکرتے ہیں ، لہذا بدعت سے ۔ اس کوٹا بت سمجھ کرکرتے ہیں ، لہذا بدعت ہے ۔

مزیدمفاسدکابیان آینده سوال کے جواب سے ۔

بوجو و نذکورہ ایصال تواب فیلئے مرقع قرائی خوافی جائز نہیں، بلکمیت کیلئے باعث فال بھنے کا ندیشہ ہے ، اسی لئے علم ار نے کھا ہے کہ میت پر بیر وصیت تریا وصی ہے گلکس کی موت کے بعد ایصال تواب کے اکسس مرک غیر شرعی طریقوں سے اجتماب کیا جائے۔

موت کے بعد ایصال تواب کے اکسس مرک غیر شرعی طریقوں سے اجتماب کیا جائے۔

(1) قال الله تعالی: ان الدیس یا کا دن اسواں اسینی طلما اسمایا کلون فی بطونھ مرنا دا وسیصلون سع برا۔

- (P) وقال تعالى: لاتاً كلوا اموالكم ببينكم بالباطل -
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنب صلوة بغيرطهور والصاقة من غلول (سنن النومين صلاح ج)
- وقال (اى فى الفتح ابن عابدين وحمدالله تعالى: وقال (اى فى الفتح) ايضاويكو المخاذ الضيافة من طعام من اهل الميت لان شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بلغة مستقيعة ، وروى الامام احل وابن ماجة وحمها الله تعالى باسناد صحيح عن جريرين عبدالله دضى الله تعالى عند قال : كنا نعدا الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه وفى البزازية : ويكوه اتخاذ الطعام فى البوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى الفير فى المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القران وجمع الصلحاء والقراء للخم اولقراء العامة الدالغة الانغام اوالاخلاص -

والحاصل ان انتخاذ الطعه عند قواءة القرآن الإجل الأكل يكو وفيها من كتاب الاستعسان ؛ وإن انتخاطعا ما للفقراء كان حسنا اه واطال فى ذلا فئ المعلق وقال ؛ وهذه الافعال كلها للسمعة والوياء في حترزعنها لانهم لا بريد ون به وجه الله تعالى اه، وجعت هذا فى شمرح المنية بمعارضة حل بيث جمير رضى الله تعالى عنه الما رجد بيث أخر فيه ، انه عليه الصلوة والسلام دعته امراكة رجل مبتت لما رجع من دفنه فجاء وجى و بالطعام -

اقول : وفيدنظ، فاندواقعة حال لاغموم لهامع احتمال سبب خاص بخلاف ما فى حديث جريودضى الله تعالى عند-

على انه بحث فى المنقول فى من هبنا ومن هب غيرنا كالشافعية والحنابلة استك المحديث جوبريض الله تعالى عنه المن كورعلى الكولهة ، ولا سبما اذا كان فى الورث ة صغادا وغائب، مع قطع النظى عالي حصل عنل و للشخاليا من المنكوات الكثيرة كايقاد الشموع والقنا ديل التى توجد فى الافراح ، وكدى الطبول والغناء بالاصوا عنه واقول : ان صاحب المشكوة نقل هذا الحديث من سنى الى داؤد قوقع الخطأ منه فى النقل اوممن بعده فى الكتابة لان فيه امرأة بدون الضميز ثم نقل من المشكوة من بعدة من الكتابة لان فيه امرأة بدون الضميز ثم نقل من المشكوة من بعدة فى الكتابة لان فيه امرأة بدون الضميز ثم نقل من المشكوة من بعدة لمن المشكوة من بعدة فى النقل المرأة دومرة بلفظ امرأة دجل ميت فوجب الرجوع الى الاصل ١٠ وشبر الجد

الحسان، واجتماع النساء والمولان، وإخذ الاجوة على المن كو وقواءة القرأن و غير ذلك مها هوم شاهد في هذه الازمان، وما كان كذلك فلانشك في حومته و بطلان الوصية بد، ولاحول ولا قوّة إلا بالله العظيم (رد المحتارط ٢٠٠٢)

وقال العلامة بدرالدين العينى وجمه الله تعالى: قوله ولاتأكلوا به اى بالقرآن مثل ان يستأجو الرحل ليقرأ على رأس قبر، قبيل هذه القراء تع لايستحق بها الشواب لاللميت ولاللقادى قالم تاج الشريعة وجمه الله تعالى والبناية مصصح ج)

والله سبحان وتعالی اعلم ۲۲ محسرم سند۹۳ ح

(كتاك لخطر والاباحة جلد عديس بهي مع)

بطوررقبة قرآن بط صفى اجرت جائز ہے:

سوال : برکت ، بیاری سے شفاریاکسی مصیبت سے نجات کے گئے سورہ فاتحہ یا قرائن کی کوئی سورت بڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ نیزان مقاصد کے لئے اجتماعی قرائن خوانی جائز ہے یا نہیں ؟اس پراجرت لینے کا سٹرعاً کیا حکم ہے ؟ بینوا توجوولا

الجواب بأسمملهم الصواب

کسی بیمارا ورمصیبت زده پرقران کریم کی کونی سورت یا آیت پرخصنا یا تعویدلکه کردینا اوراس براجرت لیناجائز ہے۔

صیح بخاری میں ہے:

ان احق ما اخذتم عليه المركتاب الله (صحيح بخارى مسهم مع) قال الدمام النووى رحمد الله تعالى:

(قوله صى الله عليه وسلم خذ وامنه م واضربوالى بسهم معكم) هذا تصريح بجواز اخذا لاجرة على الرقية بالفاتحة والذكروا نها حلال لاكواهية فيها وكذا الاجرة على اخذا لاجرة على الرقية بالفاتحة والذكروا نها حلال لاكواهية في الدروا خرين من تعليم الفران وهذا مذهب الشافعي وما لك واحد واستحق وابي توروا خرين من السلف ومن بعلهم ومنعها ابوحنيفة في تعليم القران واجازها في الرقبة - السلف ومن بعلهم ومنعها ابوحنيفة في تعليم القران واجازها في الرقبة - الشهر النووي على عجم مسلم م كليل جسم الم

البند بغرض رقبیراجتماعی قسرآن خوانی مین درج ذبل محظورات ہیں :

ر اجارہ فاسرہ ہے، اس کئے کہ عام طور براجرت مجہول ہوتی ہے۔

- اس سے یعقیدہ بنتا ہے کہ ترک معاصی کی ضرورت نہیں ،خوانی کرالو کام بن جائیگا۔
  - التكاب كبائر برجرأت برهمتي ہے۔
- کی رقبہ کا یہ مخصوص طریقہ سکف سے تابت نہیں مگرعوام اس کوسنت سے ابت سمجھتے ہیں اس لیے بدعت ہے۔ اس لیے بدعت ہے۔
  - (a) اجاره پورے قرائن برہوتا ہے اور اکثر واغلب بورا قرائن نہیں بڑھاجاتا -
- و خوانی کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو صحیح قرآن بڑھنا نہیں آنا، وہ

غلط قرآن پڑھ کر بجائے سبب رحمت کے سبب عذاب بن جاتے ہیں۔ (2) قرآن خوانی عموماً جن مرکا بات میں کی جاتی ہے۔ان میں جاندار کی نصادیر و درگیراً لائ

معصیت موجود ہوتے ہیں ،الیسی جگہول میں قرآن کی بے متی ہوناظا ہر سہے۔ ان مخطورات سبعث نیعہ میں سے پہلے بین نعویزا درا نفرادًا کسی سورت یا آیت کے پڑھنے میں بھی ہیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

۲۲ محسرم سند۹۳ ه

وعظ برأجرت لينا:

سوال: واعظ کو وعظ کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں ؟ طے کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسمعلهم الصواب

اگرکسی کو وعظ کہنے کے لئے ہی ملازم رکھاگیا ہے یاکسی نے اپنے کو اسی کام کے لئے فارغ کر رکھا ہے کہ کوئی کہیں وعظ کہلوا نے کے لئے لیے جاسکتا ہے تواس صبورت میں وعظ براجرت لینا جا کڑ ہے اور اگر کسی فاص موقع پرکسی عالم سے وعظ کہنے کی درخواست کی جائے تو وعظ پراجرت لینا جا کڑ نہیں ۔ والله سبح ان وقع اللے اعلمہ۔

9 شعبان سسنه9 ه

بوقت ملازمت ذاتى كام كرنا:

سوالے: زید سرکاری ملازم ہے، ملازمت کے ادفات صبح آٹھ بھے تروع ہوتے ہیں ۔ اگروہ دس بھے جائے یاجو کام اس کے ذرمہ ہے وہ نمٹاکر اپنا ذاتی کام مثلاً کتب سینی ، مسیتال جانا یا کسی دوست سے ملنے جانا جائز ہوگا یا کام نہ ہونے کی صورت میں بھی دفتر میں موجود رہناا ورکرسی پر بیٹھے رہنا ضروری ہے، بینوا توجروا۔ الجواب باسم ملھ الصواب

اس دقت معین میں فرض نماز کے سواکوئی دوسٹراکام کرناجائز نہیں ، بعض نے سنن توکڈ کی بھی اجازت دی ہے ، نوافل پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں ، البتہ دفتر میں حاصررہ کرکوئی ایسا کام کرنے کی گنجائش ہے میں کو بوقت ضرورت جھوڑ کر سرکاری کام بسہولت مکن ہو۔

قال فی شرح التنوبیر: ولیس للخاص ان یعمل لغیری ولوعمل نقص من اجریت ه بقد رماعمل فتا وی النوازلی -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وليس للخاص ان يعل لغين) بل ولا ان يصلى النافلة قال فى التتارخ انبة وفى الفتاوى الفضلى وإذا استأجور جلا يوماً يعل كذا فعليه ان يعل ذلك العل الى تمام المدة ولا يشتغل بشىء أخسر سوى المكتوبية وفى فتاوى سمرقن د وقد قال بعض مشا يخذا له ان يؤدى السنة ايضا واتفقوا انه لا يؤدى نفلا وعليه الفتوى وروا لمحتاره من جه

والِلله سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۱۸رذی الحجہ سنہ ۹۹

جهادمین کراب برلی بونی جگه دوسر سے کو دینا:

سوال : بحری جہاز میں غائمنتقل کرنے کے بے کرایہ برلی ہوئی جگرد وسرے کے ہاتھ نفع حاصل کر کے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بدنوا توجودا -

الجواب باسمعاهم الصواب

جائزنہیں۔

قال فى الهندية: الاصل عند ناان المستأجريملك الاجارة فيما لا يتفاوت المناس فى الانتفاع به كذا فى المحيط ومن استأجرشيئا فان كان منقولافانه لا يجوز لهان يؤاجره قبل القبض وان كان غيرمنقول فا راد ان يؤاجره قبل القبض وان كان غيرمنقول فا راد ان يؤاجره قبل القبض فعت المى حنيفة والي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وعنده محمد لله تعالى لا يجوز بالاتفاق وفى البيع اختلاف هكذا فى المرج الطحاوى، وإذا استأجر دار او قبضها نفر أجرها فا نه يجوز ان أجرها بمشل

ما استأجرها او اقل وان أجرها باكثرمها استأجرها فهى جائزة ايعندا الاات ان كانت الاجرة الثانية من جنس الاجرة الاولى فان الزيادة لانظيب له و يتصل ق بها وان كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولوزاد فى الدار زيادة كما لووت فيها اوحفى فيها بكرا وطينا او اصلح ابولها اوشيئامن حوائطها طابت له الزيادة (عالمكيرية مصى جرائطها طابت له الزيادة (عالمكيرية موسى السية الموابقة الموابق

۲۷ ربیع الثانی سندا ۹ ه

جبرالت مدت وعمل مفسدا جاره بد:

سوالے: زید نے اپنی مشین عمری زمین میں اس منرط پردگائی کہ عمری گندم وغیرہ کے فصل کی وقتی بیسائی مفت کرتا رہے اور عمر زمین کا کراید معاف کرتا رہے گا، بعد میں باہمی اختلاف ہوا اور زید اپنے اقرار سے منکر ہوکر عمر بربیائی کی اجرت کا دعوی کرنے دگا، اب عمر اختلاف ہوا اور زید اپنے اقرار سے منکر ہوکر عمر بربیائی کی اجرت کا دعوی کرنے دگا، اب عمر مدعی علیہ گواہ بیش کرویے توفیصلہ اس کے حق میں ہوجائے گا یا عمر کا دعوی ہی غیر سموع ہے مدعی علیہ گواہ بیش کرویے توفیصلہ اس کے حق میں ہوجائے گا یا عمر کا دعوی ہی غیر سموع ہے وقیصلہ اس کے حق میں ہوجائے گا یا عمر کا دعوی ہی غیر سموع ہے وقی حدول اور حدول اور دول

الجواب باسمعلهم الصواب

بداجاره فاسده سے، لہذا زیدکونیسائی کا اجرمثل اور عمرکواس کی جگه کا اجرمثل ملےگا۔
واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

ه ۲ رشوال سنه ۹۱ ه

يگراىلىنا دىناجائزىنىن:

سوال: زید نے عرد سے ایک دکان کرایہ برلی اس وقت اس کا کرایہ تنہیں رہے تھا،

زید نے اس میں کاروبار شروع کیا، چندسال بعد اس جلہ کا کرایہ بڑھ گیا، تقریباً ڈیڑھ سوتک

لوگ دینے لگے، انفاق کی بات ہے کہ زید کی تجارت ناکام ہوگئی، اور اس نے بیر دکان سی اور

شخص کو تیس رو بے کرایہ بردیدی اور کہا کہ تم مالک کو تیس رو بے دیتے رہنا اور میں تہیں

قبضہ اس وقت دونگا جب تم مجھے پانچ ہزار رو بے دو گے، اس خص نے فوراً پانچ ہزار و بے

وبے دیئے۔ یہ رو بے زید کے لیے طلل ہیں یا نہیں ؟ اور یہ معاملہ سے عقد میں داخل ہے ؟

مینوا تو جروا

#### الجواب باسمماهم الهواب

قبضد کاعوض لینا ماکز نہیں، مانبین پرتوبراوراس رقم کا والیس کرنا واجب ہے۔ واللہ ایکاندوتعالی علم

۳ صفرسنه ۹۲ هر

كام كئے بغیراوور شائم كى اجرت جائز نهيں:

سوال : ایک سرکاری دارہ ہے جہاں کے ملازمین کوئی ادورٹائم وغیرہ نہیں لگا تے مگر حکومت کی طون سے جوافسران ان پرنگرال ہیں وہ اوورٹائم کی اجرت دلوا دیتے ہیں توسشرعاً یہ جائز ہے جبکہ ملازمین غربیب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور شخواہ سے ان کے اخراجات پور سے نہیں موتے ؟ بینوا توجروا ۔

#### الجواب باسم ملهم الصواب

اگرادورٹائم میں مزید کام ہے کر اس کے عوض اصل اجرت سے زائر دقم دی جاتی ہے تو یہ جائز ہے اور اگرزائد کام لیے بغیر ہی اوورٹائم کا حیلہ بناکر دقم دی جاتی ہے تو یہ حلال نہیں۔ واللہ جمعان دوتعالیٰ اعلمہ م

يىشىگەتنخواە بىرسودلىنا:

سوال: زیداسٹیٹ بنک آف پاکستان میں طازم ہے، اسٹیٹ بنک اپنے ملازمین کو چھتیں ماہ کی تنخواہ کے برابریٹیگی رقم اس غرض سے دیتا ہے کہ وہ اپنامکان تعمیر کریں ، یہ رقم ملازم کی تنخواہ سے پندرہ سال کے عرصہ میں وضع کرئی جاتی ہے ، البتہ اس پرتین رویے فی صدوصول کئے جاتے ہیں اور ایک ایگری منطے بھی ہوتا ہے جس کی روسے زمین اور اس پرتعمیر شدہ مکان اسٹیٹ بنک کے یاس رس کر دیا جاتا ہے اور سود اور ادائیگ وغیم کی شرائط پر دیتے جاتے ہیں کیا ازروئے سٹرع یہ جائز ہے ، بینوا توجروا۔

الجواب باسمملهم الصواب

مئلمدكوره مين تين چيزين قابل غوريي :

- ا زيادة في المربون صحيح سے يانئيں ٩
- ا وين رمن قسط وار وصول كرنا جانز ي يانهين ؟
- ا تین رویے فی صدبنام سود جووصول کئے جاتے ہیں وہ شرعاً سود ہے یانہیں ؟

احس الفتادئ جلدء

تحقیق :

ا زيادة في المرسون صحيح سے -

قال العلامة العصكفي وحمد الله تعالى: والزيادة في الوهن تصح (دو المعتارص على جه)

· دین رمن قسط وار وصول کرنا جائز ہے -

قال فى التنويروشرح ، ولا يكلف من قضى بعف دينرا وابرأ بعض بعض رهندحتى يقبض البقية من الدين ( دو المحتاده هيسه جه)

س تین رو پے فی صد بنام سود جو تنخوا ہ سے کا ٹھے جاتے ہیں ، وہ شرعاً سود نہیں ، بلکہ تنخواہ تیے ہیں ، وہ شرعاً سود نہیں ، بلکہ تنخواہ تین رو پے فی صدکم کردی گئی ہے ، کسی چنر کا نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں برلتی ۔ واللہ سجے ان وتعالی اعلم ۔

۲۸ ربیع الثّانی سنه ۸۹ ه

سوال شل بالا:

سوال: دوران ملازمت سرکارسے کچھ آئم مکان خرید نے یا بنوانے کے لئے یاموری کا خریر نے کے ایموری کا خرید نے کے لئے کاموری کا سے جھ آئم مکان خرید نے کے لئے ادھار لیتے ہیں، پھراس پرسود کا مین دین ہوتا ہے، اسکا کیا حکم ہے ؟ خرید نے کے لئے ادھار لیتے ہیں، پھراس پرسود کا مین دین ہوتا ہے، اسکا کیا حکم ہے ؟ بینوا توجد دوا۔

#### الجواب ياسم ملهم الصواب

درحقیقت بیقرض نہیں پیشیگی تنخواہ ہے اورجورقم بنام سود وصول کی جاتی ہے اس کے مطابق تنخواہ کم کردی جاتی ہے اس کے مطابق تنخواہ کم کردی جاتی ہے ، لہٰذا پیسود نہیں اس کئے جائز ہے۔ واللہ سجاندوتعالی الم ممکردی جاتی ہے ، لہٰذا پیسود نہیں اس کئے جائز ہے۔ واللہ سجاندوتعالی الم معمرسنہ ۹۹ ھ

بيميني كالزم سعطف والاكرابيحام الد

سوال: () زید کے مکان میں ایک کرایہ دارایسارہتا ہے جوکسی ہی کسپنی میں ملازم ہے اوراس کی آمدن کا یہی ذریعہ ہے ، چونکہ ہیں کمینیوں کی آمدن کا جائزہے ورملاؤن کو اسی آمدن سے نخواہیں ملتی ہیں توکیا زیداس سے حاصل شدہ کرایہ کی رقم کو اپنے دوزانہ کے اخراجات میں استعال کرسکتا ہے ؟

ندیکو پہلے میں آنہ کا کہ یہ کرایہ دار بھی کمپنی میں ملازم ہے، کورط میں تبسط سے کے سوال کے مواب میں اس نے کہا کہ وہ ہمیہ کمپنی میں ملازم ہے ، اب اس نے تین سال

کاکرایہ کورط میں جمع کرایا ہے، زیدجب یہ رقم کورٹ سے وصول کر بڑا تو یہ بات بھینی نہیں کہ یہ دہی رقم ہے جواس نے جمع کرائی ہے کیونکہ کورط میں سب ہوگوں کی رقوم اکھی رہتی ہیں اور نکلتی رہتی ہیں ، الم زاعین ممکن ہے کہ زید کی وصولی تک وہ رقم دوسرے لوگوں میں تقسیم ہوجی ہوگی اور جو رقم زید کو طے گی وہ اس کا بدل ضرور ہوگی وہ نہ ہوگی اور جو رقم زید کو طے گی وہ اس کا بدل ضرور ہوگی وہ نہ ہوگی ، آیا ہے رقم زمید اپنی ضرور یات میں استعمال کرسکتا ہے یا نہیں ؟

بین و ترزیدید رقم روزانه کی ضروریات مین ستعال نہیں کرسکتا تویہ رقم اسی مکان کے سرکاری ممکس یا میونسیل آفس وغیرہ میں و سے سکتا ہے یانہیں ؟ بدینوا توجودا -

الجواب باسم علهم الصواب

ریر تم حرام ہے ، اس کوکسی صورت میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں ، مساکبین برصد قد کرنا واجب ہے ۔ واللہ صبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

۵ رومضان سند۸۵

بیمہیا بنکاری کے لئے مکان کرایہ بردیا:

سوال: بنکاری اورانشورنس کے کاروبار کے لئے مکان کرایہ پردینا جائز ہے یانہیں؟ اگر کمپنی کامنیجر پیشرط قبول کرنے کہ وہ کرایہ علال مال سے اوار کر سگا تواس کو مکان کرایہ پر وینے کی گنجائش ہے یانہیں جبینوا توجودا۔

الجواب باسمملهم الصواب

بیمہ یا بنکاری وغیرہ کے لئے مسلمان کومکان کرایہ پر دینامکردہ تحریمی ہے، السبت کا فرکوکرایہ پر دسینے بین کراہرت تنزیہ ہے۔

اس منكدى تفصيل اورمتعلقه دلائل بنده كے رسالة الفول المبرهن فى كواهة بيع الواديو والتلوزن ميں بين -

کرایہ حلال مال سے اواد کرنے کی سشرط سے عقد اجارہ کی کرام سے میں کوئی نسرق نہیں بڑتا ، البتراس صورت بیں حرام خوری سے بچے جائے گا ، صرف عقدا جارہ کاگناہ ہوگا۔ کافرسے بھی سود اور بیمبر کی آمدن سے کرایہ وصول کرنا حسرام ہے۔

والله سبعان وتعالى اعلم ۲۲ جبادی الاولی سنه ۹۵ ه مقاطعہ جانبین سے کے انتقال سے محمد ہرجاتا ہے:

سوال: حاجی نورمحد نے ایک زمین چھ سال کے نے مقاطعہ پرلی تھی ، مقاطعہ کی رقم کا نصف اپنے بیٹے محدصدیق سے بیاتھا ، اب جبکہ حاجی بؤر محدکا وصال ہوگیا ہے اور مقاطعہ کی مدت کے دوسال باقی ہیں ، دریافت طلب امریہ ہے کہ محدصدیق اس زمین کی ہیں داوار دوسال باقی ہیں ، دریافت طلب امریہ ہے کہ محدصدیق اس زمین کی ہیں داوار دوسال بکس صاب سے دیتا رہے ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمرملهم الصواب

اگرماجی نورمحرنے زمین اپنے لئے مقاطعہ پرلی تھی اور بیٹے سے نصف رقم قرض نی تھی تواس کے انتقال پرمقاطعہ فسخ ہوگیا، بیٹے کو وہ رقم مابی نورمجر کے ترکہ سے اداری جائے گی۔اور اگرماجی نورمحرنے بیٹے سے رقم لے کراس کو مقاطعہ میں تشریک کیا تھا تو بیٹے کے حصے میں مقاطعہ باقی ہے ، باب کے مصے میں فسخ ہوگیا ، لہذا نصف بیدا وار بیٹیا لیتا رہے گا اور نصف اجرت ا دار کرتا رہے گا ، بقیہ نصف بیدا وارباب کے ورثہ ہیں بقدر مصف تقسیم ہوگی اوران پرنصف زمین کی اجرت لازم ہوگی ۔

قال فى التنويروشرحه: وتنفسخ ايضابموت احدمستاً جدين اوموجرين فى حصة الميت لوعقى هالنفسه فقط وبقيت فى حصة الى .

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: (قولد وبقيت فى مصدّالى ) ولايضرّه الشيوع لانه طادئ كما تقدم فى محله (رد المحتاد صيّع ج ۵)

وقالى فى الهندية: رجلان استأجوا من رجل ارضا فه ممات احد المستأجرين لا تبطل الرجارة فى حق اللحى وتبقى على حالها ولا تفسيخ الامن عذر واما الربع الحال على نصف الارض فهوللمستأجر وعليه نصيبه من الاجوة والربع الحاصل على للضف الاحرف فهوللمستأجر وعليه والاجوزة من المتركة (عالم المربع مسلام من المتركة (عالم المستأجر وعليه م تسليم الرجوزة من المتركة (عالم المستأجر وعليه م تسليم الرجوزة من المتركة والله سيمان وتعالى اعلم والله سيمان وتعالى اعلم

٣ رجبادى الاولى سىندىم ه

مال سروق برآمد كرنے كے لئے وظيفه كى أجرت:

سوال: زیدی چوری ہوئی، زید نے بجرکوکہاکہ میری چوری ہوئی ہے، بجر نے کہا، میں وظیفہ سے آپ کا روبیہ دستیاب کروں گابشرط یکہ چوتفا حصتہ مجھے دیاجائے،اگردستیا ہونے والار وبیہ اصل مال سے کم ہوا تواس موجود مال میں سے چوتھا حصدی اوں گا ،
نیزاس کی دستیابی پراگر کچے ہونس وغیرہ کا خرج ہوا تو وہ دصنع کر کے بقیہ کا چوتھا حصتہ
میرا بیوگا، مقرر وقدت کے اندرا یک چورنے وہ مال واپس دیدیا ،آیا بحر دستیاب شدہ
مال کے چوتھے کا ستی ہوگایا نہیں ، بینوا توجرہ ا۔

الجوايب باسم ملهم الصواب

يه اجاره بوجوه ذيل فاسدي :

- ا معقود عليه غيرمقداورالتسليم -
  - (r) اشتراط الاجرة من العمل -
  - ٣ كون الاجرة فى حيز الخطر-

اجاره فاسده میں اجرسمی واجرمثل میں سے افل واجب ہوتا ہے۔

والله سبحاندوتعالى اعلمه

۲۰رذی قعده سنه ۸۹ه

مبيع كى جگه تبانے يركميش :

سوال: زیدنے بجرسے کہاکہ میرہے یاس تورقم نہیں ہے، اگرآپ موشی خسر میدنا چاہیں توبیتہ بتا دوں یا کہیں توآپ کے ساتھ چل کرٹھ کانا بتادوں کہ فلاں آدی کے پاس ہیں، سے میں نی موشی یا نجے رویے کمیشن بوں گا، زید کا مذکورہ طریقے رکمیشن لینا مشرعاً جائز ہوگایانہیں ، بینوا توجروا -

الجواب بأسم ملهم العواب

اگرمگه معین نبوا ورزیز و ساته چل کرمگه تباسته تواجرمثل لازم بهوگا اوراگرمگه معین بوتواجرت مقرره لازم به دگی ، اگرخود نه جائے گا تواجر کاستحق ندیموگا-

قال فى التنويروشرحد: ان دتى على كذا فلدكذا فدله فلدا جرميشله ان مشى لاجلد

وقال العلامة ابن عابد بين رحمه الله تعالى : (قوله ان دلنى الخ)عبارة الانشباء ان دللتنى وفي البناء والولوالجية رجل صل له شىء فقال من دلنى على كذا فله كذا فهوعلى وجعين ان قال دلك على سبيل العموم بأن قال من دلنى فا لاجاءة

باطلة لان الدلالة والاشارة ليست يعمل يستحق بد الاجرواك قال على سبيل لمخفوى بأن قال لرجل بعيندان دللتنى على كذا فلك كذا ان مشى لدفل لد فلدا جوالمثل للمشى لاجلدلان ولا على ستحق بعقل الاجارة الااند غير مقد ربقل دفيجب اجوالمثل وان دله بغيره شى فهو والا ول سواء، قال فى السير الكبيرة ال امير السرية من دلس على موضع كذا فل كذا بصح و مينعين الاجربالد لالة فيجب الاجواه

قال فى التنويروشرحد: من دلنى على كذا فله كذا فهوباطل ولاا جولمن دله الااذاعين الموضع -

وقال العدلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (الااذا عين الموضع) قال فى الاشباه بعد كلام السيرالكبيروظاهم وجوب المسمى والنظاهم وجوب اجرا لمثل اذلاعقله اجازة هذا وهلذا مخصص لمسأكة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه بعن النه فى العموم لكونه بين الموضع اه بعن النه فى الدلالة على العموم تبطل الااذاعين الموضع فى مخصصة اخذا ممن كلام المدالة على الاميريكان قول الاميريكان موضع كذا فيه تعيينه بخلائ من خلل المرافع وقت المن على قالك الضالة فلا قصح لعدم تعيين الموضع الااذا عوف باسمه ولم يعرفه بعينه فقال من دلئ على دابتي فى موضع كذا فهو كمسأكة الامير.

قال فى المتنويرويشرحه: وفى الاختيارهن دلناعلى كذا جازلان الاجر يتعين بدلالة -

وقال العلامة ابن عابد بن رحم الله تعالى: زقول من دلذا الخ) هذا المستألة السيرالكبير وقداعلمت ان يجب فيد المسمى لتعين الموضع والقابل للعقب بالعضوروان كان لفظ من عاما وقول الان الاجربيّعين اى يلزم وجب ردد المحتاره ها جه من والمارسبحان وتعالى اعلم

١٣رجبادى الآخرة سند٨٨ ه

جانورچرانے کی اجرت میں نصف جانور دینا: سوال: زیدنے بجرکوایک گائے نصف بٹائی پر دیدی کہ اس کو کھلاتے رہو، جب بیر بچید سے گی تو بچیرائے کا اور گائے میری ہوگی، ہم اسکونصف بٹائی کہتے ہیں، كماية جائز بع ؟ اكرنهي توعدم جوازكي وجر؟ بينوا توجووا الجواب باسم مله مراك اب

بداجاره فاسده ہے، اس لئے کہ اس میں اجرت اورمدت دونوں مجہول ہیں ۔جرانے والے کو اجرمثل ملے گا اور بچہ گائے کے مالک کا-

قال فى التنويروشرحه: فكل ما افسد البيع ممامريفسد ها كجهالة مأجور واجزة اومدة اوعمل وكشرططعام عبد وعلف د ابتروم مدالد الإلاد المحتارط عره) وقال الاما المغيناني وجم الله تعالى: بخلاف دفع الغنم والمهجاج ودود القن معاملة بنصف الزوائك لانه لاا شرهناك للعمل فى تحصيلها فلم ينحقى شم كة-

(هدايته موسم ج م)

وقال فى الهدندية : ولاتجوزاجادة الشيجوعلى ان المُمرلِمستأجروكذالمصو استأجربقرة اوشاة ليكون اللبن اوالولدل كذا فى محيط السخسى لعالمكيرية عيري) والكصبحانه وتعالى اعتكمر

١١ رجمادى الآخسرة سنه ٨٤ ه

بتينوا توجرو

مندری تعمیر کی اُجرت جائز ہے: سوال : مسلان كارسيركوكا فركه مندركى مرمت ياتعميركونا اجرت يرجا كزيديانين

> الجواب باسممهم والصواب مندر کی تعمیر ما مرمت اجرت پرجائز ہے مگر کراہت سے خالی نہیں -قال العصكفي رحم الله تعالى : جاذ تعمير كنيسة -

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وجازتع وكنبيسة) قال في الخانبية ولو أجرنفسه ليعل في الكنيسة وبعيرها لابأس به لانه لامتصية في عين العل-(ردالمحتاده كيسيحان والكه بحان وتعالى اعلم

ورجب سنه ١٨٨

ربل مين بلاكرابيسامان تصحانا:

سوال: ريل مين قانوناً مقرمقدارسے زائدسامان بلاكراب ركھنا يا ربل مين مسواد

کسی دوست کے حوالہ کر دینا تاکہ خرچ سے بھی بچے جائے اور دیلوسے کی گرفت بھی اکس پر نہو، شرعًا کیسا ہے؟ بینوا توجووا

الجواب باسمماهم الصواب

زائدسامان مے جانا جائز نہیں ، البت دسوار ہونے سے قبل ہی بورا سامان و درسے کے ذرمہ رکا دیا تو جانز ہے واللہ سبحان و تعالی اعلم

۲۷ ذی القعدة سند ۸ هر

عبب دارچیزدلانے پردلالی کی اُجرت نه ملے گی:

سوال: زید نے بجرسے ایک دکشہ خریدا ، دلال نے ان کے درمیان بیچ کوائی اورمسلغ پیاس دویے دلالی طے بوئی مقی ، اب دکشہ خرید نے کے بعداس کا ایک بُرزا اسس سے کم قیمت کا نکلاجو بیچ سے پہلے مالک نے دلال کو تبائی تھی ، زید کو اس بُرز ہے کی دحبر سے دوسور دیے کا نقصان ہوا تو کیا اس دلال کو بیاسس دویے دلالی کے میضروری بی جو دوسور دیے کا نقصان ہوا تو کیا اس دلال کو بیاسس دویے دلالی کے میضروری بی جو دوا۔

#### الجواب باسمملهم الصواب

دلال اجرت کااس وقت مستی بزناہے جب وہ معقود علیہ یے سالم مع مت روط و قید و خریدار کے سبر دکر ہے ، اس کے صورت سوال میں دلال اجرت کا ستی نہیں بلکہ خریدار کے سبر دکر ہے ، اس کے صورت سوال میں دلال اجرت کا ستی نہیں بلکہ خریداد صررعیب کی بناء پر یہ دکشہ دلال کے ذریعیہ واپس کر سکتا ہے بشرط بیکہ اس میں خریدار کے باس مزید کوئی عیب بیدا ہوگیا ہو، اگر مزید کوئی عیب بیدا ہوگیا تورقرمیع کی بجائے بائے بر رجوع بالنفضان کرسکتا ہے۔ واللہ سبھے انہ و تعالی اعلی

۲۹ محسرم سنر۸۸ ه

كرابيدارند دوروزكي بعدمكان جيورديا:

سوال: زیدنے ایک مکان تیس رو ہے ماہواد کرایہ بربیاا ورمبلغ دس رو ہے مہواد کرایہ بربیاا ورمبلغ دس رو ہے بیشنگی دیے دیتے اور دودن اس مکان میں قیام کرکے جلاگیا تو کیا مالکے مکان کودس رو ہے دودن کے عوض رکھنا جائزہوگا یا دودن کاکرایہ وضع کر کے باقی رقم وابس کرنا صروری ہونگے ؟

بينواتوجروا -

الجواب باسممهم الصواب

اگریشخص کسی ایسے عذر کی وجہ سے جارہا ہے جوشر عائم عتبر ہے تو دوروز کے بعد عقد اجارہ فسنخ کرسکتا ہے اور مالک مرکان چاہے تو دوروز کاکرایہ اس ہے دسرل کرسکتا ہے اور الگر باعذر معتبر جارہا ہے توجونکہ بیرعقد ماہا منہ ہوتا ہے اس لئے بولے نہینے کاکرایہ ادار کرنا اس کے ذمہ ہے ۔ اس صورت میں پیشخص مکان اپنے قبطہ میں رکھنا چاہے تور کھ سکتا ہے ۔ کے ذمہ ہے ۔ اس صورت میں پیشخص مکان اپنے قبطہ میں رکھنا چاہے تور کھ سکتا ہے ۔ واللہ سبحان وقعالی اعلم

٤ رربيع الأول سنه ٨٨هر

السي ملازمت كالمح جن سير شوت دينا براتي بو:

سوال: ایک فض ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے جودرآمد برآمد کا کام کرتی ہے، کمپنی کے اس ملازم کو اس کاروبار کے سلسلہ میں مختلف مراحل میں رشوت دینا بڑتی ہے کیا ایسی ملازم ت و بنا بڑتی ہے کیا ایسی ملازمت جائز ہے اورایسے فض کے ہاں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے جو بینوا توجوہ ا

الجواب باسم ملهم الصواب

رشوت دینا اور لینا و ونوں حرام ہیں ،اس طازم برفرض ہے کہ یہ طازم سے ترک کرکے دوسراکوئی ذریعہ معکش اختیاد کر سے اس سے ہاں کھانا کھانا بہر حال جائز ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس کے ہاں کھانا کھانا بہر حال جائز ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس کے ہاں کھانا کھانا بہر حال جائز سے اس میں ہے ۔ سولٹن سبحانہ وقعالی اعلم رسوت کی جائز ونا جائز صور تول کو تفصیل جلد ہیں ہے ۔ سولٹن سبحانہ وقعالی اعلم

١٩رشوال سنه ٨٨ه

أجرت وكالت:

سوال: کیاوہ نوگ جو وکالت کا پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں، انکی آمدن والل ہے یانہیں جبکہ یے مملاً نامکن ہے کہ وہ صرف سیجے مقدمات کی و کالت کریں۔ کیاان کے گھر سے کھانا بینا جائز ہے ؟ جبکہ ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہویا ہو بھی تواس کی آمدن مغلوب ہو۔ بینوا توجو وا۔

الجواب بأسم ملهم الصواب

ظ لم سے تعاون حرام ہے اس کئے اسکی کمائی مجی حرام ۔ والٹھ سبھے انہ وتعالیٰ اعلم سے تعاون حرام ہے اس کے اسکی کمائی مجی حرام ۔ والٹھ سبے انہ وقعدہ سنہ ۸۸ھ

گندم كنائى كى أجرت ميں گندم دينا:

سوال: به بمکل لوگ عام طور برگندم اور چاول کی فصل کطواکر گندم اور چاول کی کھھ ویاں اجرت میں دے دیتے ہیں ، بیمرض گاؤں میں زیادہ ہے ، مزدور بیسے بالکل نہیں بیتے ، زمینوں کے مالک اس باد سے میں مجبور ہیں اور بیمرض نقریباً عموم بلوی کی صورت اختیا کرگیا ہے ، حالان کہ فقہ کی روسے جس جیز پرعمل ہواسی سے اجرت دینا نا جائز ہے ، اب اس مسئلہ کاکوئی حل بتلایا جائے جس سے مسلمان گناہ سے بی جائیں ۔ بینوا توجموا ۔

مسئلہ کاکوئی حل بتلایا جائے جس سے مسلمان گناہ سے بی جائیں ۔ بینوا توجموا ۔

الجواب باسم ملھ حوالے واب

یرصورت ناجائز ہے کیونکہ عمل سے اجرت دینا ناجائز ہے ، نیز گھٹے مقدار میں متفاق<sup>ت</sup> ہوتے ہیں ، اس لئے بیاجرت مجہول ہے ۔

جوازی صورت یہ ہے کہ جس رسی میں گھا باندھا جائے گا اس کا طول متعین کرلیا جائے اور یہ طے کرلیا جائے کہ مزدور کی کافی ہوئی فصل میں سے دینا سٹرط نہیں ، بلکہ فلاں خاص قسم کے گیہوں کا آن بڑا گھا اجرت میں دیا جائے گاخواہ وہ کہیں سے بھی دیے۔ قسم کے گیہوں کا آن بڑا گھا اجرت میں دیا جاسے گاخواہ وہ کہیں سے بھی دیے۔ واللہ سجے انہ وقعالی اعلمہ واللہ سجے انہ وقعالی اعلمہ

۱۰ مِهفرسند ۸۹ ه

رونی پیانے کی اُجرت میں روٹی دینا:

سُوال: پنجاب میں بدرواج ہے کہ دانے مجنوانے کے لئے دیتے ہیں تو مجنی والا اُجرت میں ان میں سے کچھ دانے ہی مجمونے کی اجرت میں رکھ بیتا ہے ، نیزر وٹیاں تنور برلگوانے جائیں تو کجائے بیسے دینے کے ایک آوھ آٹے کا بیٹرایا کچھ آٹا کیا ہی رکھ لیتا ہے توکیا یہ صورت جائز ہے ؟ اگر جائز نہو تواس گناہ سے کیسے بیاجائے ؟ مینوا توجروا ا

به معامله جائز ہے۔ بطاہراس میں دواشکال ہیں:

- ا برت عمل سے ہے۔
  - (P) اجرت مجهول ہے -

اشكال اول كاجواب يرسي كه دانے كھے لين ميں اور آٹا يسفى تواجرت عمل سے

نہیں، ہاں روٹی اور بھنے ہوئے دانے لینے میں اجرت عمل سے ہے، مگر چونکہ بیسٹ رط نہیں ، ہاں روٹی اور کھنے ہوئے دانے لینے میں اجرت عمل سے ہے، مگر چونکہ بیسٹ رط نہیں کہ اجرت انہی سے ہوگی ، اگران کی بجائے دوسرے دانے اور آٹا دید سے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا ، اجرت من العمل اس وقت ناجائز ہے جبکہ وہ شروط ہو، یہاں مشروط نہیں اس لئے جائز ہے۔

دوسر سے اشکال کا جواب بر سے کہ جہالت اجرت جب مفضیہ الی النزاع نہو تومفسد اجارہ نہیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلمہ -

۳۰ محسرم سنه ۹۸ ه

کرایہ دارنے مکان کی مرمت کی تویہ خرج کس پرہے؟ :
سوال : زیدایک عارت کا مالک ہے حس کے صحن میں کچھ جگہ خالی تھی، ایک شخص نے
کہا کہ یہاں ایک کو ٹھٹری بنا کر مجھے کرایہ پر دیدو، زید نے بنا کر دیدی ، لیکن چونکہ کو ٹھٹری
کی چھت چا دروں کی تھی، اس لئے کرایہ داد نے اجازت لیکرا پنی مرضی کے توافق اپنے
خرچ سے بنوالی ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا مالک مکان پر شرعاً یہ لازم ہے کہ ج اس کو ٹھٹری پر خرچ ہوا وہ کرایہ دار کوا دا کر سے جبکہ مالک مکان کرایہ وہی لے رام ہے
ہوا بتدارمیں ہے رہا تھا۔ بید خاتو جروا

الجواب باسمملهم الصواب

اگرمالک مکان نے یہ کہا ہوکہ تمیری طوف سے مرمت کرالو تومرمت کے مصارف مالک پرلازم ہیں ورند نہیں ،اس صورت میں کرایہ دارنے جو چیزی تعمیر میں لگائی ہیں وہ ان کا مالک ہے، اگر وہ چاہے توان چیزوں کو تعمیر سے نکال سکتا ہے ۔ واللہ سبعانہ و نعالی اعلم واللہ سبعانہ و نعالی اعلم مربیع الاول سنہ و ھ

مکان کی تعمیری اضافہ کی وجہ سے کرا یہ بڑھانا:
سوال: اگر مالک مکان کے ذمہ مندرجہ بالاصورت بیں مرمت کاخرج واجب ہے اور
وہ اوا کر دیے تو وہ کرایہ میں اضافہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجو وا۔
الجواب باسے ملھے الصواب
الجواب باسے ملھے الصواب

نہیں جیساکہ دستور سے توکسی مہمینہ کی ابتداء سے قبل کرایہ میں اضافہ کرسکتا ہے کرایہ دستور سے توکسی مہمینہ کی ابتداء سے قبل کرایہ دور ایڈھ سے اندوتعالی اعلی کرایہ دار جا ہے تو یہ کرایہ قبول کر ہے، در نہ مکان حجود دیسے واللہ سے الاول سنہ ۹۳ مربیع الاول سنہ ۹۳ مر

كرايريدني كية جانورى خوراك مالك برسے:

سُوال : زید نے اپناٹانگہ گھوڑ نے سمیت بکر کواس شرط پر دیا کہ پندرہ روب روزانہ مجھے دیدینا ، باتی آب ہے لینا ، گھوڑ ہے کا جارہ دغیرہ زید کے ذمہ ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گھوڑ ہے کا خرج بجر برداشت کر سے توزید کو صرف یا نج دیا ہیں گھے توکیا اجارہ کی یہ دونوں صورتیں جائز ہیں یا نہیں ؟ بینوا توجودا یا بیا ہے دونوں صورتیں جائز ہیں یا نہیں ؟ بینوا توجودا البحارہ باسم ملھ حالصوا ہے

اجادہ کی پہلی صورت صحیح ہے ، دوسری جائز نہیں ، یہ اجارہ فاسرہ ہے اسس لئے کہ اجرت پر دیتے جانبے والے جانور کی اجرت شرعاً مالک سمے ذمہ ہے۔

قال فى الننوييووشموم: (تفسد الاجادة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد وكل ما افسل البيع) مما من (بيسد اها) كجهالة مأجورا واجرة اومدة اوعل وكشمط طعام عبد وعلف دابة ومومة الدال اومغاره ها وعشر اوخراج اومؤنة اشباه وقال العلامة ابن عابدين وحمد الله تعالى: (قوله وكشرط طعام عبد وعلف دابة) في الظهايرية استأجرعبد ااورابة على ان بكون علفه اعلى المستأجوذ كرفى الكتاب ان لا يجوز (رد المحتاره كرف الكتاب ان والله سعيان، وتعالى اعلم

۸ رذی تعده سنه۹۳ ه

اجارة ميں وقت ياكام كى تعيين ضرورى ہے:

سوال : متھائی کی دکانوں پرجومزدورکام کرتے ہیں،ان کے دکان پر آنے کا دقت تومتعین ہوتا، کام کھی ریا نے کا دقت تومتعین ہوتا، کام کھی ریا دہ ہوتا ہے،مگر جھی کرنے کا وقت متعین نہیں ہوتا، کام کھی ریا دہ ہوتا ہے،کہ جب کام ختم ہوجا کے حھی ہوجا سے کی ۔کیا یہ اجارہ جائزہ جا انہیں ؟ بینوا توجووا

الجواب باسمملهم الصواب

کام یاوقت دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین ضروری ہے، ورندا جارہ فاسدہ

مِوكًا - والله سبعان وتعالى اعلى -

۲۲ربیع الثانی سنه ۹۵ ه

جانور کی جفتی کی اجرت حرام ہے:

سوال: جفتی کی اجرت بینا دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اوراس حرام فعل سے مادہ جانور اوراس کی اجرت بینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس حرام فعل سے مادہ جانور اور اس کی نسل کے گوشت اور دو دھ پر کچھ اثریر تاہے یا نہیں؟ بینوا توجولا۔
الجواب باسم ملھ مرالصواب

اس فعل کی اجرت لینا دینا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے گوشت اور دو دھ پر پہ کھر اثر نہیں پڑتا، دونوں پاک اور صلال طبیب ہیں۔ واللہ اسمعیاند وقعالمے اعلام سرجا دی الآخرة سندہ و ھ

نرخ برط مانے کی وجہسے دوکان کے کرایس اضافہ:

سوال: () زیدنے ایک دکان کرایہ برلی تھی اور دس سال سے کرایہ دارہے، اب اس دکان کے قریب بقتیہ تمام دکانوں کے کراسے بڑھ گئے ہیں، نیکن زیدنہ تو مزید کرایہ دیتا ہے اور نہ دکان خالی کرتا ہے، اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

جن کرایہ داروں نے سالہاسال سے اس طرح دکانوں پر قبصنہ جارکھا ہے اور کرایہ نے کہ ایکھا ہے اور کرایہ زمانۂ قدیم سے قلیل مقداد میں ادا کررہے ہیں ،ان کاکیا حکم ہے ، بینوا تعجیل الہوا ہے السعول ہے السعول ہے الہوا ہے باسعول ہے السعول ہے ۔

ا گرمدت اجاره مقررتهی تواس کے پورا ہونے سے قبل دکان خالی کرانایا ذیاده کرایہ کامطالبہ کرسکتا ہے۔
کرایہ کامطالبہ کرنا جائز نہیں ، مدت پوری ہونے کے بعد مزید کرایہ کامطالبہ کرسکتا ہے۔
اگرمدت مقرر نہیں تھی توہر ماہ کی ابتداء میں خالی کرنے یا کرایہ بڑھا نے کامطالبہ کرسکتا اس صورت میں اگر کرایہ واجب ہوگا۔
اس صورت میں اگر کرایہ وارمزید رہے گا تواس پر مالک کامطلوب کرایہ واجب ہوگا۔
قال العلامة ابن عابد بین رحمہ اللہ تعالی : وان طالبہ باجر انھر ویسکن بعدی منبعی لزوم و لا الدجوالذی طالبہ بہ کہا سیطھ رفی المتفرقات عن الاشبالا۔

(ردالمحتارصه جه) کرایه دارون نے جتنی مدت سے ناجائز قبضہ جمار کھا ہے، اتنے سالوں کا اجرشل ادار کرناان برلازم ہے۔

قال فى شرح التنوير؛ وفى الخانية استأجود الااوج امنا او المناشح إفسكن شهوين هل يلزمه اجوالثانى ان معد اللاستغلال نعم والالاويد يفتى وكذا الوقف ومال البيتيم ( رد المحتار صفهج ه) والله سبحانه وتعالى اعلم

۸ رحبادی الآخسره سند۹۵ نفر

ایک طفیکیدار کچورقم کیکردست بردار بهوگیا:

سوال : دو تھیکیداروں سے مل کر کام بیا تھا پھران میں سے ایک دست پردار ہوگیااوراس کے عوض دورسرے ساتھی سے رقم ہے لی ۔ اب آیا یہ رشوت میں داخل ہوکر ناجا کز سے یا جائز ہ بینوا توجووا۔

الجواب باسمملهم الصواب

جائزہے،گویا دست بردارہونے والاٹھیکیدارا پینے حصدکاکام کم اجرت پر دے رہاہے - والٹہ سبحاند وتعالی اعلمہ

۲۹ردجب سنر۹۵ هر

سینماکی ملازمت:

سوال: سينه بين ملازمت كى تنخواه حرام سے يا طلال ، بينوا توجوط-الجواب باسم ملھ مالصواب

حرام سے اس کی دو وجوہ ہیں:

آگراس کے ذمہ کوئی ناجائز کام ہے تواس کاگناہ وربہ تعاون علی الإنتمرتو ہے ہی ۔

ا تنخواه حرام آمدن سع ملے گی - واللل سبعاد و وتعالی اعلم

۳ رشعبان سنده ۹ ه

ناجائز ملازمت كى بنشن:

سوال: ایک می کوجوناجائز ملازمت کرریاتها بینش مل رئی ہے، کیا اس بیش سے اس کو یا کہ میں کوجوناجائز ملازمت کرریاتھا بینش مل رئی ہے، کیا اس بیشن سے اس کو یا کسی دوسرے کو انتفاع جائز ہے ؟ بینوا نوجروا ۔
الجواب باسم ملھ مرالصوا ہے

الیسی پیشن جا کزیہے، ببشرطیکہ پیشن ویسے واسے اوارسے کے ذرائع آمدن حلال ہوں

ورنراصل تنخواه کی طرح اس بیشن کالینا بھی حرام ہوگا، جیسے بنک کی بیشن کہ تنخواہ اور بیشن دونوں سود سے دی جاتی ہیں۔ وانٹلی سبھے اندونِ عالیٰ اعلمہ

ے ردبیع الاول سنہ ۹۹ مع

في وي كي مرست جائز نهين:

سوال: ریڈیو، ٹیلی دیژن کی مرمت، اس سے پرزسے لگانا، ٹھیک کرنا، ہمکوسیکھ کر بیشے کے طور پرافتیا رکرناکیسا ہے واس زربعہ سے جو آمدن ہوگی وہ حلال ہوگی یاحسرام ؟ بیشے کے طور پرافتیا دکرناکیسا ہے واس زربعہ سے جو آمدن ہوگی وہ حلال ہوگی یاحسرام ؟

#### الجواب باسم ملهم الصواب

طیلی ویژن کی مرمت کرنا تو بهر حال ناجائز ہے ،کیونکہ یہ تعاقون علی المعصیہ ہے ،
اس کی آمدن حوام ہے - البتہ ریڈیو میں پر تفصیل ہے کہ اگر اس کے مالک کے نتعلق بیعلوم
ہوکہ وہ اس سے گانا وغیرہ خرافات نہیں سے گا تو اس کی مرمت جائز ہے ورمز نہیں اس کی تفصیل رسالہ القول المبرهن فی کواهہ بہتے الوادیو والتلویون "میں ہے واللہ سبحانہ ویعالی اعلم

٢٨ رشوال سن ٩٩ ه

كتابت كى كايى أجرت بردينا:

سوال: ایک خص نے ایک کتاب مالیت یا تصنیف کی ، ا پہنے خرج پراس کی کتابت کرائی ، خود ہی اس کی طباعت کرائی ، اب ایک تاجر کتب ا پہنے خرچ سے اسے دوبارہ طبع کرانا چاہتا ہے ، مؤلف اس کن طباعت کرانا چاہتا ہے ، مؤلف اس سنرط پراسے کا پیال دسے کہ وہ مؤلف کواس کتاب کی سویا دوسو کا پیال اصل لاگت پر دہے ، اور مؤلف کی تالیفات کے متعلق کچھ اشتہا دات بھی کتاب کے آخر میں یاکسی دوسرے مقام پر چھپوا دہے ، کیاس تسم کی شرائط دگا کرکت ب کی دوبارہ طباعت کی اجازت دینا شرعاً جا کرنے ، بینوا توجود ا

الجواب باسمواهم الصواب

کتابت کی کا پالک چونکہ مُولف ہے اور اسکے اجارہ کاعرف عام بھی ہوجیکا ہے لہزااس کے استعال کی اجرت کے طور برتا جرسے کتاب کے کچھ سنے لیے سکتا ہے ،البتہ اشتہادات کی شرط دگانا جب مُرْبَنیں، واللہ سعیانہ وتعالی اعلمہ

٨ رمحسرم سنده و

أَجرت مين مَاخير كي وجسه زيادتي جائز نهين:

سوال: ایک، ایجبنے سے میرامعاملہ طے ہواکہ اڑھائی ہزار روپے ٹکٹ اور دوسرے کاموں کی اجرت کے طور پر وصول کر بیگا، معاملہ طے ہوجانے کے بعد بالنج سوروپر میں نے نقد اواکر دینے اور دوم ہزار کے بدلے میں سعودی عرب جاکر دوماہ کے اندرآ ٹھ سوسعودی ریال اداکر دینے کا وعدہ کیا، نیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے میں وعدہ کے مطابق دوماہ کے اندر قرض نہیں ا تارسکا، بعد ازاں دوماہ کی تأخیر سے آٹھ سوریال اداکر دینے، سیکن ایجبنٹ تأخیر کرنے پر ایک سوریال مزید طلب کررہ ہے ، سٹرعاً یہ زائد سوریال ا داکرنا ضروری ہے یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

الجواب باسمولهم الصواب

اگرقرص اداد کرنے کی استطاعت کے باوجود وعدہ خلافی کی ہے تواس کا گناہ ہوگا ،مگر ایجنے ہے: الدرقم کے مطالب کا حقدار نہیں -

نیزمعاملہ پاکستانی روپے سے طے ہوا ہے ، اس کے بعد سعودی ریال سے اسس کا مہادلہ بیع الکالی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے ، اس کے بعد سعودی ریال سے اسس کا مہادلہ بیع الکالی بالکالی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے ، اس سے آپ کے ذمرصرف پاکستانی دوس الدروپے واجب ہونگے۔ واللہ سبعانہ وتعالی اعلم

١١رربيع الشائي سند ١٥ ه

قبل الميعاد ملازمت جيمور نيريمالي جرمانه:

سوال: ایک کمینی اینے ملازمین کومقر تنخواہ کے علاوہ کچھ رقم دیتی ہے، اسس سرط برکہ پانچے سال بہاں ملازمت کرنا پڑسے گا، اگر ملازم میعادسے قبل چلائک تو پانچے سال کی رقم بوری بانچے سال کی رقم بوری پانچے سال کی رقم بوری کی بائر مینی نے سال کی رقم بوری کی بوری دیے دیگی، چاہے ایک سال کے بعد سکال دیے۔ آیا اس قسم کی ملازمت جائز ہے یا نہیں ؟ اور کمینی والوں کو پیسے ملازم سے لینا اور ملازم کو کمینی والوں سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ بدنوا توجروا

الجواب باسمملهمالصواب

ذائدرتم مجی تنخواه میں داخل ہے اور میعاد سے قبل چھوڑنے کی صورت میں اس کی واہیں کی مست رط مفسد اجارہ ہے، لاند مخالف لمقتقنی العقد وفیہ نفع لاحد المتعاقدین بدون طے كئے اجارہ منعقد نہيں ہوتا:

سوال: زیرای باب کے ہمراہ عرصہ سات سال سے تجارت کررہا ہے، زیربائغ،
اور باقی بھائی سوائے ایک کے نابائغ ہیں ، زید نے اپنی تجارت کے عرصہ ی بنی مزدور
نکالی سے ،کیونکہ سامان لیسنا اور حساب وغیرہ اسی کے سپر دی تھا، والد نقط دوکان پر بیٹھتا
تھا، زیدشا دی شدہ اور صاحب اولادہے، باقی بھائی غیرشا دی شدہ ہیں ، زید اور اسکی
بیوی کا کھانا اور خرچ والد کے ساتھ مشترک تھا، ان سات سالوں کی کل مزدوری زید نے
آٹھ ہزار رو ہے بینی سورو ہے نی ما ہ کے حساب سے سرمایہ سے کی ہے اور کار دبار کپڑے
کا ہے، دوکان خوب جاتی ہے ، کہاڑید کے لئے یہ اجرت بینا جائز ہے ؟ بصورت تقسیم ترکہ
زید والد کی ملکیت میں باتی بھائیوں کے مساوی شرکے ، وگایا یہ اجرت بھی ملکیت ہیں شار
کی جائے گی ؟ اور بقدر حصص تقسیم ہوگی ، خوا تقسیم بصورت انتقال پر رہویا با ب

الجواب باسم ملهم الصواب

زید نے اپنے والدسے اجرت پر کام کرنا ہے نہیں کیا تھا اس لئے اس کا کام کرنا تبریج اجرت والی دفم بھی ترکہ میں شمار ہوگی اور اس میں سب ورنہ کا حق ہوگا ،الب تہ والدزندگی میں نرید کو الگ کرد ہے تو والد کو چاہسے کہ زید کی محنت کے بیش نظراسی مناب مدد کرد ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

۲۹ صفيرسند ۲۸ ۵

ا فيون كاشت كرنے برأجرت جائز ہے:

سوال: افيون كاشت كرنے كى مزدورى لينا جائز ہے يانہيں؟ بينواتوجودا۔ الجواب باسم مله مرالصواب

چونکدافیون کا استعال دوا میں قدرسکرسے کم جائز ہے، اس لئے اس کی کاشت اور اجرت جائز ہے۔ والٹلم سمعانہ وقعالمے اعلم

غرة يجب سند ۹۸ ه

زمین میں ایکشخص کی رقم ہواور دوسرے کی محنت:

سوال: زید نے بجر سے کہا کہ دس مزار رو ہے میں دوسال کے لئے زراعت کے لئے زمین کی کاشت اور مقاطعہ پرمل رہی ہے، میرہے پاس اتنار و بیہ نہیں ہے، آپ رقم دیدی، زمین کی کاشت اور مجرب نی سب میں کروں گا، دونوں پیرا وارسے آدھا آدھا کرلیں گے توسشرعاً پرطسریقہ مائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا-

الجواب باسمواهم الصواب

یصورت جائز نہیں، رقم دینے والے کو بیدا وارسے کچھنیں ملے گا،اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ بجرزمین تھیکے پر لے کرزید کو بصورت مزارعت دیے دیے۔

واللهسجائدوتعالئ اعلم

اار دحب سند ۹۸ ه

طهيك رتعميرى ايك مروج صورت:

سوال: آج کل عام طور برتعمیر کے طفیکیدار مالک زمین و مالک مکان سے یہ معاہدہ طے کرتے ہیں کہ طفیکیدار مالک کا مکان توڑ کریا خالی بلا شہر اپنی رقم سے نئی عمارت تعمیر کے بی اور تعمیر کے بی نور کا مکان اور دکانیں وغیرہ کرایہ برد بیگا اور تعمیر کے بی بوخود ہی کرایہ طے کریگا اور اخفیں بیگڑا می برمکان یا دکان دیجر اپنی خرچ کردہ رقم مع غیر معینہ منافع وصول کریگا، بعد ازاں کرایہ وار کرایہ اصل مالک مکان کو دیا کریں گئے مالک کو مکان یا دکان خالی کریگا، بعد ازاں کرایہ وار کرایہ اصل مالک مکان کو دیا کریں گئے مالک کو مکان یا دکان خالی کرایہ وار کو واپس کر سے بہا یہ جا کر ہے ؟ میں ادا کردہ رقم کرایہ دار کو واپس کر سے بہا یہ جا کر ہے ؟ میں اور کروں تو جد واپ سے کریگا و کیا ختیا پہوگا اللّا یہ کہ وہ بچڑا میں ادا کردہ رقم کرایہ دار کو واپس کر سے بہا یہ جا کر ہے ؟

## الجواب بالسم ملهم الصولب

بيمعالمدوجوه ذيل ناجائز ہے:

- ا جهالة الاجرة -
- الشمط الاجرة على غاير المستأجر مع جهالة -
  - ا بحون الاجرغيرمقد ورالتسليم-
- ﴿ الانتفاع بالقرض والله سيحاندوتعالى اعلم الرمضان سن ٩٨ مَ

www.ahlehaq.org

شريك كوملازم ركفنا:

سوال: بیس آدمی ا پنے مختلف المقدار سرمایہ سے ایک کمپنی بنا تے ہیں اور کمپنی کے قواعد وضوابط اور اختیارات میں بقدر سرمایہ نفع تقسیم کرنے اور کمپنی کو چلانے کیائے ڈائر کیٹر مقدر کرتے ہیں اور میا اور سے ہیں کہ کمپنی کو چلانے کے لئے خیر خواہ اور ما ہر علمہ کو تخواہ پر مقرد کرتے ہیں اور میں اور میں سے یا شرکا رکے ماہرا فراد میں سے ۔

جواب طلب امریہ ہے کہ آیا اس کمپنی کے شرکار کو نفع کے علاوہ اپنے عمل اور کام کی نخوا لینا جائز سے یانہیں ؟

بعض علماء نے اس معاملہ کے ناجائز ہونے کے کئے صفقہ فی صفقہ کوعلیت قرار دیا ہے ،کیا پرچے ہے؟ بینوا توجووا

#### الجواب باسمملهم الصواب

- آ قال الامام الحصكفي دحمد الله تعالى : ويواستأجوه لحل طعام مشتول بينهما فلا اجرله لا يعلى شيئا لشريك الاويقع بعضد لنفسه فلا يستحق الاجو-
- وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: فان قيل عدم استحقاق دلاجر على فعل نفسه لا يستلزم عدم بالنسبة الى ما وقع لغيرة فالجواب انه عامل لنفسه فقط لانذ الاصل وعلد لغيرة مبن على امر مخالف للقياس فاعتبر الاولى ولانه ما من حزء يحمد الا وهو شريك فيد فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لانه بمنع تسليم العلى الى غيرى فلا اجر، عناية وتبيين ملخميًا (رد المحتار صلاح)
- وقال العلامة الطحطاوى رحمه الله تعالى : (قوله لانه لا يعلى شبئا الاويقع بعضه لنفسه) قال فى العناية لقائل الى يقول ( الى قوله) على استحقاف الاجوعلى فعل نفسه لا يستاذم على مه بالنسبة الى ما وقع لغيرة والجواب انه عامل لنفسه فقط لا كالم المنسة اصل وموافق للقياس وعلم لغيرة ليس باصل بل بناءعلى امر يخالف للقياس للح بحة وهى تنل فع جعلم عاملا لنفسه لحصول مقصود المستأجر فاعت برجهة كونه عاملا لنفسه فقط فله ليستحق الاجرة اه حلى وقوله وهى تنل فع المنسة والاجرة اه حلى وقوله وهى تنل فع المنسقة الرجمة تكونه عاملا لنفسه فقط فله ليستحق الاجرة اه حلى وقوله وهى تنل فع المنافع المنسة الطحطاوى على الله لصتاح بها)

انمانتده فع بجعله عاملالنفسه حاجة المستأجردون حلجة الاجبرة ال له حاجة الى الاجركماان للمستأجو حاجة الى المنفعة (الى) والظاهر ان عقد الاجادة لم ليشرع لحاجة المستأجو فقط بل انما شرع لحاجة كل واحدمن المنعاقدين (الى) فلويت مو المجواب (نتائج الافكارتكملة فتح القدا برهك الحاب)

ه وفال العلامة السعدى الجلى رحمر الله تعالى: لقولد وهى تندأم عجعلر عاملالنفسه لحصول مقصود المستأجو)

اقولى كيف بعصل مقصوده والاجايراذاعلم اندلا بعطى له الاجرلايحمل نصيب المستأجر بل بقاسم وعيمل نصيب نفسد رحاشية السعدى على العناية بهامش تكملة الفتح مكواج )

وقال الامام المرغيناني رحمه الله تعالى: استأجوه ليهمل نصف طعامه بالنصف الأخرجين لا يجب له الاجرلان المستأجره لك الاجرف المحال بالتعيل فصارم شاتر كابينها ومن استأجو رجلا لحل طعام مشاترك بينهما لا يجب الاجرلان مامن جزء بجله الا وهوعامل لنفسه فلا يقعق تسليم المعقود عليه

(الهداية مع البناية صلام ٢٢٢٣، ٩)

وقال الحافظ العينى وحمالله تعالى: وقيل ههنا نظران: الاوّل فى قوله حيث لا يجب الاجركيف يقول لا يجب لانه قد وحب وقبض وهو نضف الطعام ثمريقول لان المستأجرهاك الاجر-

والثانى فى قوله لان مامن جزء يحمله الاوهوعامل لنفسه نظرفان هذا ممنوع (الى) ولكن الحق ان المجزء الذى لشريكه ليس هوعاملا فبه لنفسه بل لشريكه فهو فى الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فاحذاه الاجوة فى مقابلة عمله لشريكه فى الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فاحذاه الاجوة فى مقابلة عمله لشريكه و المهناية صلاح من (البناية صلاح م)

وقال الامام الزيلى رحمد الله تعالى : بخلاف ما اذا استأجرة ليحمل نصف هذا الطعام بنصفر الأخرجيث لا يجب له شيء من الاجرلان الاجبر فيد ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار الطعام مشاتر كابينهما في الحال ومن حل طعاما مشاتر كابيند وبين غيرة لا يستحق الاجرلان لا يعل شبئالشريك

الاويقع بعضر لنفسه فلا يستحق الاجرهكذا قالوا وفيدا شكالاك:

احد هاان الاجارة فاسدة والاجرة لانتهك بالصحيحة منها بالعقد عندنا (الى) فكيف ملكم هذا من غيرتسليم ومن غيرشرط التعجيل -

والثانى انه قال ملكه فى المحال وقوله لايستحق الاجربيا فى الملك لانه لايملكم ا ذاملكم الابطى يق الاجرة فاذا لعربيستحق شيئًا فكيف يملكه وبأى سبب يملكه وكاك مشايخ ملخ والنسفى يجايزون حمل الطعام ببعض المحمول الخ (تبيين الحقائق منطلج ه)

- وقال الاما المرفيذان رحمدالله تعالى: قال وإذاكان الطعام بين رجلين فاستأجواحد هاصاحبد اوحارصاحبه على ان يحمل نصيبه فحمل الطعام كد فلا اجوله، وقال الشانعي له المسمى ، لان المنفعة عين عنداه ويبع العين شائعًا جائز، فصاركما اذا استأجودا وامشتركة بينه وبين غيرة ليضع فيها الطعام اوعبدا مشتركاليخيط له الثياب، ولنا انه استأجوه لعل لا وجود له لان الحل فعل صى لا يتصور في الشائع والهداية مع البناية منه و)
- وقال الحافظ العينى رحمه الله تعالى: (قال) اى فى الجامع الصغير (واذا كان الطعام بين رحبين فاستأجر إحده ها صحبه اوح الرصاحبه على ان يحل نصيبه فحمل الطعام كله فلا اجرله) يعنى لا المسهى ولا اجرالمثل وعلى تياس قول الي حنيفة وحمد الله تعالى بنبغى ان يجب اجوالمثل كما فى اجارة المشاع لكن الفراق ان فساد العقد هذاك للعجزعن استيفاء المعقود عليه على الوجم الذى اوجبه العقل لا لانغدام الاستيفاء المبطلان لمتعن رالاستيفاء اصلاوب ون الاستيفاء لا يجب الخرف الدحر فى العقد الفاسل و المعقود عليه على المستيفاء المعقود عليه على الوجه الذى الاستيفاء لا يجب

وقال الكوخى فى عنتصرة قال ابن سماعة عن محمد وحمد الله نعالى ( الى قول ) خدوال الكوخى قال محمد وحمد الله تعالى وكل شىء استأجود من صاحب مدا يكون عمد فان ولا المحدد وإن عمل فلا اجوله وكل شىء ببس يكون عملا استأجوا حل هامن صاحبه فهوجائز -

دانداستأنجره لعمل لاوجودلد) قبل هذا مسنوع بل لعمد وجود (الى قولد) وفيه نظم لان معنى قولد لاوجودلد لايتميز وجوده:

(لان الحل فعل حسى لا يتصور فى الشائع) اذا لحمل بقع على معين والشائع ليس بمعين (الى تولد) فان قلنا اذا حمل الكل فقد حمل البعض لا محالة فيجب الاجر قلت حمل الكل حمل المعين ويصيب لبس بمعين فيما وجد نصيب

البناية صنعاك ج ٩)

- (۱) وقال العلامة البابرتى وجمدالله تعالى: فان قبل ا ذاحمل الكل فقل حمل البعض لا محالة فيجب الإجواجيب بان حمل المكل حمل معين وهوليس بمعقود عليه والاستنجار بعل لا وجود له لا يجوذ لعدم المعقود عليه وإذا له ينصور تسليم المعقود عليه لا يجب الاجواصلا ( العثاية بها مش تكملة الفتح صلا الحراصلا ( العثاية بها مش تكملة الفتح صلا العراب )
- وقال العلامة السعدى دحمه الله تعالى: اقول فى هذا المجواب تأكم ل فانه ظاهر الن النصيب الشائع غير خارج من الكل بل د اخل فيه فاذا حمل الكل كان محمولا معم ويكون كاجارة المشاع فان اللازم هذا ايضًا تقذر النسليم على الوجد الذى يقتضيه العقد في نبغى ان يحكم باجرا لمثل (حاشية السعدى على العنابية بهامش تكملة الفتح صلاح)
- وقال العلامة قاصى زادة رحمه الله تعالى: اقول فى الجواب نظروهوان على كون حمل الكل معقودًا عليه لا يجدى شيئًا فى دفع السؤال لان حاصل السؤال إن حمل العلى لا يتصور به ون حمل على الطعام واقع على معين قطعافكان موجودًا وحمل العلى لا يتصور به ون حمل كل جزء منه لا محالة ومن جملة كل جزء منه فقد استلزم وجود حمل العلى وجود حمل كل جزء منه لا محالة ومن جملة الاجزاء نصيب المستأجر فلابد ان يجب الاجراح ك ذلك الجزء المائي دفع ذلك المعقود عليه ولانشك وفع ذلك المعقود عليه لا يفيد شيئا فى دفع ذلك وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل اتكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل اتكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل اتكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاحر يحمل اتكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاحر يحمل اتكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاحر يحمل اتكل وليس فليس ولينا وكان المقصود من السؤال وجوب الاحر يحمل اتكل وليس فليس ولينا وكان المقلم و من السؤال وجوب الاحر يحمل اتكل وليس فليس وليس ولين المناه على مناه ولين المناه وليناه ولين المناه وليناه ولين المناه ولين المناه وليناه ولين المناه وليناه و
- وقال الدمام قاضيخان رحمه الله تعالى: ولودفع غزلا الى حائك لينسج له بالشائل المام قاضيخان رحمه الله تعالى جوزول له بالنشك اوبالربع ذكرفى كماب انه لا يجوزوه شايخ بلخ رحمه الله تعالى جوزول ذلك لمكان النعامل وبه اخذ الفقيد ابوالليث وشمس الانمكة الحلواني والقاضى لام ابوعلى النسفى رحمه الله تعالى والخانية بها مش الهن ية صنت جس

(۵) وفى مفسدات الاجادة من التنوير: وبالشيوع الااذا أجرمن شريكه وفى الشهرة : فيجوز وجوزاه بحل حال -

وفى الحاشية : (قولدفيجوز) اى فى اظهر الروايتين، خانية (ددالمحتاره ٢٥)

(۱۲) وقال العلامة معين الدين الهم وى المعروف بمنلامسكين: (وان استانج و المحمل طعام بينها فلا اجرله) اى اذا كان الطعام مشاتركا بين رجلين فان استأثر احدها صلحب اوحا رصلحب ليحل نصيب مند الى مكان كذا فحمل الطعام كله في لا اجرله لا المسمى ولا بجوا لمين وقال الشافعى رحم الله تعالى له المسمى ولا بجوا لمين وقال الشافعى رحم الله تعالى له المسمى (شرح المحنؤ لمنلا مسكين مع المحاشية فتح المعين صنص ج المحال المسلمي المعلى المعين صنص ج المحال المسكين مع المحال المعين صنص ج المعين صنص ج المحال المسكين مع المحال المسكين مع المحال المسكين مع المحال المسكين من المحال المسكن من المحال المسكين من المحال المسكين من المحال المسكين من المحال المسكن من المحال المسكن من المحال المسكن مسكن من المحال المسكن المحال المسكن المحال المسكن المحال المسكن من المحال المسكن من المحال المسكن المحال المسكن المحال المحال المسكن من المحال المسكن المحال ا

(4) وقال العلامة المفتى ابوالسعود دحمر الله تعالى : (قولد وقال الشانعي دخم الله تعالى : (قولد وقال الشانعي دخم الله تعالى المسمى وببرقال ما لله واحدل وجم الله تعالى عينى (فتح المعين جنه)

(ه) وقال المحافظ العبين رحمه الله تعالى: (وقال الشافى رحمه الله له المسمى لان المنفعة عين عنده وببع العين شائعاجائز) وبه قال المحدر ممه الله تعالى دفعا ركما اذا استأ خرد ارًا مشتركة بينه وبين غيرة ليضع فيها الطعام اوعبلا مشتركا ليخيط له الغياب) حيث يجب الاجر (البناية صنع م عنه م المحدول البناية صنع م المحدول المناية صنع م المحدول البناية صنع م المحدول الم المحدول البناية صنع المحدول الم المحدول المحدول الم المحدول ا

هذا الطعام بنصفه الأخولا اجرله اصلا لصيرورته شريكا-

قال ابن عابدین رحمه الله تعالی: قال فل تنبین ومشایخ بلخ والنسفی بجیزون حمل الطعام ببعض المحمول ونسج (لنوب ببعض المنسوج لنعامل اهل بلادهم بن لك ومن لعرب وزي قاسم علی قفيز الطحان والقياس يتزك بالتعارف ولئن قلناانه ليس بطويق القياس بل النص يتناوله دلالة فالنص بخص بالتعارف الا تری ان الاستصناع ترك القياس فيه وخص من القواعد الشرعيه بالتعال ومشا يجنزا رحم الله لعرب وزواه في االتخصيص لان ذلك تعامل اهل بلدة واحدة وبه لا يخص الا ترج في الاستصناع قال الستصناع فان التعامل المهرد و واحدة وبه لا يخص الا ترج في الاستصناع والده الشرعية والاستصناع على البلاد و واحدة وبه لا يخص الا ترج في الاستصناع والمحتاره و المحتاره و المعتاره و المعتار و المعتاره و المعتاره و المعتارة و المعتاره و المعتارة و المعتارة و المعتارة و المعتارة و المعتارة و المعتاره و المعتارة و المعتارة و المعتارة و المعتارة و المعتارة و المعاملة و المعتارة و المع

(P) وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وفى فتاوى احمد أفندى

يعنى المهدندادى سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منهاشا نعًا لزيد بيعاصحيحا بثمن معلوم وسلم اليدالمهوة وامره بترببيتها والقيام بعلفهامن ماله على ان يكون لد بذلك المحصة وهى الثمن الثانى تكملة الدنع منها نظير التربية والعلف فتسلمها ذيد ورباها وعلفها من ماله مداة ( الى ) والجرة التربية لايزادعلى قيمة النمن المجهول في مقابلت، الجواب نعم اه (اقول) رأبيت بهاش الاصل بخط شيخ مشا يجنزا الشيخ ابواهيم السائحانى ما نصدقول والجرة التربية فيه نظم لان الشربك لا اجولداه لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الاجارات ما نصر وفى فتاوى الفضلى لودفع الى نداب قباء ليندا ف عليه كذامن قطن نفسه بكذامن الد وإحعولم يبين الإجومن الشمن جاز اه و ذكرقبله وفى الاصلى حل دفع الى السيكاف جلله البخوز ليخفين على ال ينعلهما بنعل من عند لا ويبطنه ووصف له ذلك جازوان كان هذابيعا في اجارة للتعامل اه قال في المحيط وهذا استحسبان والقياس ان لا يجون عنولة مالودنع ثوباالى خباط ليخبط بحبة على ان يحشوه وينبطنهمن عنداه بلجوسمى فان ذلك لايجوز قياسا واستحسيانا فكذاهذا لكن تركيط القياس فى الخف للنعا وفى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى د فع الى خياط ظهارة وقال بطنها من عندك فهوجا تزقاسه على النحف فصارنى المسأكة روابتان ولوقال ظهادتهامن عندك فهوفاسد باتفاق الروايات لاندلانعامل فيهاه ومفادهن االاالماال على التعارف فلوجرى النعارف جاز والافلاكما يشهد بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ماذكروي في استنتجارا لكاتب لونسمطعليه الحبرجا زلا لوشمطعليه الورق ابعثًا (العقود الدرية صالح ٢)

وقال ايضًا: الباب الثانى فيما أذ الحالف العرف ما هوظاهم الرواية فنفول اعلم إن المسائل الفقهية اما ان تكون ثابتة بصريح النص وهى الفصل الاول واما ان تكون ثابتة بضرب اجتها دوراًى وَلتُ يرمنها ما يبدنيه المجتهد على ما كان فى عرف نرما نه (1 لى) لوبقى الحكم على ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولحنا لف القواعد الشرعية المبنية على التخفيف والتيسير و

دفع الضرر والفساد لبقاء العالم على اتب نظام واحسن احكام ولهذا شرك مشايخ المذهب خا نفوام انص عليه المجتهد في مواضع كذيرة -

( دسائل ابن عابدین مهیل ج۲)

- وال ايضًا: فهذا كله وامتاله دلائل واضعة على ان المفتى ليس المجمود على المائق المفتى ليس المجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان واهله والا يضيع حقوقا كثيرة وتكون ضردة اعظم من نفعه (رساكل ابن عابدين ما الهجر) وقال ايضًا: (فان قلت) اذا كان على المفتى اتباع العرف وان خلف المنصوص عليه في كتب ظاهر الرواية فهل هذا فرق بين العرف العام والعرف الخاص كما في القسم الاول وهوما خالف فيه العرف النص الشرعي (قلت) لافق بينها هذا الاص جهة ان العرف العمى يثبت به الحكم المخاص والعرف الخاص يثبت به الحكم المخاص (رسائل ابن عابدين صاحا ١٣١١)
- وقال ايضًا: فهذه النقول ونحوها دالة على اعتبار العرف النحاص و ان خالف المنصوص علبه في كتب المذهب ما لعريخ الف النص الشرعي ( الحف اقول و بما قررناه تبين لك ان ما تقعام عن الانشباه من المذهب عدم اعتبار العرف الخاص انما هوفي ما ذا عارض النص الشرعي ( الى ) وإما العسرف الخاص اذا عارض النص المذهب فهومعتبركما الخاص اذا عارض النص المذهب المنقول عن صاحب المذهب فهومعتبركما مشى عليد اصعاب المتون والشروح والفتاوى ( الى ) ليس للمفتى ولاللقاضى ان يجكما بظاهم الرواية ويتركا العرف ( رسائل ابن عابدين صساح )
- وقال ایمناً: والحاصل ان ماخالف فید الاصحاب امامهم الاعظم لا یخوج عن مذهبه افرار جحد المشایخ المعتبرون و کذا ما بناه المشایخ علی العوف الحادث لتغیرالزمان اوللفرورة (الی) و مثله تخریجات المشایخ بعض الاحکام من قواعده او بالقیاس علی قوله و مئه قولهم و علی قیاس قوله بکذا یکون کذا فهذا کله لایقال فید قال ابو حنیفة رحمد الله تعالی نعم بصح ان بسمی مذهبه معنی اندقول اهل مذهبه او مقتضی مذهبه (الی) وانظاهی ان نسبة المسائل المتی قال بحاج بویوسف المسائل المتی قال بحال مذهبه اقرب من نسبة المسائل المتی قال بحال بویوسف

اوم حمد رحمها الله تعالیٰ الیرلان المخرجة مبنیة علی قواعل د واصول د الخ-(درسائل صصیح ج ۱)

نصوص مذكوره سے امور ذیل تابت ہوئے:

- شرکی کو اجیرد کھنے کاعدم جواذ کسی نص شرعی سے ٹابت نہیں۔
- الم حضرت امام رحمد الله تعالى سي على اس باره مين كوني روايت نبين ا
- (١) الم محرر ممالله تعالى كا قول بي كرات سي كوئى علت منقول نبين (١٠)
- (٧) بعض مشایخ نے جوعلل بسیان فرمائی ہیں وہ دوسے مشایخ کی نظرمیں مخدوش
  - (P) (P) (A) (A) (B) (P) (P) UL
  - (a) علامسعدى رحمه الترتعالي نهر كواجارة المشاع كي طرح قرار ديا ہے (ال
- ا جارہ المشاع باجماع الائمۃ الادبعۃ رجمہم اللہ تعالیٰ جائز ہے، البتہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ جائز ہے، البتہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ غیرشرکی کے لیئے ناجائز فرماتے ہیں (۵) (۱۸)
- ک ائمئة ثلاثة رحم اللّه تعالیٰ اجارة المتّاع کی طرح شریک کواجیرر کھنے کے جواز پر تفقییں (۱۹) (۱۷) (۱۷)
- ک قفیز طحان کی حرمت نص سفری سے نابت ہونے کے باوجود بعض فقہار نے بوج تعامل اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسے فقہار نے اسے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسے فقہار نے اسے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسے فقہار نے اسے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے میں سے ترک نص سفری جائز نہیں (۱۹)
  سے فاص ہے اور تعامل فعاص سے ترک نص سفری جائز نہیں (۱۹)
- (٩) تركنص شرعي كيلئے تعالى عام مشرط ہے مگر تركنص ند به بحیلیے تعالی خاص بھی كافی ہو (٢)
- ن منهب حنفی ہونے کی حیثیت سے اقوال صاحبین رجہاالٹرتعالیٰ سے تعامل پرمبنی احکام مقدم ہیں (۲۵)
- ا نص ندبه کوتوتعامل خاص سے بھی ترک کردیا جانا ہے اور کمپنی کے شرکار کو اجرر کھنے کا تو تعامل عام ہے ، المبنداس میں بطریق اولی نص ندبه بهتروک بوگی ، بالخصوص جبکہ بین نص امام بھی نہیں بلکہ تول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے تعامل مقدم ہے۔

علاوہ اذیں مضاربت سے بھی آئی تائیبہ ہوتی ہے ، مضارب عمل مشترک سے نفع حاسل کڑنا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

٣٠ محرم سنه ١٣٩٩ ه

سودى كاروباركيف والدارون يى جلى كى فلنك :

سوال : آج كل اكثر ا دار ميخصوصًا تجارتي ا دارسے اور كمپنياں جن كا اكثر كاروبارسودي تھیکیدار کمپنی یا دارسے سے قرص ہے کرتعمیر کاسلسلیٹروع کردیتے ہیں، بندہ ایسی وقم سے تعمیر مكانات ميں بجلى كاكام تھيكے يركرتا ہے، مجھےجورتم اجرت ميں ملتى ہے وہ سودى ہى ہوتى ہے، توكيامير ك المئ وه رقم اجرت مين لينااور ملازمين كودينا مائز سے مائمين ، بينوا توجووا -

الجواب باسمولهم الصواب

آپ کے کام میں کوئی منزعی قباحت نہیں ہے ، اداروں کاسودی کاروباران کافعل ہے جس كا وبال اوركناه انهى پرسے، لهذاآب كے كام كى اجرت بلاشبہ طلال ہے، الب ته يہ صروری ہے کہ اجرت کی رقم طلال آمرن سے ہو، اس لئے کمینی سے معاہدہ کرتے وقت بہشرط کرلی جائے کہ ہمیں اجرت سودی منافع سے نہ دی جائے گی ، کمپنی میں یقیناً طلال آمدن کے ذرائع بھی ہونگے، ان سے اجرت دی جائے۔

أكرحلال وحسدام آمدن كوخلط كردياجآنا سيحه ورحلال كوالك ركصف برا داره تبيار ندمبو تواس کا حکم یہ ہے:

وطلال وحرام مخلوط مول سيكن حلال غالب بروتواس سعد اجرت لينا جائز ب اوراكر حلال حرام دونون برابر بون ياحرام غالب بونو جأنز نهين " والله سبحانه وتعالى اعلم

١١ ربيع الأول سنه 99 ه

فسنح أجاره بصرورت:

سوال : ایک مدرسه کے تمام اخراجات چنده کی رقم سے چلتے ہیں ، اور چنده حرف مہتم صاحب کرتے ہیں ، بہتم صاحب سخت بیار موکر بہیتال میں داخل ہو گئے، چندہ کا سلسائن منقطع ہوگیا، مدرسہ کے اخراجات کے لئے قرض لیاجاتا رہا، آخر کارمدرسہ بند ہوگیا اور مدرسین وطلبه گھروں کوچلے گئے، ایک مدرس کامطالبہ ہے کہ مجھے سال بھرکی تنخواہ دی جائے كيامدرسه بران كى تنخواه واجب الادارسيع بينوا توجروا -

الجواب باسمعلهم الصواب

بيسبب عذرسن اجاره سے،جوجائز ہے ، للبذااس مدس كوسال كى اجرت كامطالبري جائزتهين - والتهييحان وتعالى اعلى

۱۸ روبیحالشانی سنه ۹۹ ه

جلدسانف أتحل كتاب كى جلد بنادى:

سوال: زبدنے آیک کتاب چھپنے کے لئے پرسی میں دی ، کھ نسخے تومکل چھپ گئے مگر کچھ ناقص رہے ، کتاب چھپ کر بائن ڈر کے پاس کئی ، بائن ڈر نے بائن ڈیک کر کے کتاب جلد ساز کو دیدی جلد ساز نے مکمل ونامکمل نما م سخوں کی جلد بنا دی ، بائن ڈر نے سکوا جرت ادا کردی ، اب مالک کہتا ہے کہ میں نامکمل کتابیں وصول نہیں کرونگا ، نہ ان کی جسلد کی اجرت دوں گا ، نوا یا ان کا پیوں کو فروخت کر کے اپنی اجرت وصول کی جاسکتی ہے ہ اجرت دوں گا ، نوا یا ان کا پیوں کو فروخت کر کے اپنی اجرت وصول کی جاسکتی ہے ہ بینوا توجد وا

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرمالک کتاب نے ناقص کتاب کی جلد بنا نے کی تصریح نہیں کی تواس کی جلد سازی کی اجرت بینا جائز نہیں، البعة اگر مالک کے کہنے سے ناقص کا پیوں کی جلد بنائی ہوتو مالک سے اجرت کا مطالبہ کرسکتے ہیں، اگر مالک اجرت نہیں دیتا توان کا پیوں کو فروخت کر کے بقدر اجرت سے زائد رقم مالک کو دسے دیں۔ واللہ سبحانہ وقع الئے اعلم

٣ جبادى الأولى سنه ٩٩ ه

جلدسازنے ماقص گنااستعال كيا:

سوال: زیدنے ایک کتاب جلد کرانے کے لئے جلد سازکودی اور ایک خاص قسم کا موٹا اور مضبوط گتا لیگا کر جلد بنا دی موٹا اور مضبوط گتا لیگا کر جلد بنا دی توجلد ساز نے باریک اور کمزودگتا لیگا کر جلد بنا دی توجلد سازاجرت کاستحق ہے یا نہیں ؟ بینوا توجودا ۔

الجواب باسمرماهم الصواب

اگر معمولی فرق ہے تو بوری اجرت ملے گی اوراگر زیادہ فرق ہے توجلد سازا جرت کامستحق نہیں اور اس پر کتا ہے کی قیمت لازم ہے ، ہاں اگر مالک اسی جلد کے قبول کرنے برداضی ہوجائے تو پوری اجرت دینالازم ہوگا۔

قال فى التنويروشرحه: وضمن بصبغه اصف وقد امرياحم قيمة توب ابيض وان سفاء المالك اخذه واعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا اجرله ويوصبغ رديمان لم يكى الصبغ فلحشالا يضمن الصباغ وان كان فاحشا عند اهل فنه يضمن قيمة توب ابيض خلاصة (دد المحتاد ولا جريم يضمن الصباغ وان كان فاحشا عند اهل فنه يضمن قيمة توب ابيض خلاصة ردد المحتاد ولا علم يضمن الصباغ وان كان فاحشا عند المحتاد على المنها منه الما المربع الاول سنه الما المربع الاول سنه الما المربع الاول سنه الما الم

كنوال كھودنے كے اجارہ ميں گہرائی كى صد:

سوال : زید نے عمروسے کہاکھیرے لئے تین سور و ہے میں ایک کنوال کھدوا دو،
عمرو کومعلوم تھاکتین گزیر بانی آجا تا ہے، عمرو نے قبول کرلیا ، مگر عمرو کے انداز سے کے مطابق تین گزیر بانی نہیں نکلا ، اب زید کہتا ہے کھیں تین سور و ہے اس وقت دونگاجب یانی نکل آئے ،کیاز یدکواس کاحق ہے جبینوا توجو وا

الجواب باسمملهم الصواب

اس علاقه میں مبتی گرائی پڑھو ماً پانی آجاتا ہے اس حدثک کھود نااجیر پرواجب ہے، اس سے زائد کا الگ عقدا جارہ کیا جائے -

قال فى الهندية : نواستأجوليحفول بالأاوس والابدان يببن الموضع وطول البنزوعمة ودورة و فى السمداب يببن طول وعرض وعمق كذا فى الغباشية ولواستنجل للبنزوعمة ودورة و فى السمداب يبين طول وعرض وعمق كذا فى الغباشية ولواستنجل لحفوالبائل له يبين الطول والعرض والعمق جا زاستحسانا ويؤخذ بوسط ما يعلدالنا كذا فى الوجايز للكرورى (عا لمكيرية صلف جم) والله بيجان وتعالى اعلم

اارربيع الأقل سنه-١١

وكيل اجاره كى موت سے اجار فسنح نهيں ہونا:

سوال : ایک مررسہ کے ہتم نے کرایہ داروں سے مدرسہ کی دکانوں کاکرایہ طے کیا اورساتھ یہ بھی طے کیا کہ معاہدہ پانچ سال تک ہوگا، قضاء اللی سے ہتم کا انتقال ہوگیا، اب مررسہ کی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ معاہدہ منسوخ ہوگیا ہے ، للہذا کرایہ کی تجدید کی جائے ،اور کرایہ دار کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کا ایفار کیا جائے، مشرعاً کیا حکم ہے ، بینوا توجروا الجواب ماسے مالھے الصواب

اگرمهتم صاحب کو کراید وغیره کی تعیین کے کل اختیارات قانوناً حاصل تھے توانکے نتقال سے عقد اجارہ ختم ہوگیا ، آبنده کے لئے منتظم یا نئے مہتم کوا ختیار ہے اوراگرسابق ہتم صاب خود ختار نہیں تھے بلکہ مدرسہ کے قانون میں کراید وغیرہ جیسے معاملات میں منتظمہ کا متفقب فیصلہ ضروری تھا اور مہتم صاحب و کالتہ کام کرر ہے تھے توان کے انتقال سے عقد اجارہ ختم نہیں ہوا ، اس کا ایفا رضروری ہے۔ مدت معاہدہ ختم ہونیکے بعد کراید کی تجدید کی جاسکتی ہے۔ فال السائح انی فی البد المع ان

الإجارة لا تبطل بموت الوكيل سواء كان من طرف الموجرا والمستأنجواه قلت ومثله فى القهستانى عن قاضيخان وفى التا توخانية كل من وقع لل تقل الاجادة اذامات تنفسخ الاجادة بموته ومن لعربقع العقل له لا ينفسخ بموته وان كان عاقلًا يربي الوكيل والوصى وكذا المتولى فى الوقف (دو المحتاد صله جو)

والله سبحائد وتعالیٰ اعلم ۳ جسا دی الاولی سنه ۱۳۸۲ اح

کافروں کے شراب کے کاروبارمیں ملازمت : سوالے: کافروں کے شراب کے کاروبارمیں ملازمت کاکیاحکم ہے ؟ سینو ا

الجواب باسمولهم الصواب

سٹراب کی خرید و فروخت اور بلانے کی ملازمت جائز نہیں ،کسی دوسرہے کام کے لئے کا فرکے شراب کے کاروبادمیں ملازمت کی گنجائش ہے سیکن اس میں بھی کئی دسپی خطرت بیں اس لئے احتراز ہی بہترہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلمہ

٢٢ رر بيج الناني سنه ١٨٠ هر

درائيونك لاسسس بنوانه ي أجرت:

سوالے: موٹرڈ رائیونگ سکول والوں کاڈرائیورکو لائسنس بناکر دینے کی آجہ رہ کو مندرجہ ذیل دوصور توں میں سے سی ایک میں داخل قرار دیجرجائز کہا جاسکتا ہے یا نہیں ج

- ا سكول والاا بنى بھاگ دوڑا ورمحنت كى آجرت ليتا ہے ۔
- (۲) اسکول والا دلال سے اور دلائی کی اجرت جائز ہے۔ بہرمال اس کے جواز کی صحیح صورت تحریر فرمائیں۔ بینوا توجد وا

الجواب باسم ملهم الصواب

صورت نانید بینی اس معامله کو دلالی قرار دنیاضیح نهیں، اس کئے که دلال کے دو تقصد بهد تے ہیں ایک بائع کی تلامش، دوسرا الضاء علی البیع، صورت سوال میں به دونوں مفقود ہیں، کیونکہ بائع حکومت ہے جومتعین ہے اور قانونا اس پرواجب ہے کہ ماہر فرائیور کولائسنس جاری کر ہے کہ الم العظاء علی البیع کی بھی صرورت نہیں ۔ فردائیور کولائسنس جاری کر ہے کہ الم ذرائیور کولائسنس جاری کر ہے کہ الم خدا الصاء علی البیع کی بھی صرورت نہیں ۔

صورت اولی صیح ہے، اس کئے کہ لائسنس حال کرنے میں تین سم کی محنت ہے:

درخواست دینا -

· كلمه سينظوركرواكرلائسنس وصول كرنا -

وصول کرنے کے بعد درخواست دہندہ تک پہنچانا ۔

ان میں سے سم اول د ثالث پر اجرت کے جواز میں کوئی اشرکال نہیں،اس کئے کہ بیہ دونوں اجیرے اختیار میں بیں، قسم نانی پر بیہ اشکال ہے کہ لائسٹ منظور کر وانا اور وصول کرا اجیر کے اختیار میں نہیں اور قدرت بفتر رق الغیر کام عجز ہے، اس کا بیہ جواب ہوسکتا ہے کہ قانونا لائسٹ دینے کا پابند ہے اس کئے بیہ کام قدرت اجیر سے فارج نہیں، اس کی کہ قانونا لائسٹ دینے کا پابند ہے اس کئے مین ماول و ثالث پر اجارہ کرنا چاہیئے ۔ جواب میں قدر سے تا مل ہے، اس سے محنت کی صم اول و ثالث پر اجارہ کرنا چاہیئے۔ واللہ سے ان دیجا لی اعلم و اللہ سے ان دیجا لی ان دیجا لی ان دیجا لی ان ان ان کا دیجا لی ان دیجا لی ان دیجا لی ان دیجا لی دیجا لی دیجا لی دیجا لی ان دیک دیجا کی دیکا دیگر کی دیکا کی دیجا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیجا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیگر کی دیکا کی دی

ه رشعبان سندا ۱۲۱ ه

بجلی کااجباره:

سوال: بجلي كانحكمه سے معاملہ بيع ہے يا اجارہ ؟ بيع ہے تواس ميں معقود عليہ كاعين أنهو استرط ہے، جو يہاں مفقود ہے ، اور اجارہ ہے تواس ميں ابقا راصل كے باتھ صيل منفعت ہوتی ہے جبکہ بجلی كا اصل مرف ہوتا ہے ، بيكونسا عقد ہے ؟ مبينوا توجدوا۔ منفعت ہوتی ہے جبکہ بجلی كا اصل مرف ہوتا ہے ، بيكونسا عقد ہے ؟ مبينوا توجدوا۔ المجواب ماسم ملھ والصواب

بیعفداجارہ ہے، مگرخود بجلی کانہیں بلکہ بجلی پر اکرنے والے اور پہنچانے الے الات اور عملہ کا اجارہ ہے۔ والله سبحاندونعالی اعلمہ

٤ اردبيع الاول سنهما مهاه

الميكسى كابيرول مستأجر برجون كى سفرط:

سوالے الم اللہ کوکرایہ برجینے میں الم مثال علف دابہ کی سی ہے اور دابہ کوکرایہ برجینے میں اگر علف کی سے اور دابہ کوکرایہ برجینے میں اگر علف کی مشرط مستا جربر لگادی جائے تو اجارہ فاسد ہوجاتا ہے، ایسے ہی اگر بٹرول کے خرج کی مشرط مستا جربر دگادی جائے تو یہ اجارہ فاسد ہونا چاہئے، اگر جائز ہے تو مابہ الفرق کیا ہے ہ

بينواتوجروا ـ

#### الجواب باسم ملهم الصواب

میکسی اور دابمیں دو دج سے فرق ہے:

() دابرمیں علف عین دابری بقار کے لئے ضروری ہے، جبکٹر سکیسی کے عین کی بقار کے لئے پٹرول کی ضرورت نہیں -

جس چیز پرشی رمستا کرکی بقارموقون ہووہ مالک کے ذمہ ہوتی ہے، اور جو بقار کے لئے موقوف علیہ نہو وہ ستعل کے ذمہ ہوتی ہے۔

ا دابه سے انتفاع مذہبی کیاجائے تو بھی اس کو چارہ دینا صروری ہے، جبکہ یکسی سے انتفاع مذہبی کیاجائے تو بھی اس کو چارہ دینا صروری ہے، جبکہ یکسی سے انتفاع مذکر ول ڈالنے کی ضرورت نہیں ۔

اس لیے علف دابہ کامالک پر ہوناا ور بیٹرول کاستعمل پر ہونا قرینِ قبیاسس ہے، طبیسی کا دابہ پرقیاس صحیح نہیں ۔ واللہ سبحاند دِتعالیٰ اعلمہ

٨١رربيع الأول سنه ١٨١٧ه

## كوريش فيس:

سوال : کورٹ فلیس کے بار سے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر فسسرماکر رہنمائی فرمائیں :

- () کیاعدالت میں مقدمہ دائر کرتے وقت عدالت کوئی فیس وصول کرسکتی ہے ؟
- ا ورقاضی کامتناز عین سے اینے لئے فیس وصول کرنابالاتفاق ناجا کرنے اور قاضی کا متنازعین سے ایسے لئے فیس وصول کرنابالاتفاق ناجا کرنے اور قاضی کا حکومت سے ننخواہ لینا تقریبًا بالاتفاق جا کرنے ہے الیکن کیا حکومت کا متنازعین سے اکسس

بناربرفيس وصول كرناكراسكے درنعيم عدالت كے اخراجات بورسے كئے جائين جائز ہو كايانهيں ؟

باکستانی عدالتوں میں صورت حال یہ ہے کہ عائلی مقدمات کی عدالتوں ، حادثات کی عدالتوں ، کرا یہ داری کے مقدمات ، اور فوجداری مقدمات میں کوئی کورط فیس نہیں ہم بعض مقدمات میں بندرہ رو ہے معمولی فیس وصول کی جاتی ہے جس کو یقیناً کا غذاسٹینٹری وغیرہ کا خرجہ کہا جاسکتا ہے ، اسی طرح دیوانی مالی معاملات میں اگر مقدمہ بچیس ہزار رویے سے کم کا ہوتواس پر بھی کوئی کورط فیس وصول نہیں کی جاتی ۔ البتہ ایسے مالی معاملات جس میں کسی کو بنجاب اور سرد میں ، پیس ہزار رویے سے زائد ، اور سندھ میں بچاس ہزار رویے سے زائد ملنے ہوں تواس پر ساڑھے سات فیصد کے حساب سے کورط فیس فی صول رویے سے زائد ملنے ہوں تواس پر ساڑھے سات فیصد کے حساب سے کورط فیس فی صول

ی جاتی ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص ہے درخواست دیدسے کہ وہ اپنی تنگی کی وجہسے یہ فیس ادانہیں کرسکتا تواس کوعموماً اس فیس سے معان کردیا جاتا ہے۔

یہ کہنا کھرف دولت مندلوگوں سے عدالتی اخراجات کے لئے یہ فیس وصول کی جاتی ہے اگر ہنیس وصول نہ کی جائے تو عدالتی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ٹیکس کے سواکوئی داستہ نہیں ہے جس کی ز دبالاً خرتمام باشندوں پر پڑنے گئی، نواہ وہ مقدمہ بازی میں ملوث ہول یا نہوں ، اس کے علاوہ اگر یہ فلیس بالکل ختم کر دی جائے تو اس بات کا بھی آلڈ لیشہ ہے کہ مقدمہ بازی ہی بیر بڑھ جائے گی اور بے بنیا د مقدمات دائر کرنے کی ہمت افر اگ ہوگ کیا ۔ میں بالکل ختم کردی جائے دائر کرنے کی ہمت افر ای ہوگ کیا ۔ میں باتیں کورط فیس کا جواز بیدا نہیں کرتیں ؟

الجواب باسم ملهم الصواب

امن وامان قائم رکھناا ورانصاف کی فراہمی حکومت کے ذمہ فرض ہے ، آہذاا دارنسون کی عبادت پر انصاف طلب کرنے والوں سے اجرت لبنانا جائزا ورحرام ہے -

کورط فیس کے مسئلہ میں لفظ فیس "اجرت ہی کا انگریزی متبادل نفظ ہے لہٰدا عدالت کے لئے متنازعین سے مقدمہ سننے پر کورط فیس" وصول کرنے پیشرعاً کوئی گنجائش میں البتہ اگر توی خزانہ میں حقیقی اخراجات کی کثرت کی وجہ سے عدالتی اخراجات کے لئے دقم کی واقعۃ گنجائش نہو تو البی مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ حکومت عدالت کے صفیقی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ملک کے مالدارباشندوں پران شرائط کے مطابق ٹیکس عائد کرد ہے تن کی فقہاء کرام رحم مالٹر تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔

ہم تربہ ہے کہ بیٹکیس مالدار باشندوں میں سے بھی صرف ان مالدادا فراد برعا مذکریا جائے جو اسپینے مسائل کے حل کے لیئے عدالت سے رجوع کریں ، منگراس میں بھی دومٹرالکوکی پابندی

کااہتمام ضروری ہے:

، الدارباشندوں سے دیاجانے والا پیمکیس صرف عدالتی اخراجات پوراکرنے کیلئے بدرج بجبوری لیاجائے اسے حکومت کی با فاعدہ آمدنی کا ذریعہ نہ نبایا جائے۔ بدرج بجبوری لیاجائے اسے حکومت کی با فاعدہ آمدنی کا ذریعہ نہ نبایا جائے۔

بہ میں اس تناسب سے ہرگززائد وصول نہ کیا جائے جو فی الحال کورہے فیس اور حقیقی عدالتی اخراجات کے درمیان یا یا جاتا ہے۔ اور حقیقی عدالتی اخراجات کے درمیان یا یا جاتا ہے۔

( قال الامام السرخسي رحمر الله نقائى: ولا بأس بأن يكلف القاضى الطالب

صعيفة يكتب فيها جحت وشهادة شهودة لان منفعة ذلك له والذي بجق على لقاضى مباشرة القضاء فاما الكتابة ليست عليه فلا يلزمه اغتاذ الصحائف لذلك من مسأل نفسه ولكن لوكان فى بسيت المال سعة فولى ان يجعل ذلك من ببيت المال فلابأس بذلك لانديتهل بعله وكفاية فى مآل ببيت المال فا بتصل بدلا بأس بأن يجعل فى مال ببيت بذلك لانديتهل بعله وكفاية فى مآل ببيت المال فا بتصل بدلا بأس بأن يجعل فى مال ببيت المال ، وعلى هذا الجوكات المقاضى فاندان جعل كفايت فى ببيت المال لكفاية القاضى ليحتسب فى علم فهوحسن وان رأى ان يجعل ذلك بلاعلى الخصوم فلابأس بدلان بعمل لهم عملا لايست على القاضى مباشرة وكذلك المحبورة السم القاضى (المبسوط مي المحبول المحبول المعلى القاضى فى ببيت المال ككفاية القاضى لان علم من التسمة ان يستأجو ولا باجر معلوم وذلك العمل على ولك ولك المعلى على ولك ولك المعلى على ولك ولك المعلى غير مستحق عليه ولا على القاضى فالقضاء بهم ببيان نصيب كل ولحد وذلك العمل غير مستحق عليه ولا على القاضى فالقضاء بهم ببيان نصيب كل ولحد من الشركاء والقسمة على بعد ذلك فلا بأس بالاستنتجار عليه كالكتابة ومن الشركاء والقسمة على بعد ذلك فلا بأس بالاستنتجار عليه كالكتابة ومن الشركاء والقسمة على بعد ذلك فلا بأس بالاستنتجار عليه كالكتابة ومن الشركاء والقسمة على بعد ذلك فلا بأس بالاستنتجار عليه كالكتابة و

(المبسوط ميزراج ١١)

- وقال الاما طاهم بن عبد الرشيد البخارى تحد الله تعالى: وفي المحبط وإذا الادا لقاضى ان يكتب السجل ويأخذ على ذلك اجوا يأخذ مندمقد الرما يجوز اخذ لا لغيره وكذا لوتولى القسمة بنفسه باجر ولواخذ الاجرة في مباشرة نكاح الصغارليس له ذلك لانه واجب عليه وما لا يجب عليه مباشرته جازاخذ الاجرة عليه رخلاهة الفتاوى صئح م)
- وقال الامام الكاساني رحمه الله تعالى: ومعلوم اندلا يمكنه القيام بانصب له بنفسه فبه حتاج الى نائب يقوم مقامه في ذلك وهوالفاضى، ولهذاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعث الى الأفاق قصاة فبعث سيد نامعاذا رضى الله تعالى عنه الى اليمن وبعث عتاب بن اسيد رضى الله تعالى عنه الى مكة فكان نصب الفاضى من ضرورات نصب الامام فكان فرصنا وقد سمالام مهد رحمه الله تعالى فربضة عجمة دبدا بنع الصنائع صرح
- ه وقال الامام المرفيناني رحمه الله تعالى : دولابأس برزق القاصى الانه

عليه السلام بعث عتاب بن اسيل رضى الله تعالى عندالى مكة وفراض له وبعث عليا رضى الله تعالى عندالى اليمن وفرهن له ولانه محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته فى مالهم وهومال ببيت المال وهذا الان الحبس من اسباب النفقة كافى الوصى والمضارب اذا ملا فريمال المفارية وهذا فيما يكون كفاية فان كان شمطا فهوحوام لانه استرتجا رعلى الطاعة اذا لقضاء طاعة بل هوافضلها خوالقاضى اذاكان فقيرا فالافهنل بل الواجب الاخذ لانه لا يكنه اقامة فرض القضاء الابه اذالا شتغال بالكسب يقعده عن اقامته وإن كان غنيا فالافهنل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال وقبل الاخذ وهوالا صحصيانة للقضاء عن الهوان ونظو المن يولى بعد ما من المحتاجين لانه اذا انقطع زما نا يتعذ راعا د ته شميت رزقا سدل على ان بقدر الكفاية (الهداية صعن ج

وقال ايضا: وينبغى للقاضى ان ينصب قاسما برزق من بيت الماليقسم بين الناس بغيرا جرلان القسمة من جنس على القضاء من حيث انديتم برقطع المنازعة فاشبه رزق القاضى ولان منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في ما لهم غرما بالغنم (قال فان لعريفعل نصب قاسم يقسم بالاجر معناه باجرعلى المتقاسمين لان النفع لهم على الحضوص ويقد راجرم شله كيلا يتحكم يالزيادة والافضل ان يرئ قه من بيت المال لاندا دفق بالناس وابعن عن المتهمة (الهداية صناع جس)

وقال العلامة علاء الله الطوابلسى رحمد الله تعالى: وللقاضى اخف الاجوة على كتب السجلات والمحاضر وغيرها من الوث تنق اذيجب عليه المقتله والجمال الحق الى المدلا الكتابة ولكن انما يطيب له نواخذ ما يجوز اخلة لغيرة قال فى الملتقط للقاضى ان يأخذ ما يجوز لغيرة اخذة وما قتيل فى كل الفخمسة وراهم لانقول به ولا يليق ذلك بالفقد واى مشقة للكاتب فى كثرة الثمن وانما اجرم ثله بقد رمشقته وبقد رعم منعته ايضا كحكاك وثقاب مستأجر باجو كثير فى مشقة قليلة -

(فصل) واماً اجرة السجل على من تجب قبل على المدعى إذب احياء حقد

فنفعه له وقبل على المدعى عليرا ذهوياً خذا السجل وقبيل على من استأنجر الكاتب وإن لعرياً موج احد، وإمرى القاضى فعلى من بأخذا لسجل -

(معين الاحكام صصوح ١)

- م وقال فى الهندية: ولايات خذ الرق الامن بيت مال الكورة التى يعمل فيها لانه يعمل لاهل هذه الكورة فيكون رفض في مال بيت هذه الكورة كذا فى العتابية -

(عالمگیریة ص<u>۳۲۹</u>ج۳)

- (ا) وقال العلامة التمريّاشي رحمه الله تعالى: يستحق القاضي الاجوعلى كتب الوثائق قد رما يجوز لغيرة كالمفتى \_
- وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: رقوله قد رما يجوزلغيرف والله عابي المعتارها يجوزلغيرف والله عالم المعتارها والله عالم المعتارها المعتارها المعتارها المعتارها المعتارة وتعالى علم والله المعتادة وتعالى علم والله المعاند وتعالى علم

۱۳ رصف رسنه ۱۲۱۲ ۵

مسائل بتانے پرائجرت لینا:

سوال: آیک علاقہ ہے جب میں مسائل بتانے والاکوئی مفتی نہیں ہے۔ کوئی مفتی اللہ علاقہ کوئی مفتی اللہ علاقہ کوئی منتی اور ایک علاقہ کوئین یا چارگھنے دیتا ہے اور ایک متعین جگہ ببٹھ جاتا ہے ، لوگ آتے ہیں اور ایک سے مسائل یو چھتے ہیں۔ کیا بیفتی لوگوں سے جبس اوقات کی اجرت ہے سکتا ہے جبکہ سی ادارہ سے مسائل یو چھتے ہیں۔ کیا بیفتی لوگوں سے جبس اوقات کی اجرت سے سکتا ہے جبکہ سی ادارہ

یابیت المال سے اس کی کوئی اجرت مقرر نہیں ہے؟ بینوا توجووا -الجواب باسم ملھم الصواب

مے سکتا ہے تفصیل اس کی بہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقی سے سکہ پوچھے اور فقی کو معلوم موتو بتانا فرض ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں ، لیکن اگر کوئی مفتی لوگوں کی سہولت کے لئے اپناو قت فالغ کر کے صوف مسائل بتا نے کے لئے ہی سی جگہ مبیطے جاتا ہے توجؤ کہ الساکہ نا اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ حبس او قات کی اجرت مستفتین سے لے سکتا ہے۔ اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ حبس او قات کی اجرت مستفتین سے لے سکتا ہے۔

قال الامام المرغيناتي وجمرالله تعالى عدولا بأس برزق القاضى لان عليه السلام بعث عتاب بن اسيد وضى الله تعالى عندالى مكة وفهن له وبعث عليا رضى الله تعالى عندالى مكة وفهن له وبعث عليا وضى الله تعالى عندالى الميمن وفوض له ولان محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في مالهم وهومال بيت المالى وهذا الان الحبس من اسباب المنفقة كما فى الوصى والمفاذ اذا القضادية وهذا فيما يكون كفاية فان كان شمطافهو حمرام لاست استنجما وعلى الطاعة اذالقضاء طاعة بل هوافضلها شحالقاضى اذاكان فق بول استنجما وعلى الطاعة اذالقضاء طاعة بل هوافضلها شحالقاضى اذاكان فق بول فالافضل بل الواجب الاحن لان لا تيكنه اقامة فهن القضاء الاب اذ وقيل الدخن وهوالا صح صيانة للقضاء على ما فيل دفقا ببيت المالى وقيل الدخن وهوالا صح صيانة للقضاء عن الهوان ونظل لمن يولى بعده من المحتاجين لانه اذا انقطع زمانا يتعذر إعادته بشم تسميت من المحتاجين لانه اذا انقطع زمانا يتعذر إعادته بشم تسميت من المديق دائل على انه بقد دالكفاية دالهداية صلك جس)

وقال ايضا ؛ وينبغى للقاصى ان ينصب قاسما يرزقدمن بيت المال فيسم بين الناس بغيرا جرلان القسمة من جنس على القضاء من حيث انديتم به قطع المناذعة فاشبه رزق القاصى ولان منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون كفاينه في ما لهم غرما بالغنم (قال فان لعربفعل نصب قاسما يقسم بالاجب معناع باجرعلى المتقاسمين لان النفع لهم على المخصوص ويقد والافصل ان يرزقه من بيت المال لاندارفق بالناس وابعد عن التهمة (المهل ان يرزقه من بيت المال لاندارفق بالناس وابعد عن التهمة (المهل ان يرقه من بيت المال لاندارفق بالناس وابعد

وقال الامام طاهربن عبد الرشيد البخارى رحمد الله تعالى: وفي لمحيط

واذا الادالفاض ان يكتب السجل ويأخذ على ذلك اجوا يأخذ من مقدا رما يجئ اخذه لغيرة وكذا لوتولى القسمة بنفسه باجر ولواخذ الاجرة فى مباشرة نكلح الحذاه لغيرة وكذا لوتولى القسمة بنفسه باجر ولواخذ الاجرة فى مباشرة نكلح المعنا دليس له ذلك رند واجب عذبه ومالا يجب علبه مباشرته جاز اخد الاجرة علبه (خلاصة الفتا وى مدئج)

وقال العلامة علام الملايب الطوليلسى وتم مالله تعالى: (فصل) وإما اجرة المسجل على من تجب قيل على المدعى اذبه احياء حقد فنفعد لدوقيل على المدعى عليه اذهويا كن المسجل وقيل على من استأجوا لكانت وإن لعريا تموة احد واصرة القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والله سجان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والله سجان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والله سجان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والله سجان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج)

شبعهٔ قادیانی وغیر زنا دقدسے اجارہ ستجارہ و دیگر معاملات جائز نہیں : سوالی : شبیعہ کوملازم رکھنا یا کسی شیعہ کے پاس ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں ہ بینوا توجد دا

#### الجواب باسمعلهم الصواب

شیعه زندیق بین ، ان کوملازم رکھنا ، ان کی ملازمت کرنا ، ان سیخرید وفروخت وغیره کوئی معاملہ بھی جائز نہیں ، ان سے ملا ہوا مال خواہ اجرت میں ملا ہو یا بذر بعینجر بدوفروخت یا ہدیہ وغیرہ حرام سے ، مساکین برصد قد کرنا واجب سے ۔

قادیانی ، آغاخانی ، ذکری ، پرویزی ، انجن دینداران وغیره جننے فرقے بھی اپنے عقائد کفریر کابرملاا علان کرتے ہیں اور انہی کفریہ عقائد کو اسلام قرار دیتے ہیں سب کا بہی حکم ہے ۔ ان زنا دقہ کے حکم کی تفصیل جلدا ول کتاب الایمان والعقائد اور جکشت مباب لمرتد دالبغاۃ ، میں ہے اور زیادہ تفصیل کتاب لحظر والا باحة میں ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

غرة ذى الحجرسنه ١٧١٥ه

قلی کا اجرت مقررہ سے زیادہ لینا: کتاب الحظروالاباحة میں ہے۔ میکسی کا کرا بیمیٹرسے زیادہ لینا: کتاب الحظروالاباحة میں ہے۔

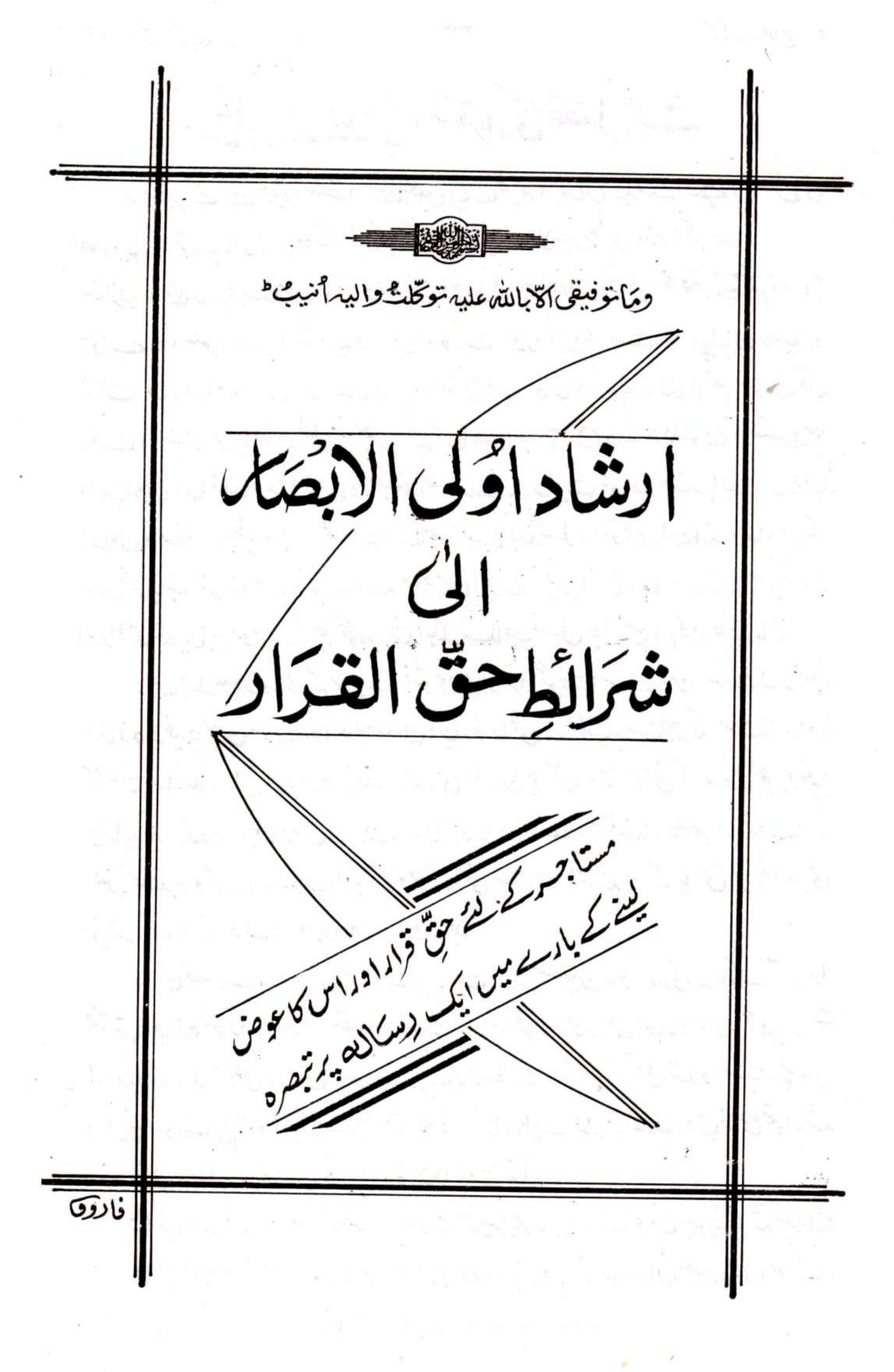

# مستأجرك لئے حقّ استقرار كى فقل كى خت

مسائجرکے گئے حق استقرار سے تعلق ایک تحریرا رسالِ خدمت ہے، کسس کی نصویب یا تردیدبالدلائل مرقوم فرمائرمنون فرمائیں والاجرعندالله الکردیمی نصول : دکان دا بمستائجر دادن وضمناً مبلغی پول بعنوان سرقفلی گرفتن چری داد دبج جواب : اصل فغابطه شرعید در این صورت مورد این است که بهایان رسیدن مرتب اجاره یاموت احدا لمتعافدین مطلق اجاره خاتمہ یابد، بذا لازم ست آل وقت ازمستائجر بالفورخلع ید بعمل آید کما هوم صرح فی عامد المتون و شروح الفتاوی اما فقها دمتا فرین در بعضی صورت بارعایت شراکط چند با بقاء مورد اجاله دکان ومفاذه وغیره) در قبض مرحرحق اخراج ویرایا فسخ اجاره داده اند و ما دامیک مستائجر یابند شراکط مورد نظر باث موجرحق اخراج ویرایا فسخ اجاره دانداد و ما دامیک احدالمتعاقدین بهم موجب فسخ نخوا به شد، بلکه نسال بعد نسل جاری و برقراد خوابد ما ند، ومن جدا صورتهای که موجب فتوی جواز قراد گرفتذاست این ست که دکان ومن جدا صورتهای که موجب فتوی جواز قراد گرفتذاست این ست که دکان ومن جدا صورتهای که موجب فتوی جواز قراد گرفتذاست این ست که دکان

دمن جماه صورتهای که موجب فتوی جواز قرار گرفته است این ست که دکان مخاذه وغیره بعنی مورد اجاره بعنوان اجارهٔ دائمی دراختیار مستانجر گذامشته واودا مطمئن ساذند که مال الاجاره ازتصرف وی اخراج نمی گردد تا مبلغی که صرف تعمیروغیره مینماید بهدرز ود ، این قبیل املاک مستأجره را دراصطلاح فقها درجهم الشت تعسالی ارض محتکره و کردار یا جدک گویند، وحق دائمی مستأجر دا بمشد مسکه یاحق قرار تعبیری نمایند، که افی درا المحتا د والعقود اللاربیة ،

واین صورت درالاضی او قامن یا برت المال مسلمین یا دراملاکی که مالک آن دا مختص اجاره نموده است متصور ست ، و نیز قرار داد دانمی اجاره مرقوم گردیده است که اوبا تکار آن مبلغی در مال الاجاره صرف ومشقت و زحمتی متحل شده است پس در این صورت می تا و قدیک مستأجر شراکط ذیل دارعایت کند اذ تصرف وی خابح نخوابد شد اول اینکه اجرة مقرده را مرتباً پرداخت نماید،

تانیا مستأ جرملتزم شود که درصورت تغییرا جره برحسب عون هر خبه باشد برجوانه نالتاً اینکه زمینی یا دکان و منزل مورد اجاره را تا سه سال معطل از استفاده

نگذارد، كما فى الخديدية اذا نتبت انهم معطلوها ثلث سنين تنزع من ايل بيمور چنانچه يى دا از شرا كط مذكوره رعايت كندحق وى ساقط گردد،

علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی در ددالمحتاد والعقود الدریة فی تنفیح الفتادی الحاتم در مورد این مسئله مجت مفصلی ایراد نموده است و نیرستنقلاً رساله ای بنام تحریر البی البیار فیمین هواحق بالاجارة مرتوم فرموده است، قسمتی از تحقیق علامه دحمه الله تعالی که در رساله مذکوره زیب قرطاس فرموده است، بدین قراد ست ؛

ذكر في البحرعن القنية ما نصد استأجران طلاقفًا غرس فيها وبنى تقر مضت مدة الاجازة فللمستأجران يستبقيها باجرالمثل اذا لعريكن في ذلك فهل ولوابى الموقوف عليهم الاالقلع ليس لهم ذلك، انتهى

قال فى البحر عدن ا يعلم مسألة الارض المحتكرة وهى منقولة ا يضاً فى اوقات الخصاف النتى ،

قال الشامى رحم الله تعالى قلت وحاصلة ان كلام المتون والشروح وان كان شاملا للوقف والملك الخ

وفيه ايضًا قل ينبت حق الفتار بغير البناء والغه بان تكون الارض معطلة فيستأجرها من المتكلم عليها ليصلحها للزراعة ويجر تها ويكبسها وهوالمسمى بمشل المسكة فلا تنزع من يدى ما دام يد فع ماعليها من الفتم المتعارف كالعشى ونحوى الخ

وفى ددالمحتادوفى فتاوى العلامة المحقى عبد الرحمى أفندى فتى يوشق جوابًا لسؤال عن الخدوالمن العارف بما حاصله ان الحكوالعام قد يتبت بالعرف الخاص عند بعض العلماء كالنسفى وغيرة ومند الإحكار الني جرب بها العادة في هذه الديارو ذلك بان تمسح الارض وتعه بكسرها ويفض على قد دمن الاذرع مسلغ معين من الدراهم ويبقى الذي يبنى فيها يؤدى ذلك القدى في كل سنةٍ من غيرا جارة كما ذكراه في انفع الوسائل الخ

على هذا كرفتن ترففلي المستأجر بادعا يت شراكط بالانزدمتا خرين فقها درجم الشرحرجي ندارد على هذا ما وقع في فؤادى والله سبحان الهادى وعليه في الاموريكلها اعتمادى - هذا ما وقع في فؤادى والله سبحان الهادى وعليه في الاموريكلها اعتمادى - سب

# الجوبك باسم ملهم الصوبك

مرسل تحریر حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله رتعالی کے رسالہ "قانون اسلامی بابت پیٹر دوامی" مندرجہ جوا ہرانفقہ سے ماتحوذ ہے، رسالہ مذکورہ بیں علامی شامی رحم الله تعلقہ الله تعلقہ تعالی کی تحقیقات سامنے رکھی گئی ہیں جوانھوں نے ردالحتار اور رسالہ تعین حرالعبارة فیمن هواحق بالاجارة مندرجہ رسائل ابن عابدین میں تحریر فرمائی ہیں۔

علامه شامى رحمه الترتعالى كى استحقيق كے مطابق ثبوت حق قرار تحيك مندر عبذيل مضرائط بين :

- ا زمین وقف ہویا ارض سلطانیہ ہو، کسی کی مملوک زمین میں حق قسرا ر ثابت نہیں ہوتا ۔
- ارض وقف واراضی سلطانیر میں بھی مطلقاً حق قراد نہیں ، بلکہ بی شرط ہے کہ یہ اراضی زراعت ہی کے لئے متعین ہوں اوران سے انتفاع کامل اسس پر موقوف ہوکہ مزادعین کوحق قراد دیا جائے ، وکذا الحواشیت والابنیة بیشترط فی کھا ان تکون معلیٰ للاستغلال وان بکون الانتفاع بھا المعتبر موقوفًا علیٰ بقائھا یا یہ کی المستأجرین .
- سے مستأجرنے ذمین ہیں اپنے مصادف سے عمادت بنائی ہویا باغ لگایا ہو یا ذمین آباد کرنے پر کافی محنت ومصادف برداشت کئے ہوں ۔
  - م بوتت عقد أجاره حق قراد كى تصريح كى كئى بهويا اس كاعرف بهو،
- ه حق قرارا داصی وقعت میں تین سال کے بعد ثابت ہوگا اور اراضی سلطانیہ میں تیس سال کے بعد ،
  - ﴿ مَسْلَا جِرَاجِرت متعينها داء كرتا رہے،
- کی عرف میں اجرت کی سنرح میں اضافہ ہوجائے تو مستا جراس کے مطابق اُجرت دینا قبول کر ہے، البتہ تعیین اجرت میں زمین کی وہ حالت معتبر ہوگی جو مستاُجرکی محنت سے قبل تھی۔ مستاُجر کے زمین ہمواد کرنے اور آبیاشی وغیرہ کے انتظامات کرنے کے بعد کی حالت کے مطابق اجرت نہوگی۔
  - منتأجرزمین کوتین سال تک معطل نه چھوڑے۔ ارشاد اولی الابصار \_\_\_\_\_

عقدالعلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى فى رسالته تحوير العبارة فصلالبيان فذلكة ما اطال فى تحقيقه فقال :

قلاظهم لك مممّا قررناه ومانقلناه عن المنوك وغيرهان المستأجريعي فراغ مداة اجارته يلزم تسليم الارض لبس له استيقاء بنائه اوغواسه بلادضى المتكلوعلى الاوض الااذاكان له فيها ذرع فان ياثله فيها باجوالمتل الى ان يدارك لان له تفاية معلومة بخلاف البناء والغماس واصول الرطبة التى تبقى فى الادض كا الى ملة معلومة فلبس له استبقاء ذلك بل يقلع ذلك وبسلم الارض فارغة ماله ريكن في القلع صرب على الارض فان الموجريب تملك ذلك جبرًا على المستأجريقيمته مفلوعًا الذاك يتراضيا على بقائد (وعلمت) ال هذا شامل للاض الملك والوقف الااذاكانت ارض الوقف معدة لنائك كالقرى والمزادع التى اعلت للزلاعة والاستبقاء فى ايدى فلاجيما الساكنين فيها والخارجين عنفاباجرة المثل من الله داهوا وبقسم من الخادج كنصفه وربعه ونحوذ لك عماهوقا تكممقام اجرة المثل ومثل ذلك الاداضئ لسلطا فان ذلك كله لايم عارته والانتفاع به المعتبرالابيقائه بايدى المزارعين فانه لولاذلك ماسكن اهل الفنه المنكورة فيهافانهم اذاعلموا انهم اذا فلحوا الارض وكزوا انهادها وغرسوا فيعااخذت منهم واخرجوا منهاما فعلوا ذلك ولاسكنوها فكانت الضروزة داعتدالى ابقائها بابد بهماذاكان لهم فيهاكردا راومشل مسكة ما داموايد فعوت اجرة مثلها ولوبعطوها ثلاث سنايى كمامركان تعطيلها اقل من ذ لك قل يكون لاستواحة الارض حتى تغل الغلة المفصورة فان عطلوها اكترسقطحقه ودفعت لغيرهم (وكذا) لوامتنعوا من دفع اجرالمثل اوما قام مقامه من القسم المنعاك والافهم احق من غيرهم رعاية للجانبين ودفعًا للض عن الفهقين فان بذلك بجصل النفع لهم ولجهة الوقف اوالمليى ومثل ذلك الحواليوانيت اى اللكاكين الموقوفة المعدة للاستغلال اذا كان فيها للمستأجر سكنى موضوع باذك المتولى وقام المستأجر بعادتها وثبت له بهاحث القراروصاولي ادشاداولی الابصاد -

فيهاالكودارالمعبرعة في ماننا بالجداك كمامركات نزع من يباه ولاتور لغبرة ما دام يد فع إجرالمذل والمراد باجرالمذل فيها هوما تستأجر به اذا كانت خالية عن البناء رويع في اسطى ) ويببغى ان يقال مثل ذلك في مشد المسكة فان صاحب المشل وان لوييس له في الارض عين قائمة لكن له فيها تعب وخدمة حيث حرثها وكريها وكرى انهارها حتى صادت قابلة للزراعة فتعتبرا جرة مثلها على تقدير كونها معطلة خالية عن ذلك الذي فعلد فيها فيؤخذ منه بقدرة وكذا من قام مقامد من ولدا ومفروغ له ومثل ذلك ينبغى ان يقال في الجدل ك فتعتبرا جرة الحافوت خالية عن جداكم القائم فيها وعاانفة عليها حتى صادت قابلة لتمام الانتفاع رسائل ابن عابدين منها جرا)

ارض وقف وارض سلطانیہ کے نفع کے لئے ان میں حق قرار جائز رکھاگیا ہے، اس میں متائجر کا بھی فائدہ ہے مگرارض ملک میں حق قراد مالک کے لئے مطربے اس لئے جائز نہیں ۔ مضربے اس لئے جائز نہیں ۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى والفق ان الوفق معدللا يجل فا يجارة من ذى البيد با جزة مثله اولى من الجبارة من اجنبى لما فيه من البيد با جزة مثله اولى من الجبارة من اجنبى لما فيه من النظم للوقف والنظم للمستأجر الذى وضع السكنى بالاذن و ثبت له حق القرار بخلاف الملك فان لص جبه ان لا يوجر ليسكنه بنفسه ا ويعير و اويونه اويبيعه اويعير و المنائل ابن عابلين ص المحمد ٢)

وقال في حاشية العلائية (قوله ولواستأجرارض وقف) قيل بالوقف لما في المخيرية عن الحاوى الزاهدى عن الاسرارمن قوله مخلاف ما اذا استأجرار في المناملكا ليس للمستأجرات بستبقيها كن المثالث الى المالك الا الفلع بل يقلعه على ذلك الا اذا كإنت قيمة الغراس اكثر من قيمة الارض المشائجر قيمة الارض للما الله فيكون الغراس والارض للمالك في فيكون الغراس والارض للما الحكم العكس بضمن المالك قيمة العراس فتكون الارمن والارمن والمالك و كن اللحكم في العادية اله (دوالمحتار ص ١٢ ج ٥)

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمدالله تعالی نے عبادات ذیل کی بناد پرادض ملک میں نبوت من قراد کا خیال ظاہر فرما کردسالہ کے آخر میں اس میں تر دونا ہر فرمایا ہے اور تحقیق کے لئے دوسرے علما رکی طوف رجوع کا مشورہ دیا ہے۔

نقل ابن عابد بي تهم الله تعالى تحت "مطلب فى المرصل والقيمة ومشد المسكة" عن فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمى أفناى مفتى دمشق و مهو والخوا لمتعارف فى الحوانيت الن يجعل الواقف اوالمتولى اوالمالك على الحافوت قد وامعينا يؤخن من الساكن ويعطيه به تمسكا شي عيا فلا يملك صاحب الحافوت بعد ذلك اخواج الساكن الذي ثبت لد الخلوولا اجماتها وفاء الذي مالدين فع له المبلغ المرقوم فيفتى مجوا ( ذلك قياسًا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخوون احتيالا عن الربا أه ورج المحتارص ١٩٥٥)

وذكر في رسالته تحرير العبارة عن القنية والحاوى الزاهدى انه يثبت حق القرار في تلاتين سنة في الارض السلطانية والملك وفي الوقف في تلاف سند في الارض السلطانية والملك وفي الوقف في تلاف سندي أه رسائل ابن عابلين عن ١٥٥ ج ٢)

عبادات ندکورہ میں سے عبارت اولی سے استدلال اس کے صبیح نہیں کہ اس یں قرار دائی کاحق مذکور نہیں بلکہ بینے وفاد کی طرح وصول کردہ رقم کی واپسی تک حق قرار دیاگیا ہے۔ اس کی نوعیت بیٹی وصول کردہ کرایہ یا زرِضا نت حبیبی ہے۔ دیاگیا ہے۔ ملامہ شامی دجمہ الٹر تعالی عبارت مذکورہ سے کچھ قبل خلوکی تشریح بایں الفاظ

فراتے ہیں:

وقدتكون اصل عمارة الوقف من صاحب الكدك يأخذه هامند الواقف يعدم بهاو يجعلها للمستاجر وبوجرة بالجرة قليلة وهوا لمسمى بالخاو

اس صورت بین عارت وقف مشائجری طوف سے ہے، بین ظاہر ہے کہ جبتک وہ اپنی عارت کی قیمت نہیں وصول کر لیتا اس کوحق قرار ہوگا،

عبارت نانيه كامطلب بيعلوم به قائب كه ابتدارًا رض مملوكم مي مالك كوحق قلع به مردر من مدكوره مع بعدحق قلع ساقط به وجاتا ہے، اور مستاُ جركے لئے حق قراد بائينى فارت بوجاتا ہے کہ ایس سے کم بهو تومستاُ جرقیمت غراس کا مطالب فاہت به وجاتا ہے کہ قیمت غراس کا مطالب ارشاد اولی الابصاد \_\_\_\_\_

کرسکتا ہے۔

اس تفصیل کےمطابق شامیص ۲۱ج۵ کی مذکورہ بالاعبارت سے بھی تضاد مرتفع ہوجاتا ہے اس میں اوّلاً مالک کے لئے حق قلع اور آخر میں مالک برقبیت غراس کا ضمان مذکورہے ، ان میں صورت تطبیق سی موسکتی ہے کہ مدت متعینہ سے قبل مالک کوحق قلع ہے اوراس مدت کے بعدمستا جرکوقیمت غراس کےمطالبرکاحق ہے۔ عبارت تانيس ارض ملك مين دائمي حق قرارمراد نهوني مندرج ذيل اضح قرائن مي، ا علامه شامی دحملات تعالی نے بیعبارت نقل کرنے کے با وجود اسکے خلاف قطعی فیصلہ تحریر فرمایا ہے۔ اگراس عبارت سے ارض ملک میں نبوت حق قرار براستدلال کی کوی كنجائش ہوتى توعلامدشامى رحمار سترتعالى اس كاكوى جواب تحسر برفرماتے ياكسس مسئله كواختلافية سمار دينے -

(۲) بیعبارت قنیه اورحاوی زایدی سےنقل کی گئی ہے حالانکرشامیص۲۱ج ۵ کی ندکورہ بالاعبارت بیں حاوی زاہری ہی سے ارض ملک بیں حق قراد کی نفی کی گئی ہے۔ س بناء وغراس وغيره كامعالم خلوالحوانيت جيساسي يصحبكا حكم عبارت أولى يں يہ بيان كياكيا ہے كہ ستا جركو صرف اينے مصارف وصول كرنے تك حق قرار سے ، دائمی قسرار کاحق تنیس ،

(م) ارض ملك مين نبوت حق قرارسے مالك كے تمام ترحقوق مالكانہ ختم مروطاتي جواصول اسلام کے سراسرخلاف ہونے کے علاوہ طلم عظیم بھی ہے،البتہ مالک مستاجہ كوب دخل كرناچا سے تواس كو بور مصارف اور محنت كا بورامعا وضدادا كي بغير يے دخل نہيں كرسكتا - فقط والله تعالى اعلم رساله "القول المدون لبيج الحقوق" تمني بي -

ارشاداوكي الابصاد-

# كتاب (لغضب

ظلماً شكس وصول كرنا:

سوال : ہمارے علاقہ گلگت میں ہندو اور انگریز دونوں کی حکومت دہی ، اب
پاکستانی حکومت ہے ، ہندو کے زمانہ سے علاقہ پونیال میں داجہ دہتا ہے ، بطورحا کم فیصلے
وفیونظم دنستی اس کے ہاتھ میں تھا ، اور زمیندار لوگ باری باری جاکر اسس داجہ کی
خدمت کرتے تھے ، بہت ہے در دی سے جانوروں کی طرح زمینداروں سے خدمت لیتا
تھا ، آخر کا د ننگ آگر لوگوں نے عرض کیا کہ خدمت لینا معاف کر دیں ہم آپ کو کچھ الل سالا
دیں گے ، اس نے قبول کر لیا ، اس وقت سے ہرایک زمیندار پر غلم مقرر ہے ، کسی پرانچ
من ، کسی پر بارہ من وغیرہ وغیرہ ، اب تک پیسلسلہ جاری ہے ، ہمارے فیصلے جھگڑ سے لینا
دینا تمام چیزوں کی باگ ڈوراس کے قبضہ میں ہے ، حکومت تک جانے کی نوبت نہیں آئ
دینا تمام چیزوں کی باگ ڈوراس کے قبضہ میں ہے ، حکومت تک جانے کی نوبت نہیں آئ
کرتا ہے دہ ناجا کر ہے کیونکہ ہماری طاقت سے زائد ہے ، المیذا جو غلہ وہ لیتا ہے وہ حوام ہے
کرتا ہے دہ ناجا کر ہے کیا وہ بھی حوام ہے ، آیا آن کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ؟
اورجوان سے خرید کر لانے گا وہ بھی حوام ہے ، آیا آن کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ؟
سینوا توجوا وجول توجول توجول کا دی بھی حوام ہے ، آیا آن کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ؟

الجواب باسمملهم الصواب

داجه کا وہاں کے باشندوں سے غلّہ لینا جائز نہیں ، اور نہی لیسے کے بعد وہ مالک ہموتا ،
یہ غلّہ مال مغصوب شمار ہوگا جو واجب الرد سے، اس کی بیعے وشرار دونوں ناجائز ہیں ۔
یہ غلّہ مال مغصوب شمار ہوگا جو واجب الرد سے، اس کی بیعے وشرار دونوں ناجائز ہیں ۔
واللّل سبحانہ و تعالیٰ اعلم واللّٰہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مارذى الجيرسنه ١٨٥

بصودت ہلاک خصوتفصیل وجوب ضمان : سوالے : جب کوئی کسی سے کوئی چیزغصب کرہے اور وہ مغصوب چیز غاصب سے گم ہوجا سے توضمان ا داکرتے وقت کونسی قیمت کا اعتباد ہوگا ؟ بینوا توجیووا۔

#### الجواب باسمعلهم الصواب

ا گرشیءمغصوب شلی ہے تواس کامثل واجب ہے، اگرمسل بازار سفے قطع ہوگیا ہو توبوم انقطاع کی قبمت دگائی جائے گی -

اوراگرمغصوب قیمی ہے تو یوم غصرب کی قیمت واجب ہے۔

قال في التنويروشرخه: او يجب ردّ مثله ان هلك وهومثلى وان انقطع المين بأن لا يوجد في البيوت ابن المين بأن لا يوجد في البيوت ابن كمال نقيمته يوم المخصومة اى وقت القصاء وعند الى يوسف رحم الله تعالى يوم الخصومة اى وقت القصاء وعند الى يوسف رحم الله تعالى يوم الخصومة المعنى على وتجه القيمة في القيمة في القيمة في القيمة الحي يوم غصب اجماعًا -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله ورجحا) الحب قول الى يوسف وقول محمد رحمه الله تعالى وكان الاولى ان يقول ايضًا اى كما رجم قول العمالة محمد رحمه الله تعالى ضمنًا لمشى المتون عليه وصريحًا قال القهستانى وهو الاصح كما فى المخولنة وهو العصيح كما فى التحفة وعند الى يوسف يوه الغصب وهو اعدل الاقوال كما قال المصنف وهو المختارعلى ما قال معلم النهاية وعند محمد يوه الانقطاع وعليه الفتوى كما فى دخيرة الفتاوى وبدا فتى كتابوم ن المشايخ (رد المحتار صميم الله والله سبحان وتعالى اعلم المشايخ (رد المحتار صميم المناهم والله سبحان وتعالى اعلم -

هارذی قعبره سینه ۸۸ ه

بلااذن زمين پرتعمير:

سوال: زوم کی زمین میں اگرشو ہرمکان بنا لے توبیس کا ہوگا؟ آیا بیوی کایاشو ہرگا؟ بینوا توجروا

### الجواب باسمولهم الصواب

اس کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں :

- آ بیوی کے لئے اس کے افان سے مرکان بنایا تومکان بیوی کا ہوگا اور جومضارفت آئے وہ بیوی برقرض ہونگے۔
  - بیوی سے سے بلاا ذن بنایا تو تبرع شمار ہوگا۔
- ا مشوم له این سے ایک بیوی کی اجازت سے بنایا توزمین بیوی کی رہے گی اور مکان

شوہرکا۔

بیوی کی اجازت کے بغیر اپنے لئے بنایا تومکان شوم کا ہوگا مگر بیوی اسکوگراکم اپنی زمین خالی کرا نے کامطالبہ کرسکتی ہے ، اگر مکان گرا نے میں زمین کا صرر ہوتو بیوی مکا کی قیمت دیچرم کان کی مالک بن سکتی ہے ، قیمت ایسے مکان کی لگائی جائے گی جس کے گرانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوچوملیہ کی قیمت سے شاید کچھ زیادہ متفاوت نہوگی -

قال فى الشوير وشرحه: عمردارزوجته بماله باذنها فالعادة لها والنفقة دين عليها لصحة امرها ولوعتر لنفسد بلاا ذنها فالعادة له ويكون فاصباللعث فيؤمر بالتفريخ بطلبها ذلك ويولها بلاا ذنها فالعادة لها وهومتطوع فى البناء فلا رجوع له -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ، (قولم عسردا د زوجته الخ) على هذا التفصيل عادة كومها وسائو املاكها جاصع الفصولين وفيه عن العدة كل من بنى فى دارغيرة باموة فالبناء لأموة ولولنفسه بلا اموة فهوله ولمه رفعه الن يضربالبناء فيمنع و لوبنى لوب الارض بلا اموة يسنبنى ان يكون متبوعا كما مرد المحتاد متبوعا كما مرد المحتاد مكاهجه)

والثه سبحان وتعالئ اعلم

٢٨ربيع الاول سنه ٨٩ه

غيرى زمين ين لطي سية تصوف

سوال: ہمادے برطوس میں مہاجری زمین ہے، شریع میں تبیدار کے نشان
لیکر حد قائم کی اب سرکاری طور بر پیمائش کرائی تواس مہاجری زمین کم نکی وہ ہماری زمین
سے پوری کی گئی جو کہ تقریباً نصف ایکرہ سے زائد ہے ، آئی فصل ہم اپنی زمین مجھ کر تھاتے
د ہے گئی مال ہوگئے یہ جی یا د نہیں کہ فصل کیا کیا کا شت ہوئی اور بیدا وارکتنی ہوئی ؟ کیا
فاطی اور کجول چوکسی گزشتہ آمرنی کاحق مہاجر کو دینا لازم ہے یا کہ نہیں ؟ بینوا توجووا۔
الجواب ماسم علھ موالصوا ب

تخم کی لاگت اورزراعت وغیره کی مزدوری نیکال کرباقی کا اندازه لیگاکر مالک. برلوطانا واجب ہے۔ والله سبعیانہ ونعالیٰ اعلم سامند میں شعدان سندہ میں

زرعي اصلاحات ميس ملينه والي زمين:

سوال: جوارمنی زرعی اصلاحات کے ذریعہ ہوگوں بی تفسیم کی گئی ہیں اکثران زمیندادوں کی ہیں جنہوں نے بیر دوسرے ہوگوں سے غصب کی تھیں ۔

یا بہالاضی انگریز نے مسلما نوں سے غداری کے بدل میں بطور جاگیر عطائی تھیں۔
اب بیداراصی اکٹر بوگوں کو کچھ معاوضہ لیکر دی گئی ہیں اور بعض کو بلامعا وصنہ دی گئی ہیں۔
جن بوگوں کو بنھ بید معاوضہ مع سرد دی گئی ہیں کیا ان کو پیدا وار کھانا جائز ہے یا نہیں ؟
جن بوگوں کو بلامعا وصنہ دی گئیں ان کو پیدا وار کھانا جائز ہے یا نہیں ؟
حسن زمین کے متعلق بیمعلوم ہوکہ دوسروں سے خصدب کی گئی سے وہ کسی کو بلامعا دصنہ دی جائے تواسے اس کی پیدا وار کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ جائے تواسے اس کی پیدا وار کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ جبکہ مالک معلوم نہو۔

ببينوا توجروا

#### الجواب باسم ملهم الصواب

جس زمین کے تعلق منصوبہ ہونے کا یقین ہواس کی آمدنی حرام ہے، خواہ وہ بلامعاوضہ ملی ہویا قیمتہ منع سودیا بلاسود۔

جس زمین کے مغصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آمدنی بچرکیف طلال ہے،خواہ وہ آگیز سے ملی ہوئی جاگیر ہو، مفت ملی ہویا بالمعا وصنہ مع سود یا بلاسود، البتہ سود کے ساتھ خرید نے اور سود دینے کا گناہ اور و بال ہوگا، واللہ سیحانہ و تعالیٰ اعلمہ۔

۷ ردجب سنه ۹۷ ه

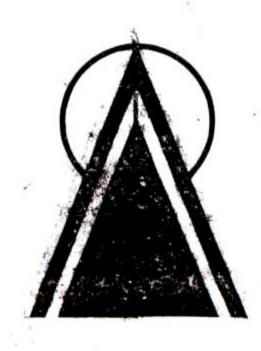

# كتابالشفعة

ایک ماه بعدشفعه کا دعوی قبول نهوگا:

سوال ؛ میں نے زمین خریدی اوراس میں کاشت کرتارہا، شفیع میراتصرف چھ ماہ کل دیجھتارہا، شفیع میراتصرف چھ ماہ کل دیجھتارہا، مگرشفعہ طلب نہیں کیا، اب اس نے دعوی دائر کردیا ہے توسٹرعاً اب تک اسے حق طلب سے یاکہ ق باطل ہوچکا ہے ؟

اگربالفرض شفیع طلب مواثبه وطلب تقریر پرگواه پیش کردے تو تا خیرطلب خصومت عندالقاصی جوایک ماه سے زائد ہے، اس کی وجبہ سے امام محمد رحمد التد تعالیٰ کے قول میں حق شفعہ ساقط ہوگایا نہیں ؟

دنوٹ) مقدمہ محبطریٹ کے ہاں چل رہا ہے، محبطریٹ نے شرعی فیصلہ کے متعلق کہا ہے، اس لئے بہلی فرصدت میں جواب عنایت فرماکر ممنون فرمائیں ۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

اس صهورت میں طاب مواثبہ وطلب تقریر کے فقدان کی وجہ سے شفیع کاحق باطل ہو حکاہی، اگر بالفرض شفیع طلب مواثبہ وطلب تقریر شہادت معتبرہ سے ثابت کر دسے تب میں طلب خصومت عندالقاضی میں ایک ماہ سے زیادہ تا خیرا گر بلاعذر ہوئی توحق شفعہ مذریا، یہ امام محمدر حمدالتہ تعالیٰ کا قول ہے، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے برزود الفاظ سے سی کورج جے دی ہے اور مفتی بہ قرار دیا ہے۔

(قوله وقبل یفتی بقولی محدل) اور (قوله بعنی دفعاللضروا ور قوله قلنا ۱۶) ان بینول مواضع میں علامہ ابن عابدین رحمہ الله تقالی نے امام محدر حمد الله تعالی کے قول کوہی مختارا ورمفتی برقرار دیا ہے۔

علاوہ ازیں علامہ دافعی رحمہ الشرتعالیٰ کا المتحد برالمحتار میں اس پر کچھ مذلکھنا اورسکوت کرنا بین دلیل ہے کہ بہی قول بلاشک وشبہ مفتی ہے ، البتداگر کسی معقول عذر کی وجہ سے

۲۳

طلب خصومت عندالحاكم مين تأخير بيونى بوتوحق ساقط نهو كابشرط يكه طلب مواثبرا ورطلب تقرير شهادت سے ثابت كرہے -

( قولہ بلاعذر) فلوبعن رکھرض وسفہ اوعدام قاض پری الشفعۃ بالجوار فی بلدہ لا تسفط اتفاقا ( درد المحتارص ۱۵۹ج ۵) والگھ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

۲۸ محسدم سنہ ۲۷ ھ

كتاب الشفعة

سكوت شفيع سے بطلان حق كى تفصيل:

سوال: ایک زمین کی بیع ہونے کے بعد شفیع چندایام تک خاموش دیا،اب تن شفع طلب مرنے کا اسے شرعًا اختیار ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا

#### الجواب ومنه الصدق والصوب

حق شفعہ کے لئے علم بیع کے بعد طلب مواثبہ اور طلب تقریر بعجلت مکنہ ضروری ہے، صورت مسئلہ میں اس سرط کے نقدان کی وجہ سے حق شفعہ باطل ہوجا سے گا، البتہ اگر مشتری بانمن کاعلم نم ہونے کی وجہ سے شفیع نے سکوت کیا ہوا ورعلم ہوجا نے کے بعد نور اً طلب مواثبہ وطلب تقت ریر بشرائط ہما المعت بوق کی ہوں توحق ساقط نہوگا۔

قال العلامة ابن عابد ين وحمد الله تعالى معن يا الى الخانية: اخبر عافسكت قالوالا نبطل ما لم يعلم المشاوى والنمن (الى قوله) اقول وبدا فتى المصنف النمرا تاشى فى فتاوا والمبحفظ (دو المحتاره ها حداله الله سبحانه وتعالى اعلم

۲۸ محسیم سند۲۵ ه

# بوقت بيع موتشفيع مين اختلاف:

سوال: زیرنے اپنے والد کی و فات کے بعد بالغ ہوتے ہی جربر شفعہ کا دعوی کر دیا جبکہ نمام لوازماتِ شفعہ کا دعوی کر دیا جبکہ نمام لوازماتِ شفعہ پہلے کمل کئے جاچکے تھے ، بجر نے کہا کہ چونکہ بوقت بیج تمہارے والدزندہ کھے اور اضوں نے اسوقت کوئی دعوی نہیں کیا لہذا اب تمہارا دعوی لاحاص ل ہے، زیدنے بوقت بیج اپنے والد کی و فات بر بینہ قائم کئے اور سجر نے اس کی زندگی پر ببینہ قائم کئے ، آب کس کے گواہوں کو ترجیح ہوگی ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب باسم ملهم الصواب الجواب مسئله براستشهاد كياجاسكتاب المندرج ذيل جزئيات سے بظاہراس مسئله براستشهاد كياجاسكتا ہے :

- آ قال الامام قاطبيغان رحمدالله نغالى: اذاشهد رحبلان ان زوجة فلانة قتل اومات وشهد أخوان ان حمدالله نغالى: اذاشهد رحبلان ان ورجة فلانة قتل اومات وشهد أخوان ان حى كانت شهادة الموت والقتل اولى (خانية بهامش العالمكيرية ص ١٨٨٣ ج١)
- وقال فى الفتاوى المهدية: ان الاصل تقديم بينة الموت على بينة الحياة لانها تنبت امراعا رضاكا هوالاصل فى البينات ففى الفصل الثالث عشرمن العادية اذا شهد رجلان ان زوج فلانة قتل اومات وشهد أخوان اندحى كان شهادة الموت والقتل اولى لان الموت اثبت العارض اه نعم فى تنقيح الحامدية بيئة زوج فلانة قتل اومات اولى من بيئة اندى الا اذا اخبر يحيانه بتاريخ لاحق اه (الى ان قال) فبيئة الموت اولى مطلقا كما هوظاهم اطلاقهم له والتوجيد الجارى مطلق عن قيد التاريخ وعلامه وتأخرة وتقلمه الخ (فتاوى مهداية مكاس)
- وقال العلامة ابى نجيم رحمه الله تعالى : يوم الموت لايدخل تحت القضاء و يوم القتل بداخل كذا فى البزازية والولوالجية والفصول وعليها فرص -
- وقال العلامة الحموى رحمه الله تعالى تحت قوله وعليها في ورع: لوبرهن النه من شهد واعلى اقرارة في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لإيقبل لان مامان الموت لايد خل تحت القضاء حتى اذا برهن ان فلانا مات يوم كذا وا دعت اسرأة نكاحا بعد ذلك اليوم و برهنت يقبل بخلاف زمان العتل والنكاح حيث بدخلان تحت القضاء ومنها لوادعى الناباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح تعدى بيوم تقبل فهذا والذى قبله ما فهعوع على الاول ومما فهو على الثانى لويرهن الوارث على اندقت ليوم كذا فبرهمن المرأة ان هأذا المفتول نكحها بعد ذلك اليوم لاتقبل (شرح الرشاه والنظائر) إلفن النانى ص ١٩٣٩ م

جزئیداولی و تانیدسے بین شفیع کی اولویت معلوم ہورہی سے مگران سے استدلال اس لیے میچے نہیں کہ صورت سے بین شفیع کے والدکی موت وحیات میں تنازع نہیں، اسکی موت برجانبین تنازع نہیں، اسکی موت برجانبین تنازع امرین حادثین (الموت والشرا) کے تقدم و تا خرمیں ہے۔ جزئید ثالثہ ورابعہ سے بظاہر بینہ مشتری کو ترجیح معلوم ہورہی ہے مگر بنظر غائر بیٹ شفیع کی ترجیح ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ جزئیات مذکورہ میں مرعیہ نکاح کے بینہ کے قبول ہونے

کی علت یہ ہے کہ بیمدعیہ حق ہے اور جانب آخراس کے حق کی منکر ہے اور اصولامدعی حق کا بینہ راجح ہوتا ہے، صورت متنازع نیہامیں چونکہ شفیع مدعی حق ہے اور مشتری منکر، لہذا شفیع کا بدینہ راجح ہوگا۔

علاوہ ازیں اگر بالفرض مشتری کے بینہ ہی کو ترجیح ہو تو کھی بیمشتری کے لئے مفید نہیں ، اس لئے کہ بوقت سنرار زید کے والدی محض حیات ثابت ہوجانے سے حق شفعہ ساقط منہ ہوگا جب تک کہ بیٹ نابت نہ ہوجائے کہ اس کوسٹ را، ، مشتری اور مبلغ ثمن کا بھی علم ہوجیکا تھا ، معہذا وہ خا موش رہا۔

ا وراگربروئے قانون "اخاتعادضا نساقطا" دونوں کے بیند کا تہا ترتسلیم کرکے حال کو قاضی بنایا جائے تو بھی شفیع کوخق پہنچتا ہے۔

غرضيكه وجوه ذبل كى بناربر حق شفيع قائم سهے:

شفیع مدعی ہے اور مشتری منکر، فانوج بینة الملاعی ۔

ا مشتری نے شفیع کے والد کا علم بالنشرار والمشتری والتمن ثابت نہیں کیا۔

قضاربالحال - والله سبعجاندو تعالى اعلم

۳ ذی قعیده سنه ۸ ۸ حصر

اقاله سے دوبارہ حق شفعہ نابت ہوجاتا ہے:

سوال: اقاله سي في محتى شفعه بركون اثريرٌ تاسم يانهين ؟ بينوا توجروا -الجواب باسم ملهم الصواب

اقاله سے شفیع کے لئے حق شفعہ نئے سرے سے ثابت ہوجاتا ہے۔

قال في الهندية : وبالرد بحكم الاقالة يتجدد للشفيع حق الشفعة - (عالمكيرية ص ١٩٢) ج ه) والله سبحان وتعالى اعلم \_

مهردبيع الأخسرسنه ٩٦ ه

احيارموات بين حق شفعهرين:

سوال: جوارص موات آباد زمینوں کے ساتھ متعمل ہو، اس کے احبار سے حق شفعہ تابت ہوتاہے یانہیں ؟

ببنوا توجروا

الجواب باسمعلهم الصواب

حق شفه صرف زمین کی بیع کی صورت میں ہوتا ہے، احیاد موات میں حق شفینیں۔

قال فی التنویر: هی تملیك البقعة جبراعلی المشاتری بما قام علیہ۔

وقال العلامة ابن عابدین رحم الله تعالی تحت د فولہ جبراعلی المشاتری)

واحترن بقوله علی المشاتری عاملکہ بلاعوض کما بالهبة والارث والصد قة او

بعوض غیرمعین کا لمهر والاجادة والخلع والصداح عن دم عد وحف فیہ ما وجب

بعوض غانہ اشتراء انتھاء (رد المحتارہ علی الله سبحانه ولغالی اعلیہ موسنہ ۵ مفرسنہ ۵

فيصلمين أتيرسط فشفعه باطل نهيس بونا:

سُوَال : اگرشفیع نے سفعہ کا دعوی دائر کردیا ، فیصلہ میں ناخیر ہوتی رہی ، کئی سال گزر گئے توکیا اس تاخیر فیصلہ سے حق شفعہ ساقط ہوجاتا ہے ؟ اگرسا قط ہوجاتا ہے توکیتنی مدت میں ساقط ہوتا ہے ؟ بینوا توجروا ۔
توکیتنی مدت میں ساقط ہوتا ہے ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب باسمعلهم الصواب

دعوی دائر کرنے کے بعدی شفعہ کا فیصلہ فاضی کے اختیاد میں ہے ، اگرف اضی نے بائر قباضی نے بائر قباضی نے بائر قبال میں شفیع کی طوف سے کوئی غفلت نہیں پائی گئی ، اس کاحق شفعہ بال نہ ہوگا ۔ واللہ سبح الذو تعالی ا علمہ نہ ہوگا ۔ واللہ سبح الذو تعالی ا علمہ

۲۲ ربیع الثانی سنر۹۹ ه

حقّ شفعمين ترتب كي تفصيل:

سوال: ایک آدمی صرف شریک نی المبیع سے اور دوسرا شریک نی المبیع ہے اور مشرکی نی الحقوق بھی ہے توحق شفعہ میں دونوں برابرہیں یا دوسرہے کو ترجیح ہوگ جودو وجوہ سے حقدار سے ؟

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص صرف سرگید فی المبیع ہے اورد دسرا شریب فی الحقوق میں مہی ہے اورد دسرا شریب کا لحاظ میں ہے اور جاد ملاصق بھی ہے توحق شفعہ میں ترجیح کس کو ہوگی ؟ نیعنی ترتیب مراتب کا لحاظ کیا جائے گایا کثرت مراتب کا ؟ علامہ سٹا می رحمہ الشرتعالیٰ کی عبارات سے تو ترتیب ہی کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، مگر یہاں بعض علما دکٹرت مراتب کی ترجیح کے قائل ہیں ، فریقین ترجیح معلوم ہوتی ہے، مگر یہاں بعض علما دکٹرت مراتب کی ترجیح کے قائل ہیں ، فریقین

آپ كے فتوى كو تول فيصل قرار دينے پرمتفق ہيں۔ بينوا توجووا۔ الجواب باسم ملھ مرالصواب

پہلی صورت میں دونوں برابر ہونگے اور دوسری صورت میں ستریک نی المبیع کو ترجیح ہوگئ ، لاحن الاعتباد بقت الله بیل لا تک خوند ، اسی بناء پر سشر کار فی المبیع میں حصب کی کثرت و قلت اور جوارمیں مجاورت کی مقدار کا اعتبار نہیں ، بلکہ سب شرکا راور سب ملاصق برابر ہیں۔
برابر ہیں۔

قال فى التنوير: بقدر رؤس الشفعاء لاالملك (رد المحثار صيفاج ه)
وقدال العدلامة ابن عابد بين رحم الله تعالى: دقوله شعر لجارم لاصنى ولومتعلا والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاث جوانب فها سواء اتقداف وللاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاث جوانب فها سواء اتقداف وللاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاث جوانب فها سواء اتقداف وللمحتار في المنافسة المنافس

بانی کے دوراستے ہوں توہراکی میں شریک کوحی شفعہ ہے:
سوال: اگرایک زمین کوسیراب کرنے کے لئے دوالگ الگ نالبیاں ہوں تو دونوں کے سنرکا رکوشفعہ کاحق ہوگایا نہیں ، بینوا توجوا کے سنرکا رکوشفعہ کاحق ہوگایا نہیں ، بینوا توجوا کے سنرکا رکوشفعہ کاحق ہوگایا نہیں ، بینوا توجوا کے سنرکا رکوشفعہ کاحق ہوگایا نہیں ، بینوا توجوا کے سندوا کی کی سندوا کی کی سندوا

دونوں مقداری، لائ نفظائش سام سواء کان من نھر واحدا او کھرین اواک نڑ۔ واللہ سجے کندونعالی اعلم

سرشعبان سنه ۹۸ ه

حقِّ شفعمين جديدراست كااعتبار بوگا:

سوال: ایک زمین کوسیراب کرنے کے لئے پانی کے دوراستے ہوں ، ایک قدیم ایک جدید، مگراب جدید راستے سے ہی سیراب کیا جاتا ہو توحق شفعہ میں قدیم راستے کا عتبار ہوگایا جدیدکا ؟ بینوا توجوا ۔

الجواب باسم علمه عرائص والمعواب مربوگا - متروک داست کا اعتبار بروگا - متروک داست کا اعتبار بروگا - والله سبحان دنتان اعلم اعتبان سند ۹۸ ه و والله سبحان دنتان اعلم - ۳ رشعبان سند ۹۸ ه

ذيلى نالى والے كواويركى نالى كى زمين ميں حق شفعہ ہے برعكس نہيں : سُوال : پہاڑ کے نیجے سے یانی آ بہ جوایک تالاب مجمع ہوتا ہے ، کیسسر چار نالیون مقسیم ہوجاتہ ہے ، ہرایک نابی سے باری باری کئی افراد اپنی اپنی زمینوں کوسیراب کرتے ہیں ، کھر سرنالی سے دو ذیلی نالیاں تکلتی ہیں ، اب ایک شخص حس کی زمین اس بڑی نالی کے آخر میں ہے اورمتفرق جھوٹی نابیوں کے ذریعیسیراب ہوتی ہے اپنی زمین کے نختلف قطعات فسروخت كرّياب، دريافت طلب امريه بهے كداس صورت ميں درميان والى بڑى نالىميں شريك تام ہوگ شفعہ کے حقدار جی یا صرف وہ ہوگ حقدار ہیں جو ذیلی نالیوں میں بھی بائع سے ساتھ مشركيبي واوربائع كى نالى كے اويرتام ناليوں والے محروم بي - بينوا توجودا-

الجواب باسمريلهم الصواب

ذیلی نالی کی زمین میں او پروا سے شفعہ کا دعویٰ نہیں کرسکتے البتہ ذیلی نابیوں واسے اویری نالی کی زمین میں دعوی کرسکتے ہیں -

قال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى: (قولم وطريق لاينفذ) فكل اهلها شفعاء ولومقابلاوالمرادبعدام النفاذان يكون بحيث يمنع اهلهمن ان يستطرقه غيرهم كم فى الدرا لمنتقى (الى ان قال) فان كانت سكة غيرناقن لا ينشعب منها اخرى غيرنافن ةمستطيلة لاشفعة لاهل الاولى في دارمن هٰن ه بخلاف عكسه ولوكان نهرصغير يأخن مندنهواصغهندفهو على قياس الطريني فلاشفعة لاهل النهد الصغير في ادض منصلة بالاصغى كما في الهداية ويتمويحها (دوا لمحتارهههاج ۵) والكهسبحاندوتعالى اعلم

۳ شعبان سنہ ۹۸ ھ

زمين بلاسترسي الرسترب كوعق شفعهي : سوال : ایک زمین فروخت ہوئی ہیں سے سے نہ سٹرے اور نہ مسیل اورطریق اس میں حق شفعہ س کو ہے و صرف جار ملاصتی کو یا صرف اہلِ شمرب کو یا دونوں کو ؟ بينوا توجروا ـ

> الجواب باسمعلهم الصواب اس زمین میں صرف جارکوحق شفعہ ہے، اہل مشرب کونہیں -

قال العلامة ابن عابدين رهم الله تعالى: (قوله كالشرب والطريق الخ) الشرب بكسر النثين النصيب من الماء وعطف القهستابي المطهيق بثم وقال فلوبيع عقاريلا شرب وطريق وقت البيع فلانتفعة فيدمن جهة حقوقه (درد المحتارص عداجه) واللهسيحان وتعالى اعلو

اارتنعیان سنه ۹۸ ه

بدون شرب بیج اراضی میں اہل شرب کوحق شفعہ ہے:

سوال: ایک زمین فروخت کی گئی ،جس کے لئے سٹرب اور طریق ہے ،سیکن بیع بدون الشرب ومدون الطريق بهوى سے تواس صورت بين ابل مثرب اور ابل طريق كوحق شفعه ہے يا بنين؟ اس مسئله سعينعلقه شاميه اورمندي عبارات مين بظاهرتعارض معلوم بوتاب-

قال في الشامية: (قوله كالشه والطريق الخ) الشهب بكسرالشين النصيب من الماء وعطف القهستانى الطربي بثم وفال فلوبيع عقادبلاشوب وطربيق وقت البيع فلا شفعة فيدمن بهة حقوقه (رد المحتارص

وقال فى المهند ية: وكذلك لوباع الضابلا نثرب فلاهل الشرب الشفعة ولوبيت لهن والداروهن والارض مرة اجرى فليس لهمر فيهاالشفعة هكذا فى الظهيرية.

(عالمگیریة ص<u>اعا</u>ج ۵)

دونوں عبارتوں برغور فرماكر ترجيح ياتطبيق كى كونئ صورت متعين فرمائي - بينوا توجروا -الجواب باسم ملهم الصواب

اس صورت میں شریک فی الشرب کوحی شفعہ سے، شامیہ کی عبارت اسس صورت سے متعلق ہے کہ ارض مبیعہ کے لئے بوقت بیع مشرب نہوا ورعالمگیریہ کے جزئید میں ایسی زمین كاحكم مذكور سے كداس زمين كے لئے بوقت بيع شرب تو ہوم كربيع بدون مشرب كى كئى ہو، المذا ان مين كوني تعارض نهين - والله سبحانه وتعالى اعلم

۱۱ رستعبان سند ۹۸ ه

مسیل بدون انشرب ہو توشفعہ کا حکم: سوال بکسی نے ایسی زمین فروخت کی ہجس سے لئے مسیل تھا ہشرب اور طریق نہیں تھا، عقد مین مسیل کا بچھ ذکر خمیں ہوا ، مگر مشتری اسی مسیل سے زمین کوسیراب کرتا ہے ، بائع

کوکوئی اعتراض نہیں، اس صورت میں حق شفعہس کو ہے ؟ ستریک فی الحقوق کو یا جارِ ملاحیق کو؟ بینوانوجروا -

الجواب باسمرملهم الصواب

احکام شفعہ میں مسیل سے مراد مشرب ہی ہے ، حب زمین کے گئے سٹرب نہیں ، اس میں اہل شفعہ میں مسیل سے مراد مشرب ہی ہے ، حب زمین کے گئے سٹرب نہیں ، الم ذاحق شفعہ جار ملاصق کو ہے ۔ واللہ بحان خوتعالیٰ اعلم میں اہل شرب کوحق شفعہ نہیں ، الم ذاحق شفعہ جار ملاصق کو ہے ۔ واللہ بحان سنہ ۹۸ مع

دوزمینوں کے درمیان پانی کی نالی حائل ہو توحق شفعہ ہوگا یا نہیں ؟
سوال ، شفیح کی زمین اورمبیعہ زمین کے درمیان ایک چھوٹی سی نالی گزریبی ہے، جوشفیع
کی زمین اورمبیعہ زمین کو سیراب نہیں کرتی ، اب نالی کی زمین شفیع کی ہو توحق شفعہ کا کیا تم ہے؟
اورشفیع کی مذہوا وربیکی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے توکیا حکم ہے ؟
بینوا توجرو الحواب باسع مالھ حرالصواب

حق شفعه کی بنارجوارسے، اگریہ نالی بائع یا شفیع میں سے سی ملک ہے توجواڑا ہیے اور اگر کسی کی ملک ہے توجواڑا ہیے اور اگر کسی کی ملک کا یقین نہیں توجوار ثابت نہیں، لہذا صورت اولیٰ میں حق شفعہ وگا اور صورت نانیمیں نہیں۔ واللہ سمعان و و نالیا علمہ

ارشوال سند ۹۸ هدوزمینون کی درمیانی نالی کامالک کوئی تیسر اشخص ہوتوحی شفعکس کو ہوگا ؟
سوال : مبیعہ زمین اورشفیع کی زمین کے درمیان ایک تیسر سے خص کی ایک جھوٹی
سی نالی گزررہی سے اسی کا پانی اس میں بہتا ہے ، اب سوال یہ ہے کہ حق شفعہ نالی والے
کو ہوگا یا نالی سے متصل جس کی زمین ہے اس کو ہوگا ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب باسمعلهم الصواب

محاذی زمین والانه توسٹریک فی الشرب ہے اور نه جار ملاصق ، اس لئے آسس کوحقِ شفعہ نہیں ، نابی سے جس کی زمین کو پانی جانا ہے اگروہ نالی کی زمین کا مالک ہے تو یہ جار ملاصق ہے ، لہذا اس کوحقِ شفعہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعدائی اعلی۔

٢٠ شوال سنر ٩٨ ه

احسن الفتا وى جلد ٧

طلب واثبرين شفيع اور شترى كااختلاف:

معب در جری بی بیر میں طلب موا تنبہ میں اختلاف ہوگیا، شفیع کہتا ہے کہ میں نے سوال ، شفیع اور شتری میں طلب موا تنبہ میں اختلاف ہوگیا، شفیع کہتا ہے کہ میں کا قول بعد الم ملب موا تنبی ہے ، مشتری ایکارکرتا ہے ، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ س کا قول معتبر ہوگا ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمولهم الصواب

اگرشفیع نے اینے دعوی پر ببینر پیش کر دیا تواس کا قول معتبر ہوگا، ورندمشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔

قال فى الهندية: وإن قال المشترى للقاضى حلف بالله لفد طلب هذه الشفعة طلب المسترى المشترى الشفيع على والسفيع البينة ان الشفيع على والسفيع البينة ان الشفعة واقام الشفيع البينة ان طلب الشفعة حين علم بالبيع البينة بينة الشفيع والقاضى يقضى بالشفعة في قول المن حنيفة رحمه الله تعالى وقال ابويوسف البينة بينة المشترى كذا فى الناخيرة وقال ابويوسف البينة بينة المشترى كذا فى الناخيرة وقال المويوسف المويوسف البينة بينة المشترى كذا فى الناخيرة وقال المويوسف المويوسف المويوس بينة المشترى كذا فى الناخيرة وقال المويوس بينة المشترى كذا فى المويوس بينة المشترى كذا فى الناخيرة والقاس بينة المشترى كذا فى الناخيرة والقاس بينة المشترى كذا فى المويوس بينة والمويوس بينة والقاس بينة المشترى كذا فى المويوس بينة والمويوس بينة وا

وفيهاايضا: اذاا تفق البائع والمشتزى ان الشفيع على بالشراء منذ ايام ثعراختلفا بعد ذ لله في العليب فقال الشفيع طلبت منذ علمت وقال المشترى ماطلبت فالقول قول المشترى وعلى الشفيع البينة (عالمگيرية مسكاج ۵)

والكهجائه وتعالئ اعلو

ىم ارجبادى الاولى سىند ٩٩ هد

شفعہ سے بچنے کے لئے زبادہ رقم لکھوانا جائز نہیں:

سوال : شفعه سے بچنے کے لئے اگر رحبطری میں زیادہ رقم تکھوائی جائے جبکہ نیت یہ ہوکہ اگر زمین وابس کرنا پڑسے توزائد رقم نہیں اوں گا، جائز ہے یا نہیں جبینواتوجووا۔ الجواب باسم ملھ مالصواب

رصبطری میں خلاف واقعہ زیادہ رقم لکھوانا جائز نہیں۔ والله سبعیانہ ونعالی اعلمہ علی میں خلاف واقعہ زیادہ وقع لکھوانا جائز نہیں۔ والله سبعی نہ وقع اللہ اعلم علی میں ہوں ہے ہے۔ اور مضان سنہ 99ھ

يانهين وبينوا توجروا

### كتاب الفسمة

ہوقت تقسیم نشرط حضور مشرکاری تفصیل : سوال :شی دمشترک کی تقسیم سے وقت تمام مشرکار یاان کے وکلار کاموجود پیونا صروری ہے

#### الجواب باسمرملهم الصواب

اگرشی رمشترک دوات الامثال میں سے ہوتو تمام شرکا رکا موجود ہوناضروری نہیں ،
خواہ بیشی دادف سے حاصل ہوئی ہو یا شرار وغیرہ سے ،البتہ اگر غائب کا حصد اس تک پہنچنے
سے پہلےضائع ہوجائے تو یہ نقصان حاضرو غائب دونوں کا ہوگا اور جوحصہ حاضر کو ملا ہے وہ
دونوں میں شترک ہوگا۔

اوراگرشی مشترک ذوات ہے میں سے ہے توسب شرکاء کا موجود ہونا صروری ہے، کوئ شرک غائب ہوتوتھ میں سے ہوئے وسب شرکاء کا موجود ہونا صروری ہے، کوئ شرک غائب ہوتوتھ میں اذن غائب پر موقوت ہے ، البتہ صرف ترکہ کی تقسیم باذن قاضی جائز ہے، قاضی غائب کی طرف سے نائب بالقبض مقرد کر ہے۔ قاضی غائب کی طرف سے نائب بالقبض مقرد کر ہے۔

قال فى التنويروشره : (وتشيل) مطلقا (على) معنى (الافراز) وهواخذ عين حقد (و) على معنى (المبادلة) وهواخذ عوض حقد (و) الافراذ (هوالغالب ف المثلى) وما فى حكم وهوالعددى المتقادب فان معنى الافراز غالب فيدايصًّا ابن كمال عن الكافى (والمبادلة) غالبة (فى غيرة) اى غيرالمثلى وهوالقيمى اذا تقرره لذا الاصل (فياً خن الشريك حصت بغيبة صاحب فى الاول) اى المشلى لعدم التفاوت (لا الثانى) اى القيمى لتفاوته -

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى : (قوله والافراذ هوالغالب في المثلى لان ما يأخل و المحافظ المصف ملكه حقيقة ونصفه الأخربدل النصف الذي بيد الأخوف اعتباد الثانى مبادلة الان المثلى اذ الخدن

بعضه بدل بعض كان المأخوذ عبن المأخوذ عنه حكما لوجود المماثلة بخلاف القبمى -

(قوله وفافی حکمه) ای حکم المثلی اقول نقل فی جامع الفصول بین عن شهرج الطحاوی کل که بی ووزنی فیروسوغ وعددی متقارب کفلوس و ببین وجوز و فحوها متاریات والحدیوانات والمن رعیات والعد دی المتفاوت کرمان وسفرجل والوزنی الان می فی تبعیضه ضرر و هوالسوغ قیمیات اه شعر نقل عن الجامع العد دی المتقارب کله مثلی کیلا وعد ا ووزنا وعند زفر رحمه الله تعالی قیمی وما تتفاوت أحادی فی القیمة فعد دی متفاوت لیس بمثلی الخ فتا مل (رد المحتاره کسام)

قال فى شرح التنوير؛ فى الخانية مكيل اوموزون بين حاضر وغائب اوبالغ و صغير فاخذالحاضرا والبالغ نصيبه نفل ت العشمة ان سلم حظالأخرين والالا-

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فى الخانبة الح) الإدبربيان فائلة هى الداذا قسم ذوالبد حصته بغيبة صاحبه كما قال فى المتن لاننفذالقسمة مالع تسلم حصة الأخور قوله ان سلم حظالا خوين) اى الغائب والصغير مفهومه ان سلامة ما اخذه لا تشترط كما سيظهر (قوله والالا) اى وان لم لسبله بأن معلك فبل وصوله اليهمالا تنفذ الفسمة بل تنتقص ويكون الهالك على الكل وبيشاركه الأخران فيها احذ الما في هذه القسمة من معنى المبادلة (دد المحتاره شاجه)

قال فى شرح التنوير: وصحت برصاء الشركاء الااذا كان فيهم صغيراو مجنون لانامبَعنا و غائبُ كا وكيل عنه لعدم لزوم ما حينتُذ الاباجازة القاضى او الغائب اوالصبى اذا بلغ او وليه هذا لوورتِ ترولو شركاء بطلت منية المفتى وغيرها (رد المحتار صنطح ه)

وفيه ايضاً بعد صفحتين ؛ رونوبوهناعلى الموت وعدد الوريشة وهو) اى
العقار قلت قال شيخناوكذا المنقول بالاولى (معها وفيهم صغيرا وغائب قسم
بينهم ونصب قابض لهما) نظم اللغائب والصغير ولابد من البينة على اصل
الميرايث عنده ايضا خلافا لهما كما مر (فان برهن) واريث (واحد) لا يقسم
اذلابد من حضور الثنين ولواحد ها صغيرا اوموصى له (اوكانوا) اى الشركاء
(مشترين) اى شركاء بغيرالارث (وغاب احداهم) لان فى الشراء لا بهدمه
الحاضر خصماعن الغائب بخلاف الارث .

وقال العلامة ابن عابدين بهم الله تعالى: (قول مقسم بينهم) افادان القاضى فعل ذلك قال فى المحيط فلوقسم بعند وقضاء لوت جزالا ال يحضر المقاضى فعلى ذلك قال في المحيط فلوقسم بعند وقول م بخلاف الارث) قال الويبلغ فيجيز طورى وهد اما قتل مدالشارج (قول م بخلاف الارث) قال فى الدر زفان ملك الوارث ملك الخلافة حنى يرد بالعبب على بائع المورث ويرد عليه ويصير بوغرور البشم اء المورث حتى لووطى امد اشتراها موريش فول ن عليه ويصير ويولي بشم المالم ألم بشم ها وقيمة الولد للغرور من جهته فانتقب فاستعقت رجع الوارث على البائع بشم ها وقيمة الولد للغرور من جهته فانتقب احلام خصما عن الميت فيما في بي والأخرعن نفسه فصارت القسمة قصاء بحضرة المنتقاسمين واما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب باشرة فى نصيبه ولمن المتقاسمين واما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب باشرة فى نصيبه ولمن لا يرد و بالغيب على بائع بالقه فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فا تكون البينة في حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هيدا به عن المائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هيدا به عن الغائب قائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هيدا به عن الغائب قائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هيدا به عن الغائب قائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هيدا به عن الغائب قائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هيدا)

واللهسبحانة وتعالئ اعلع

سرذى المجهرسنه ۸ هد

السی حالت میرتقسیم کہ در نہ میں کوئی صغیر ہو یا میت کاکسی وارث پر دین :
ستوال : ایک آدی کو وفات پائے با پخ سال گرر گئے ، اس نے ور نہ بیں ایک بیوی
پانچ لڑکے اور چھ لڑکیاں جھوڑی ہیں ، فوت ہونے کے بعد فوراً جا ئیدا دہ تھیم کر دی گئی ،
جائیداد غیر منقولہ میں ساڑھے پینیٹیس ایکٹو زمین ، ایک گھراور ایک پلاٹ تھا اور نقولہ
جائیداد میں چوبا نے زیورات اور گھریلوسا بان تھا ، گھریلوسابان ، زیورات اور چوبایوں کی
قیمت لگائی گئی اور بڑے لڑکے پر جو تیرہ سور و پے قرض تھا وہ بھی اس قیمت میں جمع کیا
گیا ، کل رقم چودہ ہزار رفیع بنی جو ور نہ کے حصص کے مطابق تقسیم کر دی گئی ۔
کیا ، کل رقم چودہ ہزار رفیع بنی جو ور نہ کے حصص کے مطابق تقسیم کر دی گئی ۔
کیا ، کل رقم چودہ ہزار دویے بنی جو ور نہ کے حصص کے مطابق تقسیم کر دی گئی ۔
جائیداد سے لینا چاہی ہیں یا دوسرے ور نہ کے حق میں دست بروار ہوتی ہیں ، تونیوں کو بخش یا
جائیداد سے لینا چاہی ہیں یا دوسرے ور نہ کے حق میں دست بروار ہوتی ہیں ، تونیوں کو بخش یا
ایک لڑکی نے ایک ہزاد رویے قیمت کی ایک بھینس ہے کر ، دوسری نے چارسور و پے قیمت کی ایک سلائی مشین ا دریا ہی صور و پے قیمت کی ایک گائے ہے کر اور تمیس ی فیمت کی ایک سلائی مشین ا دریا ہی صور و پے قیمت کی ایک سلائی مشین ا دریا ہی صور و پے قیمت کی ایک سلائی مشین ا دریا ہی صور و پے قیمت کی ایک سلائی مشین ا دریا ہی صور کو بخشا۔
سوا ا یکٹ زمین ہے کراین باقی حصہ ہوائیوں کو بخشا۔

اب یا نیج سال گزرنے بربعض علماد کہتے ہیں کہ یہ تخارج باطل سے، جائیداد کی اذمرنو تقسیم ہوگی ، اس کئے کہ صحت تخارج کے لیئے ایک تو تمام ور شہ کا عاقل بالغے ہونا مشرط ہے، حالانکہ اس وقت ان میں ایک بڑکا اڑھائی سال کا تھا۔

دوسری وجه یه سے که ایک وارث پردین تھا اور ترکه میں دین ہونے کی صورت میں تخارج باطل ہوتا ہے، حالا کہ یہ دین وارث پر تھا جومنقول جائیدا دمیں شامل کر کے تقسیم کیا گیا تھا بایں صورت کہ جس وارث پردین تھا اسی وارث کے حصد میں اسس کو وضع کیا گیا تھا بایں صورت کہ جس وارث پردین تھا اسی وارث کے حصد میں اسس کو وضع کیا گیا تھا۔

ية تقى صورت مسئله، اس پر دائے گرامی تحریر فرماکر ممنون فرمائیں - بلینوا توجودا الجواب باسم عامه مرالصواب

يبان جارامور قابل محقيق بي :

ا میت کاکسی وارث پردین ہوتو وہ تخارج سے مانع ہے یا نہیں ؟

- ﴿ مصالح اپنا حصد مرف بعض وارثوں کو دے دوسروں کونہ دیے تو تحف ارجی سیج ہوگا یانہیں ؟ سیج ہوگا یانہیں ؟
  - ا تخارج بغبن فاحش مجع سميانيس ؟
  - ورندمین کوئی صغیر ہو تو تخارج درست ہے یا نہیں ؟
    ان امورار بعہ کی تحقیق بالترتیب تحریر کی جاتی ہے :
- آگر ترکہ منقولہ میں مدیون کے حصہ میراث سے دین زائد ہوتو تخارج سے انع ہے ور نہ نہیں ،اس لئے کہ منع دین کی علت تملیك الدین من غیرمن علیہ الدین ہے جو ترکہ منقولہ میں حصہ میراث سے متجا وز دین میں موجود ہے کہ مصالح مدیون کے علاوہ در مرکز ورث کو منقولہ سے غیرمتجا وز دین میں بیعلث فقود ہے ورثہ کو بھی دین کا مالک بنا دہا ہے ،مگر ترکه منقولہ سے غیرمتجا وز دین میں بیعلث فقود ہے اس لئے کہ ترکه منقولہ کی تقسیم میں اس کی قیمت دگا کرتقسیم کرنے کا دستور سے اورفا ہر ہے کہ کل ورثہ کی تراضی سے دین کو مدیون کے حصر میں محسوب کیا جائے کا فہو تملیك الدین مدی علیہ الدین و هوجا تز۔

مئله ذیرنظرمیں ہی صورت ہے اس لئے یہ دین صحت تخادج سے مانع نہیں ۔

اگر بدل صلح ترکہ سے قرار نہیں یا یا بلکہ مصالح ا پسنے یاس سے اوا کرتا ہے تو یہ

تخارج مطلقاً صحیح ہے، اور اگر بدل صلح ترکہ سے قرار پایا تواس میں چونکہ سب ورنڈ کا حق ہے اس کیے اس کی صحبت کے لئے سب کی رصنا شرط ہے۔

قال فى التنويروشرحه: ولواخرجوا احداً من الورثية فحصته تقسم بين الباقى على السواء ان كان ما عطوع من ما لهم غير الميرات وان كان المعطى مدا ورثود فعلى قدرم براثهم يقسم بينهم -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله على السواء) افادان احد الورضة اذاصالح البعض دون البناقي يصمح وتكون حصته له فقطكذ الوصالح الموصى له كما في الانقروى سا يحكاني (رد المحتار مسسم مع)

قلت وفى مسألتنا وقع النخارج بنزاضى الورثة فاندفع هذا الانشكال يضا لكن بقى رضا الصغير وسيأتى حكمه فى الامرالوابع -

س بدل صلح خواه کتنا ہی قلیل ہو تخارج جائز ہے، البتہ اگر کسی کے ساتھ یوں دھوگا ہواکہ بوقت صلح وہ کسی چیز کی قیمت سے آگاہ نہ تھا ، بعد میں غبن فاحش ظاہر ہوا تو اس کو قاصنی سے سلے فسخ کرانے کا اختیار ہے ۔

قال فى التنوير وشرحه: ولوظهر غبى فاحش لايد خل تحت التقويم فى القسمة فان كانت بقصاء بطلت اتفاقا لان تصرف القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد ولو وقعت بالنزاضى تبطل ايضاً فى الاصح لان شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتضعيح الخلاصة قلت فلوق إلى كالكنز تفسخ لكان اولى وتسمع دعوا ه ذلك اى ما ذكر من الغبن الفاحش ان لم يقر بالاستيفاء وإن اقرب لا-

وقال العلامة ابن عابدين وهم الله تعالى: (قوله وظهرغبن فاحش في القسمة) اى فى التقويم للقسمة بأن قوم بالف فظهر الذبيسا وى خمسمائة قيد بالفاحش لانه لويسيرا بدخل تحت تقويم المقومين لا تسمع دعواه ولا تقبل ببينته -

وقال ایضا تحت (قوله قلت الخ) فمقتضالا انها تحتاج الی الفسخ وان معنی منطل وبطلت له ابطالها وبه بیشعرفول انکنزیق شخ حیث لم بقل تنفسخ - منبطل وبطلت له ابطالها وبه بیشعرفول انکنزیق شخ حیث لم بقل تنفسخ - (دردا لمحتا رصک اج ۵)

علائيه كى عبادت مذكوره سي بعض كويه غلط فهى بدوئى سے كدم ملدمذكوره بيں بوج

غین فاحش نخارج باطل ہے ، حالا نکہ علائیہ اور شامیہ کی عبارت کا مطلب بالکل وضح کم کہ نخارج کے بعد غین فاحش کے طہور سے خیار فسخ ہے اور اس کا دعویٰ سموع ہے ، غبن فاحش کہتے ہی اس نقصان کو ہیں جوعقد کے بعد ظاہر ہو ، بوقت عقد جونقصان ظاہر اور معلوم ہووہ خواہ کتنا ہی فاحش ہو غبن نہیں ۔

یه امرمحتاج بیان نهیں کہ تخارج میں بدل صلح کی کوئی کمیت مشروط نهیں ،معہز اسکین خاطرخام کے لئے چندامور تحریر ہیں :

ا کتب مدہرب میں تصریح ہے کہ بدل صلح سونا یا جاندی بامکیل ہا موزون ہوتو صحت تخادج کے لئے یہ مشرط ہے کہ بدل صلح اس چیز میں مصالح کے حصد سے زائد ہو، آگے یہ کوئی سشرط نہیں کہ کل ترکہ میں اس کے حصد سے کیا نسبت ہو ؟ اور اگر بدل صلح اشیار مذکورہ سے نہوتو اس میں کوئی کمیت بھی مشروط نہیں ۔ بدل صلح اشیار مذکورہ سے نہوتو اس میں کوئی کمیت بھی مشروط نہیں ۔

﴿ تخارج بحكم بيع ہے اور بيع ميں تراضي متعاقدين سے بدلين ميں تفاوت كنشير جائز ہے ۔

وص قال العلامة ابى عابدين رحمه الله تعالى : (قوله اخرجت الخ) اوصى لرحب بنتلث مالد ومات الموصى فصالح الوارث الموصى لدمن النتلث بالسلا جا زالصلح وذكرالام المعروف بخواهم زاده ان حق الموصى لدوحق الوارث قبل القسمة غيرص كى يجتمل السقوط بالاسقاطاه (دوالمحتاد وليسم اس عبارت ميں اسقاط بالصلح مراد ہے، اسقاط بلاعومن صحيح نهيں ، كما حددت فى كتاب الوصيدة والفى ائص -

اسقاط بالسلامى مذكوره مين صلح من النتلت بالسلامى مذكوري مين صلح من النتلت بالسلامى مذكوري جس مين تضعيف و تنصيف كي نسبت بها ورخود علامه ابن عابدين رحمه الترتف الى في غين فاحش كى مثال مين بيئ نسبت بيان فرمائى بهد كما حرمت نصد : بأن قوم بالف فظهراند بساوى خسمائة -

اس سے ثابت ہواکہ تفاوت فاحش کے باوجود تخارج جائز ہے۔ (س) اگرصغیرخود عاقد ہوتو بیع وسٹرار وغیرہ عقود دائرہ بین النفع والضرری طرح عقدصلے میں بھی صغیر عاقل کا عقب رعقدصلے میں بھی صغیر کا عاقل ہونا سٹرط ہے ، بلوغ سٹرط نہیں، صبی غیرعاقل کا عقب د منعقد بهی نهیں بهوتا اورعاقل غیرما ذون کاعقد منعقد بهوجاتا ہے، مگر اذن بعد السبادغ یا اذن ولی پرموتون ہے، ولی فی المال بالترتیب بیہ بین : بات کا وصی ، وا دا ، اس کا وصی ، قاضی -

قال فى الننويروشرح، وشرط العفل لاالبلوغ والحرية فصح من صبى مأذون ان عرى صلح من صبى مأذون ان عرى صلح دعن ضروبين (دوالمحتار صليه جم)

وقال فى الهندية : وإما شرائطه فا نواع منها ان يكون المصالح عاقلا فلا يسمح على المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ والمنبى الذى لا يعقل هكذا فى البدائع (عالمكبرية ص٢٢٩ ج ٧)

وقال فى التؤيروشرحد؛ وتصرف المصبى والمعتود الذى يعقل البيع والشراء ان كان نافعا محضا كالاسلام والاتهاب صح بلاا ذن وان صارا كالطلاق والعتاق والصدقة والقهن لاوان اذن به وليهما وما تزدد من العقود بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن حتى لوبلغ فاجازة نفذ فان اذن لهما الولى فهما فى شراء وببيح كعبد مأذون فى كل احكامه (رد المحتال صلى العهم)

اوراگرصبی خودمبا شرعقد نهو بلکه اس کی طوف سے کوئی دوسراعقد کرنے توصبی کاعالی ہونا سرط نہیں بلکہ بہرصورت صلح منعقد ہوجائے گا ، البتہ ایسے عقد کے نفاذ کے لئے یہ سرط ہے کہ صبی کی طوف سے اسکا ولی نی المال عقد کر سے ، اگرغیروبی نے عقد کریا تو وہ منعقد تو ہوجائے گا مگرصبی کے اذن بعدالبلوغ یا اذن ولی یا اذن قاصنی پرموقوف لہے گا۔ البتہ تقسیم غیر ترکہ میں دوقول ہیں ، ایک بیر کہ عام عقود نصنولی کی طرح بر بھی موقوف کے دوسرا قول بیر ہے کہ تیقسیم باطل ہے بعنی منعقد ہی نہیں ہوتی ، رحمتی رحمہ اللہ تقالی نے وجہ الفرق یہ بیان فرمائی ہے کہ انعقا دعقد فصنولی میں وجود متعاقدین شرط ہے ہو ہیں المافقی دعمہ الله نعالی ۔

قال ابن عابد بن رحمد الله تعالى : قال فى المحبط فلوقسم بغير قضاء لم تجز الاان يجضرا وبيبلغ فيجيز طورى وهذا ما عن مدالشادح (دو المحتارص ١٩٥٥) ونص الشارح المتقدم : وصحت برضا الشركاء الآاذا كان فيهم صغيرا و مجنون لانائب عندا وغائب لاوكيل عند لعدم لزوجها حينتن الاباجازة القاصى اوالغائب او الصبى اذا بلغ او وليه هذا لوور يشت ولونس ركاء بطلت منيذ المفتى

وغايرها -

وقال العلامة ابى عابدين رحمه الله تعالى: (قوله الاا ذاكان) استثناء منقطع كمايفيده وقوله بعد لعدام لزومها واستثناء من محذ وضاى ولزمت اه ط واداد بالصحة اللزوم (قوله الاباجازة القاضى) الظاهر جوعه للمستثنيات الثلاث (قوله اوالغائب اوالصبى اذا بلغ) ولومات الغائب اوالصبى فاجازت ورثبته نفذات عنده اخلافا لمحمل رحمهم الله تعالى منية المفتى والاول استحسان والغانى قياس وكما تثبت الاجازة صريح ابالقول تثبت دلالة بالفعل كالبيع كما فى المتاتر خاندة و فالمنح عن الجواهم ؛ طفل وباع اقتسما شيط ثعر بلغ الطفل وتصرف فى نصيبه في المنح عن الجواهم ؛ طفل وباع اقتسما شيط ثعر بلغ الطفل وتصرف فى نصيبه وباع البعض بكون اجازة (قوله هذا) اى لزومها باجارة القاضى ونحولا لوكانوا شركاء فى الميراث فلوشكاء فى غيركو شبطل ومقتضاكا أنها لا تنفذ بالاجازة فلبتاً من وعيارة المذبة هكذا ؛ اقتسمت الورث لابا مرالقاضى وفيهم صغيرا وغائب لاتصم المتعمل المرهم القاضى بن لله صغيرا وعالم المتعم القامنى بن لله صغيرا وها القسمة فان امرهم القامنى بن لله صغيرا ه

اقول سين كوالمصنف تبعا لسائر المتون ان القاضى لا يقسم لوكانوا مشاترة وغاب احداهم فكيف تصبح قسمة الشركاء بامرالقاضى اللهمرالاان براد به الشركاء في المبيرات المن يبقى قول الشارح ويوشركاء بطلت محتاجاً الى نقل، ونقل الزاهدى في القنيته: قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال لا ارضى لغبن فيها شمرا ذن لحرافة في زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما دد اه فليجرر، ولا تنس ما قدمه من اللشريك المخدصة من المثلى بغيبة صاحبه وما تقلم عن الخانية فاند محصص لما هنا (در المحتاد ميزه) وقال العلامة الرافعي وهم الله تعالى: (قوله الظاهر لحبوم المستثنيات وقال العلامة الرافعي وهم الله تعالى: (قوله الظاهر لحبوم المستثنيات الثلات) يدن له ما نقد في المنه عن السراح بقوله: ولهم ان يقسموا لانفسه م اذا تراضوا الا ان يكون فيه مصغير لا ولي لم اوغائب لا وكيل عنه في بنكل لا تجوز في المعالى الما الموالة المن يها جازعلى الصغير والغائب لان لم ولاية على الصغير والعلى لنائب فان امرالقاضى ها جازعلى الصغير والغائب لان لم ولاية على الصغير والنائب لان لم ولاية على الصغير و

نظواعلى الغائب وتصرف يصح على الميت -

رقوله لكن يبقى قول الشارح ولوشركاء بطلت محتاجا الى نقل) علال لبطلاً الرحمةى فى هذه المسألة بأن كل وإحد اجنبى فى حق صلحبه فلم يوحب فا بل عن الصغيرون حود وشرط اخذ الفضولى وجود القابل عن المالك ولا يتوقف شطر العقل على الغائب مجلاف مسألة الورثة لان بعضهم في خصما عن الباقين فيصم ان يكون بعضهم مقاسما وبعضهم مقاسما اه ومعلوم ان الشارح تفد فى الذقل يعتمد عليه فيه حتى يوجد ما يخالفه (التحرير المنحتاره ٢٩٢٦)

تحقیق مذکورسے نابت ہواکھ بارات فقہار رحمہم اللہ تعالیٰ میں جہاں وجود صغیر کو صحت نقسیم ترکہ سے مانع بنایا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم لازم و نافذ نہیں ، بلکہ افن ولی افرن والی یا افن بعد السبوغ برموقوف ہے ، اس سے ان عبارات سے بعض اصاغر کا عدم انعقا دیراستدلال غلط فہمی پرمبنی ہے ۔

مستلهزيربخث

اموربالای تحقیق سے مسئلہ زیر بجث صاف ہوگیا، اس میں صغیر کی طوف سے غیرولی نے عقد تخارج کیا ہے، اس لئے تخارج علی الارض کاعقد موقوف ہے ہوگی وارث قاضی سے اذن عاصل کر ہے تو بیرعقد نا فذہ وجائے گا در نصغیر کے اذن بعد البلوغ تک موقوف رہے گا، اگر صغیر قبل البلوغ فوت ہوگیا تو اسکے ورثہ کے اذن سے نا فذہ وجائے گا۔ رہے گا، اگر صغیر قبل البلوغ فوت ہوگیا تو اسکے ورثہ کے اذن سے نا فذہ وجائے گا۔ اور تخارج علی العروض کاعقد ابتدار ہی نا فذولازم ہے، لان للام والاخ بیع المنقدل من مال الصغیر تجاری ۔

تحقيق طلب :

برامرتا حال منقع نهیں ہواکہ قسمت موقوفہ میں قبل الاؤن دو مر مے مشرکار کو حق فسخ سے یانہیں ، رجان عدم حق فسخ کی طون ہے مگر تا حال مشرح صدر نہیں ، ولعل اللہ بجد اث بعد ذلك ا موا ،

تنبيه:

ارض صنیرکی بیع کا ولی کو اختیار نہیں الافی صور محضوصۃ یسیکن ولی کو تقسیم عقار کا اختیار ہیں بلکہن وجہ ہیے ہے تقسیم سن کل الوجود بیع نہیں بلکہن وجہ ہیے ہے

اورمن وحيما فواز-

(۲) باپ اور اس کے وصی ، دا دا اور اس کے وصی اور قاضی کے سواکسی دوسر کے وجس طرح صغیر کے اللہ تقسیم کا ختیار نہیں ، اسی طرح صغیر کے مال میں تھون کا بھی اختیار نہیں ، اسی طرح صغیر کی اجازت نہیں ، اختیار نہیں ، اس کے مال میں نجارت اور زمین میں زراعت وغیرہ کی اجازت نہیں ، البتہ صغیر کی مال ، بھائی اور پچاکو اس کے مال کی حفاظت ، بیع منقول بغرض حفاظت ادر صغیر کے لئے طعام ولباس وغیرہ ضروریات خرید نے کی اجازت ہے بشرط یک صغیر انکی برورش میں ہو تو اس سے صغیر کا حصد اس پر برورش میں ہو، البتہ خود ترکہ میں طعام ولباس ہو تو اس سے صغیر کا حصد اس پر خرج کرنے میں صغیر کا زیر پر ورش ، ونا سٹرط نہیں ۔

قال فی التنوپروشرحہ: اواشتری الوادٹ الکبیرطعاما اوکسوۃ للصغیراو کفن الوارث المیت اوقضی دینہ من مال نفسہ فانہ پرجع ولایکون متطوع ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قولم او الشترى الوارث الكبيرالخ)

كذا فى الخالية وفه ها او الشترى الوارث الكبيرطعا ما اوكسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعاً وكان لد المرجوع فى كال المبيث والتنكية اها قول ولع يشترطالا سقها ومع الن فى انفاق الموصى خلافا كما من وينبغي جريانه هنا بالاولى على انه قد وقع الاختلائ فى انفاقة على الصغير فصيبه من التركة نفقة متله فى انه يصل في الم قولان حكاهما الزاهدي فى الحيامة فى المصنيد من التركة ابن سماعة عن محمل وحمد الله تعالى ما تعن ابنين صغير وكبير والف درهم فانفق على الصغير حمسا كه نفقة متله فهو متطوع اذالم يكن وصيا ويوكان المشترك طعاما الله شوبا واطعم الكبير الصغيرا والبسر فاستحسن ان لا يكون على الكبير فيما المشتركة ان كان خوا عاطعم الكبير المعنوب المستولية الإن كان خوا على المتركة ان كان خوا معاما لم يضمن وان كان دراهم فكذ لاف ان كان في حجري وفى غير ذلاف يضمن وان كان دراهم فكذ لاف ان كان في حجري وفى غير ذلاف يضمن المن المهدومة والمستف المن ومشله في التتاريخ البية وقد المصنف فى فصل البيع من كتب الكراهية والاستقسان انه يجوز شراء والاب للصغير منه و بيعه لاخ وعم وام وملتقط هو في حجري ما والمهدان تعالى على عما المهدومة مواجار المراهم فكاذا لم يكن وصيا ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن و محجري ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن في حجري ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن محمل وعلى كل فما فى

الخانية مشكل ان لعربي الكبير وصيا فليتأمل (رد المحتاره عنه مه)

(ع) اوپر جو تحقيق للمى گئي ہے وہ نفس مسئلہ سے تعلق ہے، صورت زرنظر ميں اگربہنوں نے بھائيوں كى ناراضى كے خوف يا ظالمان رسم كے دباؤسے ایثار كي ہے تو اگربہنوں كے ذمه ان كا مشرى حق باقى ہے - واللہ سبحان وقعالى اعلم مائيوں كے ذمه ان كا مشرى حق باقى ہے - واللہ سبحان وقعالى اعلم هاربيع الاخرسنه ١٨٠٠ ه

صغیرکے ساتھ تھیں ترکہ کا تھم : سوال : ایک خص گاانتھاں ہوگیا، ورشر میں ایک نابالغ لڑکا بھی ہے، ورش نے جائیدا دہ تھیم کرلی تو نابالغ کو بعدالبلوغ فسخ تھیم کا اختیا ہے یا نہیں ؟ بینوا توجود ل

البحواب باسمولهم الصوب من المعواب من المعواب من المعواب من المعواب من المعواب المعواب المعواب المعواب المعادة المعادة

یچکم تقسیم ترکه کا ہے ، بھورت تمرکت صغیر کوبېر حال اختیاد ہے۔
قال فی التنویر و فترحہ : وصعت برضا الشرکاء الا اذا کان فیمیم صغیرا و
جون لا نامت عنه اوغامت لا وکیدل عند لعدم لزومها حینت الاباجازة القامی اوالغائب اوالصبی اذابلغ اوولیہ هذا الوور ثنة ولوشرکاء بطلت منیة المفتی وغیرها ( دوالمحتار صنطاح ه ) والله سبحال وتعالی اعلمہ

۲۶رشعبان سسنه ۱۳۰۱ ه

مشترک مکانوں کے منافع تقسیم کرنے کا طریقہ: سؤالے: دومکان مختلف محلوں میں دوشخصوں کے درمیان مشترک ہیں، اب ملکیت کوشترک رکھتے ہوئے ان کے منافع کوتقسیم کرنا جا ہتے ہیں، اس تقسیم کی جائز صورت مطلوب سے یبینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب المحواب المعرفة المعرفة المعرفة المحوادي دوصورتين بي :

(1) دونوں مكانوں كيمنا فع كي مجبوعه كوبقدر حصة تقسيم كري -

کے باہم مکانوں کی تعیین کرلیں ، ایک مکان ایک شریک کے لئے دوسرا دوسرے
 کے لئے ۔

پھر ہرشر میک کواختیار ہے کہ اپنے متعین مکان میں خود رہے یا اس کوکرایہ وغیرہ پرد سے کرمنافع حاصل کرہے۔

اس صورت میں ہرایک اسی مکان کے منافع کامستحق ہوگاجواس کونقسیم ہیں ملاہے، خواہ اس کے منافع دوسر سے سے کم ہوں یازیادہ -

قال الامام المتس تاشى رحمد الله تعالى:

ولوتها يؤانى سكنى دار اود اربن (الى قوله) ا وفى غلة دا دا ودارين هم-

وقال العلامة ابن عايدين رحمدالله نعالى:

تنبيه: فىالهداية لكل واحدان يستغل مااصابه بالمهاياة وان لع يشرط ذ لك لحد وبث المنافع على ملكراه

(قوله كذلك) اى يأخذ هذا شهرا والأخرشه را اوبيأخذ هذا غلة هذه والأخرغلة الاخرى (ردالمحتارصناج ۵) والله سبحانه وتعالى اعلى-

9 اشعبان سنر۵ ۱۱۸۱ ه

## كتاب المرابعة والمساقاة

موروتي زمين كاحكم:

سوال : بوچستان کی اداضی کے مندرج ذیل عالات کے پیش نظران کاحکم طلوبیج ا ا بوجستان میں بیشتر اداضی صدیوں سے بحسب عوف اصل مالکوں نے کاشتکار د کوآباد کاری کے لئے اس طرح دی ہیں کہ زمین کی ساری محنت مثلاً فابل کاشت بنان، بند بنان پانی کے لئے راستہ بنانا، زراعت وغیرہ کرنا سب آباد کار کے ذمہ ہے، بٹائی کا ۱/8 حقہ آباد کارکواور ۱/احصہ اصل مالک کو ملتا ہے، اس کے علاوہ مالک پیدا وارسے کچھ تعین حقد اپنے خرج کے لئے کاشتکار سے کرھ وصول کرتا ہے مثلاً فی خروارسات کا سہ۔ مالک زمین میں ایساکوئی تصرف نہیں کرسکتا جوآبا دکار کے عمل میں دخل کا باعث ہو۔

اس معاہدہ کے بعد کوئی زمیندار آباد کارکوع فاجواب نہیں دیے سکتا، آباد کارزمین کی اس معاہدہ کے بعد کوئی زمیندار آباد کارکوع فاجواب نہیں دیے سکتا، آباد کارزمین میں ہوسیم کا تصرف کرتے ہیں، مثلاً بیچنا، مزارعت پر دینا ،عوض خلع کے طور پر دینا ، مہر

میں ادار کرنا ، اس پر مالک کوکوئی اعتراص نہیں ہوتا۔

سالک صرف آبینے ہرا حصد کو فروخ ت کرسکتا ہے ، آباد کا دیے حصہ سے کوئی تعض نمیر کہما۔
 سال مالک صرف آبینے ہرا حصد کو فروخ ت کرسکتا ہے ، آباد کا دیے حصہ سے کوئی تعض نمیر کہما۔
 البیری ادا صنی کو آباد کا دائی مملو کہ خیال کرتے ہیں ، اسمیں وداشت بھی جادی ہوتی ہے۔

(۵) سرکاری مالیہ می آباد کار اوار کرتے ہیں۔

(١) ايك آبادكارا پيخ حصدكو فروخت كر دسے تو دوسراخود كو شفعه كاحق دار سمجعتا ہے -

ك أبادكارسردار كي معدكا اسى كومالك بمصة بي-

اب کھعوصد سے سروار اہم بٹائی کے حصد کے علاوہ جومتعین مقدار وصول کرتے ہے۔ اس کے بار سے میں نزاع ہورہا ہے ، کا شتکاروں نے اس کوظلم قرار دیتے ہوئے دینا بند کر دیا اور حکومتی سطح بران کی تأ سید بھی کی گئی ، اس پر سرواد کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکا لتے ہیں اورا بنی زمینیں خود سنبھا لتے ہیں ۔

ابسوال بربے کہ کیا دوسوسال یا ذائد سے مالکانہ حقوق کے عرف اور مالکوں کے عتراف واقراد کی موجود گئی ہے مردادا ہے آ ہار و اجداد کے تصرف کو توڑ کر کا شتد کاروں کو ان زمینوں سے واقراد کی موجود گئی ہے مردادا ہے آ ہار و اجداد کے تصرف کو توڑ کر کا شتد کاروں کو ان زمینوں سے بے دخل کر نے کاحق رکھتے ہیں ہ تسلی بخش اور محقق جواب عنایت فرماکر ممنون فسرمائیں۔ بیدوا توجد وا

#### الجواب باسم مامهم الصواب

بدامرتحقیق طلب ہے کہ آباد کار وں کو بیدا وارکا 4/ھ دینا قراریا یا مقایا زمین کا ؟ آس کی حقیقت یا تومعاہدہ کے کا غذات سے معلوم ہوسکتی ہے یا سرکاری دفا تریں اراضی کے انتقال کے کا غذات سے ، ان میں سے کوئی تبوت بھی نہ مل سکے توعرف سے اسکا فیصلہ ہوگا۔ استفتار میں مندرجہ کوائف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سرداروں کی ملک ہے ، آباد کاروں کو صرف بیدا وار کا حصیہ دیا جاتا ہے ، اس برمندرجہ ذیل چند قرائن ہیں ،

و نمینداراورکاشتاکاری اصطلاح سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار اراضی کا مالکسیے اورکاشتکارمزارع ہے۔

اگرکاشتکاداداضی کے ۱/۹ کا مالک ہے توسرداد کے حصد ۱/۱ کی کاشت بلامعانو کیوں کرتا ہے اور کرتا دیا ہوں کے کہوں کرتا ہے کہوں کرتا ہے ؟ بلکہ اپنے حصص میں سے بھی ایک مقررش سردار کوکیوں اوا دکرتا رہا ؟

(ا) ایم نکسی کاشترکا دنے لیسے حصد اداضی کو اداضی سردا دستے جسم کر واکر الگ

كيون نهين كيا ۽

تبیبہ: اگربہ حقیقت معلوم ہوسکے کہ سرواد کو زمین کس حکومت نے دی تھی اور کبول ی تھی ج توشاید سکلہ کاحکم بدل جائے۔ واللہ سبحانہ ونعالی اعلم میں کا ربیع الآخر سنہ ۸۹ ھ

مزروعه زمين مزارعه بردينا:

سوال : عروادر کرنے زید سے زمین مزادعت پراس وقت لی جبکہ زمین میں فصل پہلے ہی سے بوئی ہوئی تھی مگر تحریر میں کسی فصل کا ذکر نہیں کیا گیا، البت زبانی بیطے ہوا تھا کہ بحریحی فصل میں حصّہ دار ہوگا، عمرو مالک زمین زید کا بیٹیا ہے دہ اس طے شدہ بات کو تسلیم تھی کرتا ہے مگر بحرکو اس فصل سے محروم کرنا چا ہتا ہے، مشرعاً بحراس فصل میں سے حصّہ پانے کا حقدار ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا

الجواب باسم ملهم الصواب

اگربوقت عقدفصل تیارنہیں ہوئی تھی توعقد سیجے ہے اور بیمزار عدی بجائے معاملہ ہے۔ بحریجی فصل کاحقدار ہوگا۔

ا دراگرفصل تیار برونے کے قریب بھی توبیہ عقد صحیح نہیں ہوا ، فصل کا شنے کے بعدا زیمزہ عقد مزادعہ کرسکتے ہیں ، اس صورت میں اس فصل میں عمر وا در کریں سے سی کا بھی کوئی تی ہیں ، عقد مزادعہ کرسکتے ہیں ، اس صورت میں اس فصل میں عمر وا در کریں سے سی کا بھی کوئی تی ہیں ۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله نعالى: (قوله وبشرط التخبية الخ) وهي ان يقول صلحب الارض للعامل سلمت البك الارض فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عل صلحب الارض مع العامل يمنع الجواز ومن التخلية ان تكون الارض فارغ يحند العقد فان كان فيها ذرع قد بنت يجوز العقد ويكون معاملة لامزارع توانكان قد ادرك لا يجوز العقد لان الزرع بعد الادراك لا يعتاج الى العمل فيتعن رنجو يزها معاملة ايضا خانية (رد المحتاره 19 جماء على العمل فيتعن رنجو يزها معاملة ايضا خانية (رد المحتاره 19 جماء على والله سبحاندوت الحالى على والله سبحاندوت الحالى على والله سبحاندوت والحالى على والله سبحاندوت والحالى على الدورة والحالى على الدورة والحالى على التحديد والمتابع الدورة والمنابع الدورة والحالى على والله سبحاندوت والحالى على والله سبحاندوت والحالى على المنابع الدورة والحالى العلى والله سبحاندوت والحالى على الدورة والحالى العلى العربية والمنابع الدورة والحالى العربية والمنابع الدورة والمنابع الدورة والمنابع الدورة والمنابع الدورة والمنابع الدورة والمنابع المنابع الدورة والمنابع المنابع ا

۲۰ روجب سنه ۹۳ ه

مزارع ني المدة كام تجورديا:

سوال : ایک شخص چندگسانوں کو ایک زمیندا کے باس لایا کہ ان کوا پنی زمین آباد کرنے کے لئے دیں اوران کو بیوی بچوں کے لئے قرض بھی دیں ، زمیندا ر نے کہا کہ اگرائب ان کی ضمانت دیتے ہیں تو مجھے قبول ہے ، وہ شخص ضامن ہوگیا ، نین چار ماہ کسانوں نے کام کیا اوراس مدت میں چودہ سور و بے قرض لیا ، بھرزمین ہونے سے قب لیم رانوں دات کسان بھاگ گئے ، اب دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ ان چار ماہ کامعاوضم

کسانوں کو ملے گایانہیں ہ اگر ملے گانوکس حساب سے ؟ بینی پورسے چار ماہ کی اجرت مثل یاان کے کام کی بقدر؟ جینوا توجودا۔

444

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرمذر کی مشرط رب الارض برکھی تو مزارع بحکم اجیرہے، ہلذا اس کو بقدرعمل اجرمثل ملے گا اور اگر بذر کی مشرط مزایع پر تھی تواس کے پاس زمین بطوراجا رہ تھی، لہذا اس کاعمل موجب اجر نہیں - واللہ سبحانہ دیعالیٰ اعلمہ

اارصفرسنه ۹۷ ه

بيرا وارمين ياني كاحضه ركمنا جائز نهين :

سوال : ایک عقد کی صورت بہ ہے کہ ایک خص کی زمین ہے ، دوسرا کا سنتکاراور تیسرے کا ٹیوب ویل ہے جس سے وہ زمین کو پانی دیتا ہے ، پیدا وار کے تین حصنے کر کے ایک حصنہ مرایک کو دیا جاتا ہے ، کیا بیصورت جائز ہے ، نیز عشر سرایک پرواج ہے ایک ایک حصنہ مرایک پرواج ہے یا صوت مالک پر ج بینوا تو جروا

الجواب باسمرماهم الصواب

پانی کے عوص فصل کا حصد لعینا جائز نہیں ، کل بیداوار مالک اور مزارع کے دمیا برابرنقسیم ہوگی اورعشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا ، ٹیوب دیل کے مالک کو اجسر مثل بصورت نقد ملے گا۔ واللہ سمحانہ وتعانی اعلم

٣ حجادى الثانب سن ٩٤ ه

بشرط نصف باغ لكوانا:

سوال : ایک خص ابنی زمین کسی کواس سشرط پر دیا ہے کہ وہ اس میں باغ لگائے باغ کے درختوں میں دہ نصف کا مالک ہوگا ، کیا بیصورت سرعاً جائز ہے ؟ اگرنا جائز ہے توم سکلہ کا علم ہونے سے قبل جوالیسا معاملہ ہو چکا ہے اس کا کیا حکم ہے ؟ نیزاس کی جائز صورت کیا ہے ؟ بینوا توجو وا

الجواب باسع ملہ حرالہ واب اس معاملہ کی مختلف صورتیں ہیں ، ہرایک کا حکم بھی الگ ہے ،تفصیل بہہے : اس معاملہ کی مختلف صورتیں ہیں ، ہرایک کا حکم بھی الگ ہے ،تفصیل بہہے : (1) اگر باغ کے ساتھ زمین میں بھی شرکت کی مشرط لگائی توبیع قد فاسد ہے ۔  اگرزمین میں شرکت کی مشیرط نہیں ، صرف درختوں میں شرکت پرعقد ہوا اور مدت عقد بیان نہیں کی گئی تو بیعقد بھی فاسد سیے -

صرف درختوں میں شرکت کی سرط لگائی گئی اور مدت عقد بھی معین کردی کی ترط لگائی گئی اور مدت عقد بھی معین کردی گئی توبیع تصحیح ہے ، مدت عقد ختم ہونے پر زمین دار کو اختیار ہوگا کہ نصف قیمت سے درخت خرید سے یا اکھاڑ دیے ۔

اگر پہلی ودصور توں میں سے سی کے مطابق فاسد معاملہ کرنیا گیا تو پہلی صورت میں زمین دارعامل کو پود سے مگانے کے وقت کی قیمت دسے کر باغ کا مالک ہوجائے گا اورعامل کواس کے بودوں کی قیمت کے علاوہ اجرمثل بھی صلے گا۔

ا در دوسری صنورت میں کل درختوں کا مالک عامل ہوگا، زمیندارکو زمین کا اجسر مثل ملے گاا دراس کو اختیار ہوگا کہ درخت خرید سے یا عامل سے درخت اکھاڑنے کا مطالبہ کرے۔

پہلی صورت کے جواز کا حیا ہے ہوسکتا ہے کہ زمین کا نصف باغ کے نصف کے عون فروخت کرد سے ادر عامل کواجرت قلیلہ براجیرد کھے۔

قال في التنويروشرحه: دفع ارضابيضاء مدة معلومة ليغلى وتكون الارض والشجربينه مالاتهم لاشتراط الشركة فيما هوموجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد والمنعر والغرس لرب الارض تبعالارض وللأخرق يمة غرسه يوم الغرس واجرمن علم وحيلة الجوازان يبيع نصف الغراس بنصف الارض وسبتا كجروب الارض العامل ثلاث سنين مثلا بشىء قليل لبعمل في نصيبه صد والشريعة -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعانى: (قوله من ق معلومة) وبد و فهابلاو (قوله و تكون الارض والشجربينهما) قيل به اذ لوشرطان بكون هذا الشجر بينها فقط صح قال فى الحنانية دفع اليه ارضا مدة معلومة على ان يغرس فيها غواساعلى ان ما تحصل من الاغراس والثاريكون بينها جازاه ومثله فى كثير من الكتب وتصريحهم بضرب المدة صريح فى فساد ها بعد مه ووجهه ان ليس لادراكها مدة معلومة (الى قوله) اقول وفى الذخيرة وإذا انقصنت المدة بيخير لادراكها مدة معلومة (الى قوله) اقول وفى الذخيرة وإذا انقصنت المدة بيخير

وبالاوضان شاء غرم نصف قيمة الشنجرة ويملكها وان شاء قلعها هو بيان ذلك فيها في الفصل الخامس فواجه ها هذا وفي المتتارخانية والمنخبرة و نع الحابن لد ارصا ليغن في الفصل الخارج بينها نصفان ولم يوقت لدوقتا فغرس فيها ثم مات الملافع عنه وعن ورزية سواه (الى قولم) كلف قلعه وتسوية الارض مالم يصطلحوا (الى قولم) ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ماا ذافسدل ت باشتراط نصف الارض ويظهو ذلك متاعلواب الفساد فانه حرع للو لل بين ماا ذافسدل ت باشتراط نصف الارض ويظهو ذلك متاعلواب الفساد فانه حرع لما لله بين ما الخاص المنهاية اندجعل بضف الارض عوضا عن جميع الفراس و نصف الخارج عوضالعلد فصل العامل مشاتر بالمصف الارض بالغراس المجهول فيضد العقل فاذا زرعه في الارض بالموصاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصدير قابضا وعستهلكا بالعلوق في جب عليه قيمته واجرالمثل اه ولايت أق فيصدير قابضا وعستهلكا بالعلوق في جب عليه قيمته واجرالمثل اه ولايت أق ذلك في مسألت بل هو في معنى استيجار الارض بنصف الخارج وإذا فسل فيص المدة يبقى الغواس للغارس ونظيري ما من في المزارعة انها اذا فسك العقل لحرث البن رولايخ في النالغاس كالمنار وينبغي لمزوم اجرمتل لارض فالخارج المنال العامل والمناه العالم والمناه عالم العامل عالم العالم العالم العامل عالم العالم العامل عالم العامل عالم المناه هذا ما ظهولي والمناه تعالى اعلم والمناه عدام العالم العالم العامر عدام المناه هذا ما ظهولي والمناه تعالى العامر وينبغي لمنوم الجرمة لله لارض كالمنارعة هذا ما ظهولي والمناه تعالى العامر وينبغي لمنوم المرابطة المناه المناه المناه هذا المناه العالم المناه العام المناه المن

رقوله وحبلة الجوازال) هذه الحيلة وإن افادت صحة الاشتراك في لمستنوك والغراس لكنها تضرصا حب الارض لان استيجار الشربك على العلى في لمستنوك لا يصح ولا يستحق اجراان عمل فقل يمتنع عن العمل و يأخذ نصف الارمن بالشمن البساير اللهم الاان يجل على انهم الفراس وغرس كل نصف في بالشمن البساير اللهم الاان يجل على انهم الفراس وغرس كل نصفه في جانب فتصح الاجارة ايصنا فتأمل (ددالم حدار مكاناجه) والله سمح انه وتعالى اعلى المحدار مكاناجه والمرابق الناسم الاجارة اليصنا فتأمل (ددالم حدار مكاناجه) والله سمح انه وتعالى اعلى المحدار مكاناجه الرصف سند 4 م

صحت مزارعت كى مشرائط:

سوال: مزارعت کے سلم میں زمینداروں اور کا شتکاروں کے درمیان اختلاف ہوتا دہت کے سلم میں زمینداروں اور کا شتکاروں کے درمیان اختلاف ہوتا دہت البتائی پر زمین دینے کا جواز مع مشرائط صاف صاف معاون عام فہم مفصل تحریر فرمائیں ، نیز مزادعت کے جواز میں امام صاحب رحمل لٹرتعالی اور صاحبین جہا الترتعالی بین اختلاف سے مفتی بہ قول کیا ہے ، حدیث میں کم یا دلے الم خابرة فلیؤ ذین بحری من اللہ ورسولد کا کیا مطلب ہے ، بینوا توجردا

الجواب باسموا ہم الصواب قول جوازمفتی بہ ہے ، صحابہ کرام رصنوان الٹرعلیہم اجمعین کے زمانہ سے دیگر آج نک امت کا تعامل ہے۔

صحت مزارعت کے لئے اکھ شرائط ہیں:

رمین زراعت کی صلاحیت رکھتی ہو۔

ا زمینداد اورمزارع ابل عقدمیں سے ہوں۔

(٣) مدت کی تعیین -

ا صاحب تخم کی تعیین -

(۵) حصه کی تعیین -

(٩) مزارع كوزمين كا قبصنه دينا -

پیدا دارمیں دونوں کی شرکت کا بیان -

م تخم می جنس کی تعیین -

مزارعت كى سات صورتيى بي -

() ارض وبذرابك كے بول ، بقروعمل دوسرے كے -

ارض ایک ی باقی سب دوسرسے کا۔

عمل ایک کا باقی سب دوسرسے کا۔

(س) ارض و بقرایک کے بذروعمل دوسرے کے

(۵) بقروبزرایک کے ارض وعمل دوسرے کے۔

ا بقرایک کے باقی سب دوسرے کا۔

ک بندایک کاباتی سب دوسرےکا۔

ان سان اقسام میں سے پہلی تین سمیں مزادعت صحیحہ کی ہیں اور آخری چار

مزادعت فاسده کی -

قال فى التنوير وشرحه : وكذا صحت لوكان الادض والبذر لزيد والبقر والعمل للأخوا والادص لد والباقى للأخوا والعل له والباقى للأخوفه لما ه المثلاثة جائزة وبطلت فى ادبعة اوجه لوكان الادض والبقر لزييد ا والبقر والبذر له والأخوان للأخواوالبقى اوالبدن رلدوالباقى للاخو (ددالمحتادص اجه) حدیث کاجواب بر ہے کہ اس زمانے میں مزارعت میں شرائط فاسرہ لگاتے تھے، مثلاً پیدا دارسے وزن کی متعین مقدار کسی کے لئے رکھنا وغیرہ، اس لئے اسبی مزار سے منع فرمایا۔

قال الرحام ابن المهام رحمه الله تعالى: ويمكن ان يقال لمها ان يد فعاذلك بسخل المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم على مااذا شرط فى عقد المزارعة شرط مفسد ا ذقد دوى انهم كانوا يشترطون فيه شيئا معلوما من الخارج لسرب الرحق ونحو ذلك مما هو مفسد عندها وقد اشار البيه صاحب المحافى الزرق ونحو ذلك مما هو مفسد عندها وقد اشار البيه صاحب المحافى الخرس ونحو ذلك مما هو مفسد عندها ها وقد اشار البيه صاحب المحافى الخرس ونحو ذلك مما هو مفسد عندها ها وقد الشار البيه صاحب المحافى المرابعة القدى يروك المرابعة القدى يروك المرابعة القدى يروك المرابعة القدن يروك المرابعة القدن يروك المرابعة القدن يروك المرابعة المنابعة المناب

وقال فى التنويروشرحه : ولانضح عند الامم لانه اكقفيز الطحات وعندها تصح وبديفتى للحاجة وقياسا على المضاربة (رد المحتاره الماها ومندها الله سبحاندوتعالى اعلم والله سبحاندوتعالى اعلم ۱۲٫۲ بيح الآخر سند ۲۰۸۱ ه



# (كتاب العسيروالذياع

مانت جنابت كاذبيه ملال ہے:

سوال: سربیت مظہرہ کا حکم اس مسلمیں کیا ہے کہ حالت جنابت میں فرنے کیا ہواجانو ملال ہے یا حرام ؟ بینوانوجوط

الجواب ومنه الصدق والصواب

عالت جنابت میں ذبح کیا ہواجا بور حلال ہے، ندیج کے لئے حدث اکبریا اصغرسے طہارت مشرط نہیں۔

قال فى التنويرزوش مطكون الذابح مسلما حلالاخارج الحرم ان كان صب ا ا و كتابياذ ميا ا و حربيا الخ (دو المحتاده شناج ۵) والله سبحان وتعالى اعلم المحتاده من ۲۵ هـ المحتاده من ۲۵ هـ المحرم سن ۲۵ هـ المحرم سن ۲۵ هـ

غلیل سے پرندہے کی کھو پری اٹر گئی اور گردن باتی ہے تواسے ذبے کرنا جائز ہے:
سوال : کیا فرماتے ہیں علمار دین اس بارہ میں کہ پرندہے کو غلیل لگی اوراس کی کھو پری جا
ہوگئی اوراس کی گردن باتی ہے ، اس جانورمیں جان بھی موجود ہے ، اس حالت میں کسس کی
گردن پر بجیر کہ کر ذبح کرنا مجھے ہے یا نہیں ، بینوا توجووا

الجواب ومنهالصدق والصواب

اس باره میں امام صاحب اورصاحبین رحم مالترتعالیٰ میں اختلاف ہے کوعندالذی کس ورد میں امام صاحب اورصاحبین رحم مالترتعالیٰ کے ہاں حیات مستقرہ بعنی فوق ما یکون فی لمذہ وی حیات کا وجود مشرط ہے، صاحب رحمہ اللترتعالیٰ کے ہاں مطلق حیات مشرط ہے، بعنی بوقت ذیج حیات قرودی ہے، اور امام صاحب رحمہ اللتر تعالیٰ کے ہاں مطلق حیات مشرط ہے، بعنی بوقت ذیج حیات قلیلہ خفیفہ بھی کافی ہے۔

قال فى الهندية: اما اذالعربيوهم بفاؤكا حيثًا بأن شق بطند واخرج ما فيد تمروفع في معتد معتد من معلى النكاة قبل وقوعه وما بقى فيد في بدن صلحبه حيثًا فيمات حل تناوله لانه استقى فيد فعل النكاة قبل وقوعه وما بقى فيد اضطراب المذبوح وقيل هذا قول الى يوسف ومحمد رحمه الله تعالى فاماعند الى حنيفة

رحمه الله تعالى فلا يحل وهوالقياس لاندوقع فى بدلاحيًا فلا يحل بد ون ذكاة الاختسار كالمتزوية هذا الذى ذكرنا اذا نزك التنكية فلوذكاه حل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لانذان كانت فيه حياة مستقى قافلذكاة وقعت موقعها بالاجماع وإن لعربكن فيه حياة مستقرة فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ذكات الذبح وقد وحد وعند ها حل بلاذبح وكذا المتزدية والنطيحة والموقوذة والذى بقر الذب بطنه وفيها حياة خفية اوبيئة يحل افاذكاه وعليه الفتوى كذا في الكافى (عالمكيرية كتاب الصيد مديم مديم)

وابضافیها: ذبح شاق مربین وقد بقی فیمها من الحیاة مقد ادما بینی فی المذبوح بعل الذبح فانها لا تقبیل الذکاة عند ابی یوسف ومحمد رحم الله تعالی واختلف المشایخ فید علی قول ابی حنیفة رحمه الله تعالی ونص القاضی الرما ۲ المنتسب الی استیجاب فی شرح الطحاوی اندیقبل الذکاة وعلیه الفتوی کذا فی النظه پریة (عالم کیویة م ۲۵ ج ۵)

وفال فى الهداية بعده ذكران المعتبرعند الامام مطلق الحياة وان قلت وكذا المتودية والنطبيحة والموقوذة والذى بقرالذ ثب بطنه وفيه حياة خفيذا وبينة وعليه الفتوى لقوله تعالى الاما ذكيتم استثناه مطلقا من غيرفصل (هداية صليه ۲۰)

وإستدل عليه الطحطاوى رحمه الله تعالى بحد بن عدى رضى الله تعالى عنه حبث المرود النبى صلى الله تعالى عنه حبث المستقرة وغيرها لمنه وسلم بالذبح ان وجد الصيد حبامن غيرتفر قدّ بين الحياة المستقرة وغيرها لمحاشية الطحطاوي على الدرا لمختارض جسم)

وقال فی شرح التنویر: والمعتبر فی المتردیة واخواتها كنطیحة و موقودة ومااكل السبع والمریضة مطان المحیاة وان قلت كما اشرنا البه وعلیه الفتوی (دد المحتار كتاب المصبد منهم المریضة مطان المحیاة وان قلت كما اشرنا البه وعلیه الفتوی دد المحتار كتاب المصبد منه و المحی المری میں ذرح كے ليے مذہب میں ذرح كے ليے حیات مستقره شرط نہیں ،حیات قلیلہ می كافی ہے ، اور بی قول مفتی بہ ہے۔

صورت مسئلہ میں جونکہ مل ذبح (مابین الحاق قاللبة) موجود ہے اورت اسمی باقی ہے اگرجہ تعلیم ہے اکرجہ تعلیم میں جونکہ مل فتح کی المحالی کے قول پریہ جانور بعد الذبح حلال ہے ، دعلیہ الفتوی - تعلیہ ہے ، لہذا امام صاحب مماللتر تعالیٰ کے قول پریہ جانور بعد الذبح حلال ہے ، دعلیہ الفتویٰ - البتہ جدا شدہ کھو پری حرام ہے -

لقوله عليه السلام: ما ابين من الى فهوميت -

و في العلابيُّرة: وإن علمت حياتها وإن قلت وقت الذبح اكلت مطلقا بحل حال-

وفى الشامية تحت رقوله وانكانت حياها خفيفة) فى البزازية شاة قطع الذه تشاوط بهما وهى حية لانكنكى لفوات المحل ولوانتزع رأسها وهى حية تحل بالذبح ببن اللبة واللحيين اه (دد المحتارم المحتا

قطع اوداج سے مرادیہ ہے کہ محل ذرئے بالکل باتی ندرہے۔ دو مراجمانینی ولوان تزع راسها الخ اس پر دلیل ہے، عالمگیریہ میں بھی آئی تصریح ہے: شاق قطع الذلت اور اجھا وھی حیہ لات نکی لفوات محل الذبح کذا فی الوجایز للکودری۔ (عالمگیریہ کتاب الذبائ المثالث الشالت واقع میں (عالمگیریہ کتاب الذبائ المثالث واقع میں

#### البنة عبارت ذيل بظامراس مصمتعارض نظراتي بين :

- ا قال ابن عابد بن دحمد الله تعالى فى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من الهى الله عليه وسلم من الهى فهو ميت ومبر بعلم انه لوابان الوأس اكلا لامذ لبس منفضلا من مى حقيقة وحكما بل حقيقة فقط لانه عند الانفصال مبن حكما ( در المحتاده ما عد)
- لان فى هن التنوير: اوقطع نصف لأسه اواكثرة اوقد المنفين اكل كله
   لان فى هذا الصور لا يمكن حيانة فوق حياة المذبوح -

قال ابن عابدين رحمد الله تعالى وهذا مى صورة لاحكما اذ لا يبنوه مربقاء الحياة بعد هذا المجوح (دو المحتاد ملتة ج ۵)

ان جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جا نور کی کھو پری آثر جائے وہ حکمیًا میںت ہے لئے۔ ذا قابل ذیج نہیں ۔

(٣) فى الهندية فى الباب الاولى من كتاب الذباع أوفى فتاوى اهل سموقت لا قصاب ذبح الشاة فى ليلة مظلمة فقطع اعلى من الحلقوم او اسفل منه يجرم اكلها لا لذنه بح فى غير المدن بح وهو الحلقوم فان قطع البعض تم علم فقطع مرة اخرى الحلقو قبل ان يموت بالاول فهذا على وهوي اماان قطع الاول بتمامه اوقطع شيئامنه ففى الوجه الاول لا يحوث بالاول فهذا على وهوي المان قطع الاول بتمامه كان موتها من ذلك القطع السوع الوجه الاول لا يحيل لانه لم قطع الاول بتمامه كان موتها من ذلك القطع السوع من موتها من التافي وفي الوجه الذالى يتم كذا في النجرية والمحيطين (عالمكبرية هم) من موتها من التافي وفي الوجه الذالى هوتها لا نالن مح وان كان يقول كذا في الملتقط (عالمكبرية مع مدية عنه فانها لا تحل بالذبح وان كان يقول كذا في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه فانها لا تحل بالذبح وان كان يقوله كذا في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه فانها لا تحل بالذبح وان كان يقوله كذا في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه فانها لا تحل بالذبح وان كان يقوله كذا في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه فانها لا تحل بالذبح وان كان يقوله كذا في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه فانها لا تحل بالذبح وان كان يقوله كذا في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه في الملتقط (عالملكورية مع مدية عنه في المنه على المنه على المنه على المنه الملتقط (عالملكورية مع مدية على المنه عل

سوان جزئیات کا جواب بیر سے کہ جزئی اولی ذرج اختیاری اور ثانیہ ذرئے اضطراری کے بارہ میں ہے بعینی اگر صائد کے پہنچ نے سے قبل ہی صید کی حیات جم ہوگئی تو اس کا دائس مبان بی ملال ہے، ان دونوں جزئیات میں میت سے مراد ندبور ہے ، ذکا ۃ اضطراری میں نفس جرح ہی ذکاۃ ہے۔ مذبوح چونکہ حکما حی نہیں بلکہ صرف حقیقہ تھی ہے لہٰذا اس سے جدا کر دہ عضو حسرا م نہیں ، کیونکہ حدیث ما ابین من الحی فہو میت میں جی سے مراد جی حقیقہ وحکم اسے، اور الاماذ کیہ میں چونکہ کوئی قید نہیں اس لئے یہ عام ہوگا نواہ جی حقیقہ وحکما ہویا صرف حقیقہ ہو الاماذ کیہ میں چونکہ کوئی قید نہیں اس لئے یہ عام ہوگا نواہ جی حقیقہ وحکما ہویا صرف حقیقہ ہو

صودت ممئلہ میں اگرمحل ذبح باقی ہے تواسے ذبح کیاجا سکتا ہے ،البنتہ دائس مسبان حرام ہے ، لانہ مبان من الہی حقیقہ وحکماً۔

عبادت تالت صاحبين رحمهاالترتعالي كےندبهب برخول ہے۔

عبارت رابعرمیں راس سے مرادعنق ہے، چنانچہ عالمگیریہ کے ترجہ میں بدانفاظ ہیں ہی نے گردن کاف دی سے

قطع عنق کے بعد محل ذیح باتی نہیں رہتا لہٰذاحرام ہے، اگر نفظ رأس کوظام ربہی رکھاجائے تو بیجز نیہ بھی صاحبین رخم ہا اللہ تعالی کے مذہرب پرمتفرع ہوگا۔ بہر حال عالمگریہ کے ان دونوں جزئیات کے ظاہر پرفتوی نہیں، کیونکہ خود عالمگیریہ کتاب الذبائح باب ثالث میں تحریر ہے :

ولوانتزعالذئب رأس الشاة وهى حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين ـ

(عالمگيرية م<u>ا ۲۹ج</u> ۵)

مسلمان نيبرن كيترمارا اوركافرني كيا:

سخال: ایک مسلمان شکاری نے ایک میرن کوگوئی مارکرزخمی کرکے گرادیا، اگر کافریسنی ذکری اس ہرن کوذ بح کرہے تو بہ ہرن حلال ہوگا یا حرام ؟

اگراس کے برعکس کافرشکاری نے ہرن کوگوئی مارکرگرا دیا، اگرسلمان اس کوذبے کر سے تواس کاکیا حکم ہے ؟

يهال اس بارسيس علمارس اختلاف جل را سي الهذاجوا بطلدى ادسال فرماكرمنون فرمايش -بينوا توجروا الجواب باسمولهم الصواب

پہلی صورت میں حلت کی کوئی وجہنیں ، والٹراعلم آب کے ہاں اس میں اختلاف کیوں ہورہا، یہ ذبیجہ کا فرسے جوبلاشبہ حرام ہے -

البته اگرمسلمان نے بسم الله پڑھ کرتیرسے ہمرن کوگرایا اوروہ اس مدتک زخمی ہوگیاکہ اسمیں مذہوح سے زیاوہ حیات ندمتی ، اس حالت میں ذکری نے اسے ذریح کردیا توبیعندالصاحبین دیم الله تعالیٰ حلال ہے اورعندالامام رحمہ للترتعالیٰ حرام ، والفتوی علی قولہ کہ اسپرجیء فی الجواب عن السبوال النانی ۔

اورحيات فوق المذبوح موتو بالاتفاق حرام سے -

دوسری صورت میں اگراس میں حیات فوق المذبوح نہوتوعندالصاحبین رحمها الشرتعالیٰ حرام وعندالامام رحمہ اللہ تعالیٰ حلال ہے، وعلیہ الفتوی -

ادرحيات فوق المذبوح موتوبالاتفاق حلال سے -

قال فى الهندية : ذبح شاة مويضة وقد بقى فيها من الحياة مقد ارمايبقى فى المذبوح بعد الذبح فانها لا تقتبل الذكاة عند الى بوسف ومحمد وجمها الله تعالى واختلف المشايخ فيه على قول الى حنيفة وحمد الله تعالى ونص القاضى المنتسب الى استيجاب فى شرح الطحادى انديقبل الذكاة وعليه الفتوى كذا فى الظها برية - المستيجاب فى شرح الطحادى انديقبل الذكاة وعليه الفتوى كذا فى الظها برية - (عالم كابرية مريد) والله سبحانه وتعالى اعلم

۸ محسنرم سند ۸۹ ه

ذبيئهارق

سوالی بشخصی درمنزل غیربرائے وزدی دفت وگوسفندراگرفته ذیح کرد باتسمیده برگاه صاحب منزل را خبرشدگوسفندرا از وگرفته، آیا خوردن گوشت این مذبوع سارق حرام است یا طلال ؟ علما را پنجاگو پندحرام است جراکه دز دی حرام است، و برگاه بسم الترگفت میخوابدحرام را طلال کندواین گویندهٔ بسم الترکافرشد، پس ذبیح کافراست، و دبیل از شای می دم ند، دز زدبنده شامی محمل نیست، امیداست جواب با صواب مرحمت فرماین در بینوا توجو و الجواب با صواب مرحمت فرماین در بینوا توجو و الحواب با صواب مرحمت فرماین در الصواب

قائله عجهول وهوخلات المعقول والمنقول عن الفحول فى الغصب وفى الاضحية

نقله الحصكفى فى الصيد ر\_.، بن عابدين دود المحتاره عاب م

والله سبحان وتعالی اعلم ۲۸ ردسیج الآخر رسند ۸ ۵

بإزكي شكار كأفحم

سوال: ایک جانور کوسرها رکھا ہے، ہم سم الٹر کہہ کر حجوظ تے ہیں، وہ نیجہ میں جسٹریا کو بکر اکر کون نکال کرمار دیتا ہے، نوبت ہی نہیں آتی کہ زندہ چڑیا کے حلقوم پر حجری جلائی جائے۔ آیا یہ چڑیا حلال سے یا حرام ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

غيرالتركومتصرف مجصے والے كاذبيج حرام ہے:

سوال : اشخاصیکه انبیار و اولیار را عالم الغیب ومتصرف فی الامور ما فوق الاسباب میدانند و گرد قبورطواف می دم ندباین عقیده که از حالات ما عالم اند و ندر و نیاز برائے ایشان می کنند و نظام رنماز وروزه مهم اوارمی کنند به یا مندبوح ایشان طلال است یاحرام جبینوا قروط می کنند و نظام رنماز و روزه مهم اوارمی کنند به یا مندبوح ایشان طلال است یاحرام جبینوا قورول

انبیا، واولیا، دا عالم الغیب ومتصرف فی الامور دانستن کفراست و ذبیجهٔ ایشان حرام به ولیبیا، دا عالم العیب ومتصرف مراته سیسی النام العیاد می الامور دانستن کفراست و دار نوی القعدة مسند ۸۵ ه مجھلی حوض میں والنے کے بعدمرکئی توطال ہے:

بین و میں اسے پانی کے حوض یا سوال : دریا سے کھی کھی کو کرلائے ، وہ زندہ تھی ، اسی حال میں اسے پانی کے حوض یا برتن میں ڈالاگیا، کچھ دیر کے بعدوہ مرکئی تو کیا سٹرعاً اس کا کھانا طلال ہے یا کہ طافی ہونے کی وجہ سے حوام ، بینوا توجودا -

الجواب باسمولهم الصواب

اس محیلی کی موت کاسبب اسے بچراناہے لہذا طلال سے۔

قال الاما اقا عبيغان سعمه الله تعالى : والاصل ان السمك متى مات بسبب عادت حل اكله عند نالانه طاف والجواد يوكل وجد حيا اوميت فان القى سمكة فى جب ماء فما تت فيه لاب أس باكلها لانها ما نت بسبب حادث وهوضيتي المكان وكذا اذا جمع المتمك فى حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يتمكن من اخذ ها بغير صيد فمتى مات فيها لاباس باكلها وان كان لا يوحذ بغير صيد لاخبر فى اكلها وان كان لا يوحد بغير صيد لاخبر فى اكلها وان كان لا يوحد الله تعالى : وانما قال العلامة الطحطا وى دحمه الله تعالى : وانما قال العلامة عبد البرالاصل

في اباحة السمك ان ما مات بأفة يوكل وصامات بغيرافة لا يوكل اه

(طحطاوى على الدرص هاجه) والله يحاندونواك اعلم

هرجمادی انثانتیسنه ۸۸ه

چھوٹی مجھلی مع آلائش حرام ہے:

سؤال: مرسله فتوى ميں جوام الاخلاطی كے حوالہ سے لكھاہے: "السمك الصغاد كلها مكروهة كولهة التحديم هوالا صح"

كيار في المراكر مي المركر مي المراكر مي المراكر مي المركر مي المراكر مي المراكر مي المراكر مي المراكر مي المر

الجواب باسمرملهم الصواب

نقل العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى عن معوَّاج الدراية: وفي السهك الصغار التي تقلى من غيران بيشق جوفِه فقال اصحابد لاى الشافعي رحمه الله تعالى لا يحل اكله لان رجبعه نجس وعند سائو الانتمة رجهم الله تعالى تحل اه (دد المحتاره بيني). اس پربنده کومدت سے اشکال تھاکہ بھیلی کا دجیع کیونکر ملال قسرار دیاگی ؟ جواہرالافلاطی کی نص کراہت تحربیب سے اطمینان ہوا۔

جواہرالافلاطی کے حوالے عالمگیر بیر میں بکٹرت موجود ہیں ،اس سے ٹابت ہواکہ بیعتبر تباب ہے۔

حمرت سمک صغاد کی علت بہ ہے کہ آلائش صاف کئے بغیرکھائی جاتی ہے اس سے مرا د متعین ہوگئی ۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

۱۳رذی انقعدة سنه ۹۸ هر

یانی میں دوا ڈالنے سے چھی مرکئی تو حلال ہے:

سخال: مجعلی کو پیرونے کی غرض سے اگریانی میں کوئی ایسی دوار ڈال دی گئی جس سے مجھلی کی موت واقع ہوگئی تواس صورت میں مجھلی کا کھانا حلال سے یا حرام ؟ بینوا توجروا - الجواب باسم ملھ مالصواب

الیسی مجھلی حلال سہے ۔

قال فى التنويروشرحه: ولايحل حيوان ما فى الاالسمك الذى مات بأفة ولومتولدا فى ماءنجس ولوطافية مجروحة وهبانية غيرالطافى على وجه الماء الذى مات حتف انفه وهوما بطنه من فوق فلوظهره من فوق فليس بطاف فبؤكل كا يؤكل ما فى بطن الطافى وما مات بحوا لماء اوبردة و بريطه فيه اوالقاءشىء فموته بأفة وهبانية ـ

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله ا والقاءشيء) وكان يعلم انها تموت منه قال في المنح ا واكلت شيئ القائ في الماء لمتاً كله فعمالت منه وذلك معلوم ط (دد المحتار صلاح مي والله سبعانه وتعالى اعلم الربيع الاقل سنه و هم و المربيع الاقل سنه و هم و المنابع و المنابع

یانی خشک ہونے سے مرنے والی مجھلی ملال ہے:

سؤال: ہمارے پنجاب کے علاقہ میں نہروں میں مجھلیاں آتی رہتی ہیں اور بعض دفعہ نہرخشک ہوجاتی ہے تو پانی خشک ہونے کی دجہ سے جو مجھلیاں مرحائیں وہ حلال ہیں یا حرام ؟ بینوا توجروا بین وہ وا توجروا

#### الجواب باسمرملهم الصواب

حلال بي - والله سبعان وتعالى اعلم

٤ ربيع الأول سنه ١٢٠٠ ه

قوش کھیلی طلال ہے: سوال: ایک سمندری کھیلی جس کوعربی میں قرش "کہتے ہیں اور المنجد میں اس کی ہے تعریف لکھی ہے:

نوع من السك يعم ف بكلب البحريقطع الحيوان باسنانه كما يقطع السيف

تخاف جميع دواب البحز

اس کے علاوہ سمندری حالات سے واقف لوگوں کا قول ہے کہ اس مجھلی کوحیض آتا ہے اور دوسرا بیر کہ بیر عام مجھلیوں کے برعکس اندھ سے دینے کی بجائے بیجے دیتی ہے ، بیمجھلی حلال ہے۔ احدام ی

یا سرا ؟ است مولانا عبدالحی رحمدالتر تغالی نے اپسے نتاوی میں اس کی حرمت کا قول نقل فرطایا ؟ مشیر ہے کہ رمینمائی فرمائیں گے۔ بینوا توجوط!

الجواب باسمرملهم الصواب

اس قسم کی تحقیقات میں سٹرعاً وعقلاً ماہرین فن کا قول فیصل ہوناچاہئے، دورجد بدکے ماہرین حیوانات مجھلی کی چار علامات بیان کرتے ہیں :

- ا ريره ک بدی -
- (۲) سانس لینے کے کلیھوٹے۔
  - س تیرنے کے پیکھے۔
- ﴿ ماحول کے مطابق جسم کے درجہ حرارت کا کم دبیش ہونا ۔ یہ علامات قرش میں موجود ہیں ، اس کی صورت سے بھی بینی واضح ہوتا ہے اس لئے بیہ

طلال ہے، معہذا بناد براختلات احتیاط اولی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلمہ

به جما دى الآخرة سند١٨٠٠ ه

جھینگا حرام ہے: سوال جھینگے کے بارمیں آپ کافتویٰ جاری ہوجیکا ہے کہ بیم کروہ تحری سے، سیکن قرآنی آیات ،احا دبیث ، آثارصحابہ ، تعامل اُممت ،ائمئہ ادبعہ اورمتقدمین و متائخرین علما ، سے اس کی حرمت یا کراہست کی کوئی دبیل مرقوم نہیں ۔

مالانكم عشى منرح وقاير نے كالسمك كے ماشير بريد عبارت نقل كى ہے:

«بفتحتين يقال له بالفارسية ماهى وهوبجميع افسامه حلال حتى الصغير

الذى يقال له جهين كا وغيرمنجس موتدنيه " (شرح وقايه صه عبرا)

ا در حکیم الامة حضرت مولانا اشرف علی تحانوی نورالته مرقده نے اپنے فتا وی میں اپنے لئے عدم علم کو ظاہر کرنے کے ساتھ رجحان جواز لکھا ہے۔

ا ورحضرت مولانا عبدالى رحمه الترتعالى في ككها ب :

"اور جهینگا جس کو اربیان بھی کہتے ہیں جیسا کہ صحاح سے فہوم ہے حلال ہے کیونکہ بیکھی مجھلی کی ایک قسم ہے اور کھلی بھیج انواعہ بالاتفاق حلال ہے اور کھلی بھی جیسے اور کھلی بھی جیسے انواعہ بالاتفاق حلال ہے اور کو لوگوں نے اس کو حرام قسرار دیا محض اس کو کھیلی کے انواع سے خارج شمار کرتے ہوئے، حالانکہ ایسانہیں ہے۔

#### حمادیہمیں ہے:

الله ودالذى يقال كم جهينكا حرام عند بعض العلماء لانه لا يشبه السمك فانما يباح عندنا من صيد البحرانواع السمك وهذالا يكون كذلك وقال بعضهم حلال لانديسمى بالسمك والله اعلم-

(نوٹ) چونکہاس بارسے میں انواع سمک ہونے اور نم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا احتیاط اولی سے " رمجدوعة الفتادی صلح")

#### نيزفراتيس:

"بعض فقہا رہے اس کو مجھلی کی قسم شار نہیں کیا ، بلکہ دریائی کیڑا سمجھ کرحرام قسرار دیا اوربیض فقہا رمجھلی شار کرکے حلال کہتے ہیں ، کیونکہ حنفید کا ضابطہ ہے کہ مجھلی کے دیا اوربیض فقہا رمجھلی شار کرکے حلال کہتے ہیں ، کیونکہ حنفید کا ضابطہ ہے کہ مجھلی کے سواکوئی دریائی جانور حلال نہیں اوز بھیج انواع مجھلی حلال ہے۔ منتہی الارب میں ہے :

"اربیان نوع ازماہی ست کہ آنرا بہندی جھینگا میگویند " اور صراح میں ہے : "اربیان نوعی از مایسی است ی (مجموعة الفتاوی صلیه)

اور ہایہ کامتن ہے:

"لابأس باكل الجويث والمارماهي"

اس کے حاشیمیں لکھاہے:

"سمك اسود" (صفع جم)

اودانقاس العصرى ميں ہے:

د برغوت البحر (PRAWAN)" (انگلش عربي صالاه)

اور الفرائد الدريمين ہے:

"جريث (PRAWAN)" (عربي انكلش ص19)

اورالمنجديس سے:

"برغوث البحوالقريدس" (هيس)

"الجديث نوع من السمك "(صلام)

اوراسی میں ہے:

"القريبس جنس سل صغيريقد رجرادة اواكبرقليلا يشبهها رسواي

اورالمنجدعري اردوميس ہے:

"برغوث البحرجيبزگانچيلى"

ان سب لغات سے بھی تابت ہوا کہ جھینگا مجھی جوکہ جریث کا ترجہ سے ملال ہے دک فی

الهداية وهجموعة الفتاوى وغايرها -

ہدا بیکی شرح عین الہدایة میں ہے:

"جريث" مين حضرت على كرم التروجهدس اباحت صريح واردب \_ رواه في

الاصل ودوالاعن ابن عباس يضى الله عنهداايضا" (معكاجم)

اورابل معركافتوى ہے كہ يہ الذالسمك ہے اور الى قيمت الحكے بال بہت كرال سے

بهرحال يه تو بهويى نهين سكتاكه بير چيز نوپيد بهو اور زمانه تفلف وسلف ، متقدمين

ومتائخرین، انگرادبعه، تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں ناپیدہو، تو پھراس کی حرمت

کاکیا ثبوت ہوسکتاہے؟

صرف ماہرین کی رائے حنفیہ کے ہاں معتبر نہیں ، جیساکہ اوقات میں ماہرین کا قول معتبر نہیں ، جیساکہ اوقات میں ماہرین کا قول معتبر نہیں ، عامة المسلمین کا قول معتبر ہے ، سب سے بڑی دلیل اس دُورمیں تعامل امت ہے جو حرمت کے خلاف ہے ۔ بینوا توجودا

#### الجوابباسمملهمالصواب

ما ہر بن حیوانات نے مجھلی کی تعربیت میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے تین بالکل عام

فهم بي :

- 🕦 ريره کې پدی -
- ا سانس لینے کے گلیھڑے۔
  - 🕝 تیرنے کے پیکھے۔

ہرشخص جاتا ہے کہ جھینگے میں ان مینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں بائی جاتی ، اسس لئے ما ہرین حیوانات سب اس پرمتفق ہیں کہ جھینگے کامچھلی سے کوئی دور کامچھی تعلق نہیں ، پیچھلی سے بالکل الگ کیڑا ہے۔

ما ہر بن حیوانات کا فیصلہ ہے:

" اگرکوئی گرھے کوانسان کہے تواس پراتنا تعجب نہیں جننا جھینگے کو کھیلی قسرار دینے پر ہوتا ہے ، اس لئے کہ حیوان کی تقسیم اولی میں دقسمیں ہیں، ایک وہ جس میں ریڑھ کی ہدی ہوتی ہے ، دوسری سے موجس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ، تیسم کیڑوں میں داخل ہے ، لہذا جھینگا تقسیم اولی ہی میں محیلی کی جنس سے ، لہذا جھینگا تقسیم اولی ہی میں محیلی کی جنس سے ، کہذا جھینگا تقسیم اولی ہی میں محیلی کی جنس میں داخل ہوجاتا ہے ، نخلاف کہ ھے وغیرہ کے کہ وہ تقسیم اولی میں انسان کے ساتھ شریک ہے ؟

فيصلهُ بدا برات نظروعقل:

ر ما ہرین فن کے اس اجماعی فیصلہ کے علاوہ بداہرت نظرہ عقل کا فیصلہ بھی ہیں ہے ؛ جھیننگے کا مجھلی سے کوئی ڈور کا واسطہ بھی نہیں ، اس لئے کہ اتحاد جنس کے لئے اعضاء ظاہرہ و باطنہ میں تشابہ اور خواص و آثار میں اتحاد صروری ہے اگر کسی کوکل اعضار و خواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد کے تول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد کے لزوم سے انتخاری جرائت متعدنت کے سواکوئی نہیں

كرسكتا ، جيسنگے اور محيلي ميں سي عضوا وركسى خاصيت ميں بھى تشابروا تحاذين جھینگے کاسانب کی طرح کینچلی اُ تارنا اور اس کی اوجھڑی کا گدی پر ہونا بھی تھیلی كىكسى نوع ميں نہيں يا يا جاتا "

دنیامیں اس کی کوئ نظیر پیشی نہیں کی جاسکتی کے کسی جبنس کی انواع کا آبیں میں نہسی عضومیں تا بہ ہواور نکسی ایک خاصیت میں اتحاد۔

اتحادجنس كصمعيار مذكوركا تجربه يون كياجاسكتا بهد:

"کوئی شخص کسی مبنس مثلاً بکری ،گائے، اونٹ، گدھے، گھوڑ ہے، بلی، کتے وغیرہ کاکونی ایک فردیا اس کی تصویر دیکھ ہے ،اس کے بعداس کے سامنے اس جنس میں سے سے توع کا بھی کوئی فردیاس کی تصویرا ہے توفوڈا پہچان لیگاکہ یہ وہی جنس ہے "

مرحجهای کو دیجھنے والاجھین گادیکھ کرم رکز باور نہیں کرسکتا کہ بیروہی جنس ہے۔ اسى طرح عام بول جال ميں بھى مطلق" مجھلى" كا اطلاق جھينگے پرنہيں ہوتا جب تك كه استحساته" جهينگا"كي قيدندلگائي جائے صرف لفظ نجلي سيجين كامفهوم نبيل بوتا، مثلاً كسى كومجيلى لا نے كوكها اوروه جعين كلاے آيا تواس كو خلاف امر يجعا جاتا ہے۔

اس سے تابت ہواکہ عرف میں محیلی اور جھیدگا کے درمیان عموم وخصوص نمیں بلکتباین و تقابل سے ، چنانچ منج دمیں جہاں مجھلیوں کی انواع کی تصویریں دی ہیں ، ان میں جھینگے کی تصویر نہیں ، اور دوسرے مقام پر اس کوصراحة سرطان بحری کی قسم قرار دیا ہے۔

ونصر: اربيان ودوبيان جنس سمطان بحرى من الفنتريات العشارية الاقدام ويعهن "بالفريدس" فيه اصناف عديدة لذيذة الطعم (المنجدمث) بوغوث البحونوع من القشميات العشادية الافتدام تشبر هيئة البوغوث

وتسميدالعامة "القريدس" (المنجه مسس)

كتب لغت مين جينگ كوسمك يا ما بى يا محيلى لكهنا يا عام بول جال مين اسكيساته محيلى كا ىفظ لىگاناكونى دىيل نهيى -

چنانچ سقنقور کو"ریگ ماہی" کہاجاتا ہے، حالانکہ نیمشکی کا جانور ہے۔ ا ورانسان سے مشابہ مندری جانورکود انسان ماہی "کہاجاتا سے حالانکہ وہ انسان نہیں

اسی طرح "بن مانس" کے معنی ہیں "حبظی انسان" حالانکہ اس پرانس نی احکام جاری نہیں ہوتے۔

اسی طرح جھینگے کود جھیدگامجھلی" کہنے سے بیرکٹرا واقعۃ مجھلی نہیں بن جاتا ، بالخصوص جبکہ ہرسمندری جانور پرسمک اور ماہی کا اطلاق ہوتا ہے ، کماسیاتی ۔

وجها سشتباه:

جعینگے کونچھلی مجھنے کی غلط فہمی کے دوسبب ہیں:

ا نفظ سمک و ما ہی ہرسمندری جانور پر بولاجا آسے، اس کئے جھینگے کو بھی سمک و ماہی کہہ دیاجا تا ہے۔

قال العلامة ابوزكوبيا النووى دحمه الله تعالى: ان الصحيح ان اسم السمك يقع على جميعها والمجموع صسح م)

وقال العلامة شمس الدين النه يربالشافعي الصغير يرحمد الله تعالى تعت قولد (السمك مندحلال كيف مات وكذاغيرة في الاصح) ممالم يكن على صورة السمك المشهود فلابنا في تصحبح الروضة ان جميع ما فيريسي سمكا-

(خفاية المحتاج متاساج ٨)

وقال ایضا: واسم السمك یقع علی كل حبوان البحر حیث كان لایعیش الافید واذا خوج منه صارعیشه عیش مذبوح وان لم مکن علی صورت المنتهورة -(فعایة المحتاج مکناج ۸)

وقال العلامة ابوالضياء نوراللين القاهرى رحمه الله تعالى تحت (قولة موطان) بل هومما يسمى سمكا لانطباق تعربي السمك السابق علبه فهوطاهر مجل لانتفاج به في الردوية وغيرها (غابة المحتاج مسيماج ۸)

و فی المنجد : السمك الحبوان من خلق الماء ای المخلوق فیر (المنجد صاصص) اسی طرح "ما ہی " ماه بعنی ما می طرف منسوب ہے ، یعنی پانی کی مخلوق - اس لئے یہ پانی کے ہرجانور کومٹ امل ہے۔

وفى لسان العوب: وإصل الماءماه، والواحدة ما هذوماءة -(لسان العرب مسيم جمع) وفيدايضا: والنسبة الى الماء مائى وماوى ف قول من يقول عطاوى و فحس التهذيب: والنسبة الى الماء ماهى (حوالدبالا)

وفيدايفا: وهمزة ماء منقلبة عن هاء بدالالة ضروب تصاديف، على ما اذكرة الاكن من جمعه وتصغيرة ، فان تصغيرة مويد، وجمع الماء امواة ومياة وحكى ابن جنى في جمعه امواة (حوالد بالا)

وفى المنجد: الماء: هوالمائع المعرف (اصلمون) وتصغیره موید، والنسة البه مائی وماوی وماهی، به مباه وامواه (المنجد صنك)

ا مذاہرب ثلاثہ میں دوسرے مندری جانوروں کی طرح جھینگا بھی حلال ہے، اور اسکے بعض خواص کی وجہ سے یہ کیڑاان کو بہت مرغوب ہے ، اس لئے نداہب ثلاثہ کے متبعین اور اس کے علاوہ غیرسلمین بھی اس کو بکٹرت کھا تے ہیں ۔

غرضیکہ اس پر"سمک" اور" ما ہی " کے اطلاق ، اصحاب مذاہرب ثلاثہ وغیرسلین کی الے تخاشا یلغار اور بلاتا ممل کھانے کے تعامل سے بعض احناف کواس کے مجھلی ہونے کا است تنباہ ہوگیا۔

جیساکداحرام کھولنے میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیجھ کرعوام احتاف بھی صرف دوتین بال کاط دینے کو کافی سمجھتے ہیں -

اسی طرح بازارول میں بکرے کے خصیتین مجو ننے اور کھانے کا تعامل دیکھ کرعوام ان کو حلال مجھ رہے ہیں۔

یی حال جینگے کا ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ اس میں لفظ سمک دما ہی کے طلاق سے عوام کے علاوہ بعض اہل علم کوبھی اشتباہ ہوگیا، پھران سے نقل درنقل کا سلسلہ چل پڑا، کسی نے عطاوہ بعض اہل علم کوبھی اشتباہ ہوگیا، پھران سے نقل درنقل کا سلسلہ چل پڑا، کسی نے محض نقل پر اعتماد کی بجائے جھینگے کی صورت دیچھ کرفیصلہ فرمایا تو کسس کو دود (کیڑا) قرار دیا۔

تحديرمرسل كالجزيه

قولم : آنجناب كانتوئ جارى بهوچكاسى كەجھىنىكائىچىلى كاكھانا مىكروە تحريمى بىدىكىن قرآنى آيات، احادیث ، آنارصحابه رضى اللرتعالیٰ عنهم ، تعامل امنت، ائمه اربعه اورمتق رمین و متائخرىن علما دسے اس كى حرمت ياكرامت كى كوئى دىيل مرقوم نهيں - آقول: مدارحكم كى توضيح كافى ہے،اس كئے ميں نے اس پراكتفا دكيا ہے، آگے مندرى جانوروں كے حكم ميں اختلاف ائم رحمهم الله تعالى اوران كے دلائل كتب ندم بير مسطوريس اورا بل علم سے غيرستور۔

معبذا اگرمحرکے خیال میں تحریر دلائل کی ضورت ہے تواس نے خوداس کا استدراک اس معبذا اگرمحرکے خیال میں کر دیا ہے ، تحریر سؤال میں سب دلائل آگئے ، یں ، بعض صراحة ، بعض التزاماً ۔

زمانهٔ تصنیف فتا دی جا دیہ سے لے کرحضرت حکیم الامة قدس سرہ تک طویل دور کے علما درائه تصنیف فتا وی جا دیہ سے لے کرحضرت حکیم الامة قدس سرہ تک طویل دور کے علما وی کے اقوال میں درج ، ہیں ، اس ہیں " تعامل امت اور متقدمین ومتا خرین علما "کا کی اورائے آگئا، بھران سب اقوال میں جو مدار حکم تحریر ہے اس کے تحت التزاماً انکہ دار بعد رحم الشرتعالی اورائے میں دلائل قرائ ، وریٹ اورا تا رصی برنسی اللہ تعالی عنہم سے آگئے۔

وجم مالشرتعالی اورائے سب دلائل قرائ ، وریٹ اورا تا رصی برنسی جیسا کہ معرفت اوقات قول ، ورث ما ہرین کی داسے حنفید کے نز دیک معتبر نہیں جیسا کہ معرفت اوقات

میں اہرین کا قول معتبر نہیں۔
اقول: معرفت اوقات مشاہرہ سے ہوسکتی ہے، اس کئے بدون مشاہرہ صرف ماہڑ بن فلکیات کی رائے معتبر نہیں ،جس امری تحقیق ما ہرفن کی بدائے برموقوف ہو وہاں شریعت نے ماہرین فن کے اتباع کا حکم فر ما باہے، مثلاً بکارت، تداوی بالمحرم، پانی کے ضرر کی وجہ سے جواز تیم، حالت مرض میں ترکصوم، ونظائر ھاکٹا پر قامشہور تا وی کتب المذاھب مزبور نا مسطور نا، وعمن اوقی مسکۃ من العلم غیرہ ستور نا۔
اس کلیہ کے تحت جس حیوان کا کسی جنس میں دخول یا عدم دخول بربی ہواسس میں ماہرین فن کی رائے معتبر نہیں، مگر جہاں حالت مشتبہ ہو وہاں ماہرین حیوانات کی دائے ماہرین فن کی رائے معتبر نہیں، مگر جہاں حالت مشتبہ ہو وہاں ماہرین حیوانات کی دائے

برعمل کے سوا چارہ نہیں۔ محمص کتب فقہ میں مسائل حیوانات میں ماہرین کی رائے کے مطابق فیصلہ کی نصوص موجود ہیں۔

او پر" فیصلهٔ بدا بهت نظروعقل" کے تحت مندرج تفصیل کے مطابی جھینگے کا کھیل کی جنس میں عدم دخول بدیبی ہے ، اس کئے اس میں ماہرین فن کی طرف رجوع کی جات نہ تھی ، معہدٰ اان کی رائے تبرعاً لکھدی ہے۔

اگر بالفرض ما برین جھیننگے کومحھلی قرار دیستے توان کی بیرا سے خلاف بداہرت نظرو

عقل ہونے کی وجسے مردود ہوتی -

قوله: سب سے بڑی دلیل اس دُور میں تعامل اُمت ہے جوحرمت کے خلاف ہے۔ اقولی: سب سے بڑی دلیل اس دُور میں تعامل اُمت ہے جوحرمت کے خلاف ہے۔ اقولی: اُس تعامل کی حقیقت اور دجر وجراشتباہ "کے تحت گزر چکی ہے۔ اُس خود تحریر مرسل میں ادوار مختلفہ کے علمار کے اقوال مختلفہ مذکور ہیں تو تعامل ُمت

(ع) تورير ک

ہدہدگاسم : سوال: کیا ہدہ کا کھانا حلال ہے؟ عالمگیریہ اور طحطاوی میں حلال تکھا ہے اور شامیریں محروہ تکھا ہے، ہندیویں ہے :

اكلى الخطاف والصلصل والمهدهد لاباس به لانهاليست من الطيودالتي هى ذوات مخلب كذا في الظهيرية (عالمكبرية صنص جه)

حاشيه طحطاوي ميں ہے:

ويوكل الفسرى والسوادين والزرن وزوالصلصل والهدهد والبوم والطاؤق (طحطاوى على الديم معصبح»)

اورعلامه شاى دجه الترتعالي فرماتين :

قال فى غور الافكار: عندنا بؤكل المخطاف والبوم وبكوة الصرود الهدهد -

(ردالمحتارصين ۲)

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عبيه وسلم عن قتل ا ربع من الدواب المنهة والنحلة والمهد هد والمصرد رواه ابوداؤد والدارمي -

اس حديث كي تحت ملاعلى قارى رحمه الترتعالي لكصتريس:

قال الخطابى انماجاء النهى فى قتل النملة عن مؤع خاص منه وهوالكب الا خوات الا رحل الكبار لانها قليلة الاذى والضرر واما المنحلة فلما فيها من المنفعة وهوالعسل والشمع واما الهدهد والصرد فلتحريم لحمه الات العيوان اذا نهى عن قتله ولوديكن لاحنزامه والفررفيه كان لتحريم لحمه الاتوى انه نهى عن قتل الحيوان لغيرماً كله، ويقال ان المهدهد منتن الربيح فصال فى معنى الجلالة ( المرقاة صفياح م)

ملاعلی قاری رحمه الترتعانی نے اس مدیث سے بدید کی حرمت پراستدلال کیا ہے، صلت محرمت الدر کو اللہ تعالی نے اس مدیث سے بدید کی حرمت پراستدلال کیا ہے، صلت محرمت اور کراہمت کون ساقول راجے ہے اور وجہ ترجیح کیا ہے ، بینوا توجودا الجواب باسم ملھ حرالصواب

حاشیۃ اطحطادی اور عالمگیریہ کی عبارات ملت ہدہدمیں صریح ہیں اسلے اسی کو ترجیح ہوگی،
ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث سے استرلال محل نظر ہے، اس سے کہ قستل ہد بد
سے نہی کی علت احترام بھی ہوسکتی ہے ، اور نصوص نقہدیہ کی موجودگی میں یہی قرین قیاس ہی ہے
اس کے احترام کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت سلیمان علیہ لسلام کی فدمت کے
لیے منتخب فرما یا اور میہ ایک قوم کے ایمان لانے کا سبب بنا ، اس لئے تمام پر ندوں ہیں اس
کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔

نيزملاعلى قارى رحمه الترتعالي ني قول طلت يمى ذكركيا سے، ونصه:

وقبیل بجل اکلر لاند بجکی عن الشافعی رحمدالله تعالی وجوب الفدید فیده و عنده لایقتدی الاالم ککول (المرفاع صله ۱۶۸)

علامه ابن عابدین رحمه انترتعالی نے غردالافرکارسے جوکرامت نقل کی ہے اس کو بھی ہی۔ احترام کی وجہ سے کراہست تنزیم پیر پرمحول کیاجا سینا ہے۔ والله سبعی کان وقعالی اعلمہ احترام کی وجہ سے کراہست تنزیم پیر پرمحول کیاجا سینا ہے۔ والله سبعی کان وقعالی اعلمہ ، ۱۸روجب سند ، ۱۸۱۰

مریر مد اسب ایک جھوٹاسا جانور سے جس کانام منجد میں زیر لکھاہے، یہ اخرموسم بہاریں سوال: ایک جھوٹاسا جانور سے جس کانام منجد میں زیر لکھاہے، یہ اخرموسم بہاری بریرام والے اور تقریبا دو ہفتے بعدم جاتا ہے، درختوں بررستا ہے اور تیرا والے از نکالما ہے، اس کی غذار معلوم نہیں کیا ہے۔ کیا یہ حلال ہے ؟ بینوا توجرط

الجواب باسمرملهم الصواب

بغت میں زیراورجرا دی تعربین اورجرادی اقسام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر جراد سے علیجدہ جنس کا کیڑا ہے ، لہذا یہ حلال نہیں -

زیز اور جرادمیں درج ذیل امورمیں فرق ہے:

ا جرادستقيمة الاجنح كقبيله سيسها ورزيز نصفية الاجنح كقبيله سع-

(۲) زیز تیزاواز کرنے والے صفرات میں سے ہے، جراد نہیں۔

ریزان حشرات میں سے ہے جو اندے سے مجھریا کیٹرے کی شکل میں تکلتے ہیں، آل کے بید ان حشرات میں سے ہے جو اندے سے مجھریا کیٹرے کی شکل میں تکلتے ہیں، آل کے بعد راصل شکل اختیار کرتے ہیں اور حراوا بنی اصل شکل ہی میں اندے سے تکلتی ہے بحد میں تھے تھے موجود ہے۔
تحقیقات میں اس کی تصریح موجود ہے۔

﴿ زیر پودوں کارس چستی ہے اور جراد پیتے کھاتی ہے۔

قال فى المنجد: جوادة جهواد (ح): دويبته من مسقيمات الاجنحة انواكها عديدة تختلف باختلاف الشكل والحجم منها ما يكنؤ ويغزوا لمزدوعات والانتجاد مجيث لا يبقى على شىء (المنجد ص٢٠)

وقال فى الانضاح: الجولدوانواعه الجواد: معروف وحبس حشرات مضرة من فصيلة الجوديات ورنتبة مستقيمات الاجتحة، واحدانه: جولدة، تقع على الذكر والانتى، سمى بن لك لانه يجود الارض ويأكل ماعليها، جود الجولد الارض يجرد هاجردا: اكل ماعليها من النبات، وجود الزرع: اصابه الجواد فهو زرع مجرود وارض مجرودة و حجردة كذلك و فيل ، ارض مجرودة : كثايرة الجواد العُنظاب والعُنظاب والعُنظب والعُنظب والعُنظبان : الجواد الضغم، او النُرنس الاصغرون الجواد-

الجُنُلُّ ب : الجُنُلُّ ب والجِنْلُ ب : ذكرالجراد ، وقيل : مثل المصغير من الجراد ، وقيل : نوع من الجراد بصرّ (بصوّت) ويقفن وبطير، الجمع : جنادب ،

الجينة أب : الجيمة ب والجحادب : الذكرمن الجراد-

العُنْظُوانة: الانتى من الجواد-

العَرادة: الجرادة الانتى-

اللوكاساءة: الاستىمن المجراد، والجمع: الدياساء

السِلْقة: الجرادة التى الفت بيضها-

البِصَاق: لعاب الحراد-

الجَوْدُم: جواداخضرالرؤس سود-

القمل: قيل صغار الجواد: وقيل: شيء صغير له جناح احمر-

(الافضاح صلومج)

وقال فى المنجل : زِيز : ا- الزيزج زيزان (ح) : حشرة من فصيلة الزيزيا ورتبة نصفيات الاجنحة ، رأسها كبيروا جنحتها طويلة ، تحط على جذول الشجرد تسمع صوتا صرص يا كأنها تقول "زيز" فسميت به (المنجد صيّات)

وقال ايضاً: "مستقيمات الاجنعة" (ح): حشرات يتقادب جناحاها عس. الاستراحة · منها انواع كتايرة لها قوائم قوية تساعد هاعلى القفن مثل الحواد -

"نصفية الاجنحة" (ح) حشرات من ذوات الادبعة اجنحة تتدرج مرف البيضة الى المنعنة المنباتات المبيضة الى المنباتات المبيضة المنبول الى شكلها المنهائ تعيش من نُسخ المنباتات المجناحية والمنجد مسكل المناحدة والمنجد مسكل والله سبحانة وتعالى اعلم

۲۰ ررجب ۱۲۰۰ ه

شيعه، فادياني وغيره زنادقه كاذبيج حرام يهم:

سوال : شیعه، آغاخانی اور قادیانی وغیره گمراه فرقوں کے ذہبے۔ کاکیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا

الجواب باسمرملهم الصواب

شیعہ، قادیانی، آغاخانی، ذکری، پرویزی، انجن دینداراں اور اس قسم کے دور سے فرقے جو کا فرہونے کے باوجود خود کوسلم کہلاتے ہیں، اسلام میں تحربیف کرکے اپنے عقائر کفریہ کواسلام نام رکرتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں، یسب زندیق ہیں انکا ذبیعہ حرام سے۔

ان زنا دقد كے احركام كى تفصيل كتاب الايميان والعقائداور باب البغاة ميں ہے اور

زياده تفصيل كتاب الحظروالاباحة مين - والله هوالمهادى الى سبيك الوشاد -غرة ذى المحبر ١١١٨ ه

بوقت ذبح بسم الشر محبول گیا تو ذبیجه طلال ہے: سوال: اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا توجانور حلال ہوجائے گا یانہیں؟ اگر درمیان میں یا آخر میں یا داجائے توسم اللہ پڑھنا صروری ہے یانہیں؟ بینوا توجدوا

الجواب باسمرملهم الصواب

اگرسم الٹر بھول گیا تو جانور حلال ہے، رکیں کھنے سے پہلے یا دا گیا توسم الٹر پڑھن ا صروری ہے، بعد میں یاد آیا تو ضروری نہیں -

قال في التنوير وشرحه: وتأرك تسمية عداخلا فاللشافعي رحمدالله تعالى فان تركها باسياحل خلافا لما لك رحمد الله تعالى -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله خلافا لمالك كذا في اكم ثو كتبنا الاان المدن كور في مستناه بيركتب مذهب انديسهى عند الادسال وعند الذبح فان توكها عامد الا بؤكل على المشهور و ناسبا بؤكل غرر الافكاد-(دد المحتا دصر العجم) والله سيحان وتعالى اعلم عارم ادى الثانب سنه ۸۹

گھوڑامکروہ تحریی ہے:

سوال : گھوڑا حرام ہے یا حلال ؟ بعض مکروہ قرار دیتے ہیں ، مکروہ ہونی صورت میں مکروہ تحربی ہے یا تنزیبی ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

گھوڑا مفتی برقول برمکروہ تحریمی ہے۔

قال في التنويروشرحه: ولا يجل ذوناب يصيد بهنابه فخوج نحو البعيراو عخلب يصيد بمخلبه اى ظفرة فخرج نحو الحامة من سبع بيان لذى ناب والسبع كل مختطف منتهب جارج قاتل عادة اوطبر بيان لذى مخلب ولا المحشرات هى صغار دواب الارض واحل ها حشمة والمحمرالاهلية بجلاف الوحشية قانها ولبنها حلال والبغل الذى امهر حارة فلوامه بقرة اكل اتفاقا ولوفرسنا فكأمه والخيل وعندها والشافعى دجمه الله تعالئ تحل وقيل ان اباحنيفة رحمه الله تعالى رجع عن حرمت قبل موتد بثلاثة ايام وعليه الفتوى عادية ولابأس بلبنها على الاوجه-

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى : ﴿ قولد وعليه الفتوى فهومكروه كواهة تنزييه وهوظاهم الوواية كما فى كفاية البيه عى وهوالصحيح على ما ذكره فخوالاسلام وغيوه فهستاني شعيفالتصحيح كواهة المتحويم عن الخلاصة والمهل ايتر والمحيط والمغنى وقاضيخان والعادى وغيرهم وعليه المنون وافاد ابوانسعودانه على الاول لاخلاف بين الامام وصاحبيه يصمى الله تعالى لانهما وان فالإبالحل لكن مع كواهة التنزير كماص م في الشرنبلالية عن البرهان قال طوالخلاص فى خيل البراما خيل البحوفلا توكل الفاقا (ددا لمحتارميس جه)

والله سيحانه وتعالى اعلى

۱۷ جمادی الثانت سنه ۹ ۸ هر

گھوڑی اور بھی گدھے سے بدا ہونیوالا بچمکروہ کر بی ہے: سوال : اكر كهورى في مناكل كره المساكرها جنا تواسكا كوشت كها نا حلال برياح ام؟ جنگلی اورگھریوگد عے میں کیافرق سے ؟ بینوا توجروا

الجواب باسمعامهم الصواب

حیوانات میں بحیرمان کے تا بع ہوتا ہے لہذا یہ بجیا گھوڑی کے حکم میں ہونے کی وجہ سے محروہ تحریمی ہوگا۔

جنگلی گدها جس کوحمار دحش اور گورخر کہتے ہیں حلال ہے، بیر گدها اس ملک میں نہیں يا ياجاً يا - والتكصبحان وتعالى اعلم

ارذى الحيسنه ٩٨ ص

ذبح كرفيكاطريقه: سواك، جانوركوكس طرح ذبح كياجائيج بينوا توجروا الجواب باسمر ملهم الصواب

ذبح كرنے كاطريقه بير ہے كہ جا بور كو قبله رو بطاكر تيز جھرى ما كھ ميں ہے كر قبلة رخ ہوكر بسيم البله اكتاب كه كر كله يرجلان جاست يهان كاك كه كله ك جار دسي كسط جائي، ایک زخرہ س سے جانور سانس بیتا ہے، دوسری وہ رکہ جس سے دانہ پانی جآنا ہے اور دو شہر کبی جو نرخرہ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں ، اگران چار رگوں میں سے تین کٹ جائیں تو بھی ذبح درست ہے اوراس کا کھانا حلال ہے ، البتہ اگر دوہی رکبی کٹیں توجانور مردار ہوگا اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔

قال فى التنوير: وعروف المحلقوم والمرىء والودجان وحل بقطع اى ثلاث وقال ايضًا: وندب احداد شفرت قبل الاضجاع (ردا لمحنا رصلا ۲۲ مه) والله سبحان، وتعالى اعلم سرشوال سنه ۱۹۵۸

سید حرام ہے: سوال: قنفہ یعنی سیجس کے جسم میں لمبے لمبے کا نظر ہوتے ہیں حلال ہے یا حرام ؟ در حقیقت اسمیں حرام ہونے کی وہ شرائط نہیں پائی جائیں جو کتب فقر میں مذکور ہیں -بینوا توجدوا

الجواب باسع مله حرالصواب سیخبائث میں سے ہونے کی وجہ سے حرام ہے، آپ کی نظرمیں حرمت کی وہ کون سی علامت ہے جونیولا وغیرہ نیں پانی جاتی ہیں مگر سیہ ہیں نہیں ، واللہ سبعانہ وتعالیٰ اعلمہ ۵۱ررجب ۹۹ھ

بوقت ذبح بسم التُرَعربي ميں كهنا ضرورى نهيں : سوالے : كيا بوقت ذبح بسم التُرعربي ميں كهنا ضرورى ہے ياكسى اور زبان ميں بھى كہر سكتے ہيں ؟ مينوا توجمط

### الجواب باسمرملهم الصواب

بسم الن*ترع بي مين كهن*ا ضرورى نهيں ، لان الفقهاء دحمهم الله تعالى لعربيشن طعوا العربية ولوكان لذكووه ،

قال فى الخانية؛ دجل صحى وذيح وقال بسم الله بنام خداى وبنام محل عليه السلام قال الشيخ الدم اليوبكومحل بن كواسم المنبى قال الشيخ الدم ا بويكومحل بن كواسم المنبى عليه السلام تبجيله وتعظيم رجازو لا بأس به ، و ان ا را د به الشركة مع المله تعدالى عليه السلام تبجيله وتعظيم رجازو لا بأس به ، و ان ا را د به الشركة مع المله تعدالى

لاتحل الذبيجة (خانية بمامش الهندية صفيهم)

فلت لماافادت شركة الغيربغيرالعربية المنحوبم فتعتبرالتيمية ايصابغير العربية - واللهسجان، وتعالى اعلى -

١١ رجما دى الثانبيسنه ١٩٥

جانورمین سات جیزین حرام بین:

مسوال ؛ علال جا بزر کے اندرکنتی جیزیں حرام ہیں اور وہ کیا کیا ہیں ؟ اور کیا کیا چیزیں محروہ ہیں ؟ بینوا توجولا

الجواب باسم ملهم الصواب

سات چیزین حسرام ہیں:

🕑 مذکری پیشابگاه 🕑 خصیتین

ا بهتاخون

﴿ مُونَتْ كَى بِيشَابِ گاه ﴿ عَدود ﴿ مَثَانَهُ ﴿ كَ بِيتَهِ كُونَ چِيزِمِكِرُوهِ نَهْيِنِ ـ

قال فى الهندية: وإما بيان ما يسحوم اكلهمن اجزاء الحيوان سبعة الدم المسفوح والذكروالانتيان والقبل والغدّة والمتانة والمرادة كذا فى البدائع - المسفوح والذكروالانتيان والقبل والغدّة والمتانة والمرادة كذا فى البدائع - (عالمكيرية منه عنه) والله سمان وتعالى اعلم

٢٤ ربيع الأول سنه ٩٨ هر

ذبیم اور ذائع دونوں کا قبلہ کئے ہونا سنت مؤکدہ ہے :

سوال: بوقت ذرع ما بوركا قبله رُخ لٹانا مستحب ہے یا سنتِ مُوكدہ ؟ نیز ذائ كے لئے كيا حكم سے ؟ بینوا توجووا -

الجواب باسمرمامهم الصواب

ذبيحه كا قبله صلى اور ذائع كا قبله رُخ بهونا دونون امرستنت مؤكده بير. قال العلامة الحصكفي دحمه الله تعالى : وكس ع تولي المتوج الحي المقسلة

لمخالفة السنة -

وقال العلامة ابن عابدين تحم الله تعالى : (فول ملخالفة السنة) اى المؤكل ق لانذ تواريّ المناس فيكوع توكم بلاعذ و اتقانى (دو المحتّار ميمًا ج ٥) وقال العلامة الطورى رحمه الله تعالئ : وبكولا ان يذ جحها موجهة لغيرالقبلة لمخالفة السنة في توجيهها للقبلة وتؤكل (تكملة البص كاجم)

وقال في المهندية : والسنة في الشاخ والبقراك يذبح كل ضها مضجعا لاند امكن لقطع العروق وبستقبل القبلة في الجديج كذا في الجوهري النيرة -(عالمكيرية صكراجه) والله سبحانه وتعالى اعلم

۲۰ رجمادی الثانبیرسنه ۹۷ ه

بوقت ذیج گردن كسط جانے كائم :

سوال: اگرذ بح كرتے وقت مرغ كى كردن كى جائے توكيا مكم ہى جبينوا توجر ما الجواب باسمرماهم الصواب

قصداً ايساكرنا محروه بها، بدون قصدكوني كرابست نهيس ، گوشت بهرصورت مكرده نهيس - والله سبحانه وتعلى اعلم-

٢٢ ربيع الأول سن ٩٨ هد

كافركى دوكان سے گوشت خرىدنے كاحكم:

سوال : عوام میں مشہور ہے کہ گوشت مےسواتمام اشیارجب تک ان کانایاک ہونا ثابت نہوجائے یاک ہیں لیکن گوشت مے متعلق جب تک برتحقیق نہ موجائے کہ ذہیجہ کو كسى مسلمان نے اسلامی طریقہ سے ذیح كيا ہے اور ذیح ہونے كے وقت سے فروخت ہونے كے ووت تك كوئى مسلمان اس كانگهبان د بإسے اس كونا پاكس بجعاجا سے گا، چنانج بعض مقامات پریدرواج ہے کہ ہندؤں کی ایک قوم بجری کے گوشت کا کاروبار کرتی ہے ، وہ لوگ بجری سلمان سے ذبح کواتے ہیں اور ذبح کے وقت سے گوشت فروخت ہونے تکمسلسل ایک مسلمان دکان پرموجود رستاہے ، کیا مشرعاً بہضروری ہے ؟ بینواتوجوط

الجواب ماسم ملهم الصواب

چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے ،اس کی حلت بعض شرائط پرموقوف ہے اسلیے ذبح کے وقت سے فروخت ہونے تک کسی مسلمان کی نگرانی صروری ہے۔

والالعلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وفي التتادخانية قبيل الاضعية عن جامع الجوامع لابي يوسف رحمه الله تعالى من اشنزى لحدا فعلم اندعجوسى والادالة فقال ذبحه مسلم میکرده اکلراه ومفاده ان متجود کون الباته مجوسیا پینبت الحویة فانه بعد اخباره بالحل بقولد ذبحه مسلم کود اکله فکیف بد وید تأمل ( در المحتاره هی ایسان میکایی اعلم ویشتانه و نقالی اعلم ویشتانه و نقالی اعلم

۲۳ رشعبان سند ۹۸ ه

عورت كاذبيحه طلال سے:

سوال: عورت كاذبيحه طلال سے يانهيں ؟ كوئى كرائمت تونهيں ہے؟ بينوا توجودا الجواب باسم ملھ حرالصواب

بلاكرابهت ملال ہے۔ واللہ سبحان وتعالی اعلم

٢٧ رشوال سنه ٩٨ ه

السيم مغى كاحكم حبى كوحرام كوشت كهلايا كيابو:

سوال: مردارجانوروں کا گوشت بھاپ میں پکاکرمشینوں کے ذریع بیپی کرسکھاکر باریک پاوڈر بنالیا جاتا ہے اور مرغیوں کی خوراک میں استعال کیا جاتا ہے کہی اس گوشت میں کتے کا گوشت بھی ہوتا ہے، کہا ان مرغیوں کا گوشت کھانا جائز ہے ، بینوا نوجول الجواب باسع مالھ مرالصواب

البی مرغی کا گوشت ملال ہے، اگرخوداک بیں غالب حرام ہوتو بہتر ہے کہ البی مرغی کو تین روز تک بند دکھ کر ملال غذا دی جائے بھر ذیج کیا جائے، البتہ اگر مرغی کے گوشت میں حرام غذا اور نجاست وغیرہ کھانے سے بربو بہارا ہوجا سے تو اس کوانتی مدت بند دکھ کر ملال غذا دینا ضروری ہے کہ بدبوزائل ہوجاستے، بدبوزائل ہونے سے قبل ذیج کر دیا تو اس کا گوشت ملال نہ ہوگا۔ واللّٰ صبحے انہ وقع اللے اعلم

٢٢ رشوال سند ٩٨ هر

چىل وغيره كامارنا:

سوال ؛ حرام جانورجیسے چیل وغیرہ کو بندوق سے شوقیہ مارنا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا توجدو ۱

الجواب باسعرملهم الصواب والمحواب باسعرملهم المعواب جمادن المربنيت جهادنت نكى چيل اور اگربنيت جهادنت نكى

مشق کی غرض سے مارا جائے تو اور تھی زیادہ تواب ہے۔ مگر مار نے سے بعد ترطیعے چھورنا جائز بنیں ، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جلدی جان نکل جائے۔

عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان التبى صلى الله عليه وسلم قال جمس فواسق عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان التبى صلى الله عليه والعنور والعنم الغارة والعقرب والعد با والغواب والكلب العقور ومحيم الفارة والعقرب والحد با والغواب والكلب العقور ومحيم الفارة والعقرب والعد با والغواب والكلب العقور ومحيم الفارة والعقرب والعد با والغواب والكلب العقور ومحيم الفارة والعقرب والعد با والغواب والتله سيحانه وتعالى اعلم والتله سيحانه وتعالى اعلم

٨ ردى القعدة سنه ٩٨ هـ

ندبوح جانور كے برط سے تكلنے والے بچے كافكم:

سوال : مذبوح جانور كے پيط سے مردہ بچنكلاتواس كا كھانا حلال ہے ياحرام؟ ذكاة الجنين ذكاة المه كاكيا مطلب ہے؟ بينوا توجودا

الجواب باسمملهم الصول

حرام ہے، ذکا قالجنین ذکا قامّہ کا مطلب ہے ہے کہ بچے کے ذبع کا وہی طریقہ ہے ۔ جومال کے ذبعے کا ہے۔

قال فى شرح التنوير؛ وفى منظومة النسفى قولدان الجنين مفى دبحمكه والمربية الح بناكاة المد فناف المصنف ان وقالاان تم خلقه اكل لقوله عليه الصافحة والسلاهر ذكاة الجنين ذكاة المد وحمله الامام على التشبيه اى كذكاة المدبد ليل انه روى بالنصب وليس فى ذيج الام اضاعة الولد لعدم التيقن بمونه المدبد ليل انه روى بالنصب وليس فى ذيج الام اضاعة الولد لعدم التيقن بمونه (رد المحتار صلاحم) والله سيحانه ونيمالى اعلم الربيع الثاني سنه وه

بگلااورشارک حلال بین:

سوال : بگے کی دو قسمیں ہیں ، ایک قسم تو بالکل سفید ہے اور دوسری کے پر کھھ گد ہے دنگ کے ہو تے ہیں ، بید دو نوق سمیں مینڈک وغیرہ کھاتے ہیں ، بعض مرغی کھالیتے ہی البتہ کو سے کی طرح چر بھاڈ کر نہیں کھا تے صرف چو نچ سے کھاتے ہیں ، بیطلل سے یا حرام ؟ شارک کی بھی دوسمیں ہیں ، ایک کی چو نچ سرخ ہوتی ہے اور دوسری کی پہلے رنگ کی ، بید دونوق سمیں مرغی کے پاشا نہ وغیرہ میں چو نچ مارتی رہتی ہیں ، کیا ان کو بھی مرغی کی طرح تین دون تک بند رکھا جائے یا یونہی شکار کرکے کھانا جائز ہے ؟ بینوا تو جو دوا۔

الجواب باسم مالهم الهواب

بگلے اور شارک کی دو نون میں حلال ہیں ، تین دن تک بند رکھنے کی ضرورت نہیں ۔

والكصبحاب وتعالى اعلى

۲۲ ذی الحجبسنه ۹۹ ص

حرام وطلال جانورمعلوم كرنے كااصول:

سوال: طلال وحرام جانورمعلوم كرنے كااصول كيا ہے؟ خواه درنده ہويا برنده-بينوا توجروا

الجواب باسمرمالهم الصواب

جوجانورشکار کرکے کھاتے ہیں یاان کی غذا فقط نجاست ہے وہ حرام ہیں، جیسے شیر، بھٹریا، گیدڑ، بلی ، کتا ، بندر ،سٹکرا، باز ، گدھ وغیرہ ۔

اورجوا یسے نہ ہوں وہ حلال ہیں ، جیسے طوطا ، مبنا ، فاخدتہ ، چڑیا ، بٹیر ، مرغبابی ، کبوتر ، نیل گاسئے ، ہرن ، بطخ ، خرگوش وغیرہ - واللہ سبعیاں فرقعالیے اعلیہ

۲۲رذی الحجیرسنه ۹۹ ه

كيا كوشت كھانا:

سوال: طال جانور کا کچاگوشت کھانا ملال ہے یا حرام یا مکروہ ؟ بینوا توجروا الجواب با سعرمله عرالصواب

اس کی حرمت و حلت کا مدار ضرر پر ہے، اگر کچا گوشت صحت کے لئے مصرم ہوتو حرام ہے وربنہ حلال ۔ ضرر وعدم ضرر کی تحقیق طبیب سے کی جائے۔ واللّه سبح انہ و تعالیٰ علم مرام ہے وربنہ حلال ۔ ضرر وعدم ضرر کی تحقیق طبیب سے کی جائے۔ واللّه سبح انہ و تعالیٰ علم مرام سنہ ۱۸۰۰ ہو اس مرام سنہ ۱۸۰۰ ہو اس منہ اس منہ اس منہ ۱۸۰۰ ہو اس منہ اس م

ذبيئرابل كتاب:

سوال: اس زمانہ کے بیود ونصاری خود کواہل کتاب کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ا راہب موجود ہیں، جواپنے عوام کی تعلیم و تربیت میں کو شاں رہتے ہیں، عبادت کے لئے باقاع د گرجا گھرموجود ہیں، جن میں انکے عوام و خواص عبادت کرتے ہیں، نکاح، جنازہ اور دیگرامور ا بینے ندہب کے مہابق انجام دیتے ہیں، یہ چیزی ان کو اہل کتاب قرار دینے میلئے کانی ہیں، لہذاان کا ذبیحہ اور اہل کتاب ممالک سے آنے والا گوشت حلال ہونا چاہئے۔ اس زمان کے اہل کتاب کے بارسے میں عام طور پر مندرجہ ذیل اشکالات کئے جاتے ہے:

ا اس زمار کے اکٹر اہلِ کتاب دہر بیہیں۔

ا جالور اسلامی طریقہ سے ذرئے نہیں کرتے۔

الشنهي يره صير الشرنهي يره صير

جواب :

اشکال اول کا جواب یہ ہے کہ ایسے تومسلمان کہلانے والوں میں بھی دہریہ، زنا دقہ اور ملاحدہ کی کمی نہیں، اور دن دات کلمات کفریہ بکنے والے تو بے حد حساب ہیں، اسکے با وجود مسلم مالک میں بازار کے گوشت کو بلاشبہ مطلال قرار دیا جاتا ہے، صرف اس بنا دبر کہ مسلمانوں کا ملک میں بازار کے گوشت کو بلاشبہ مطلال قرار دیا جاتا ہے، صرف اس بنا دبر کہ مسلمانوں کا ملک میں مجمع جا جائے گا کہ کہ کہ سے مجب تک ذائع کے غیرسلم ہونے کی کوئی قطعی دسیل نہو یہی ہم جھا جائے گا کہ کہ کہ سے حجے العقید ومسلمان کا ذبیحہ ہے۔

اسی طرح اہلِ کتاب کے بارے میں اگریتسلیم کربیا جائے کہ ان میں سے ہہت سے
لوگ دہریہ ہوگئے ہیں توسب تو بہر حال ایسے نہیں ہیں تعمق اور کھود کرید کر کے حقیقت معلوم
کرنے کی کوسٹش کرنا جیسے سلم عالک میں جائز نہیں ایسے ہی اہل کتاب مالک ہیں ہجائز نہیں۔ ابھہ وا ما ا بھ حاللے ہ

اشكال دوم وسوم كاجواب بهي يه كه مسلمان قصابون كه بارسين بهي بهرت خبرس اقى بين كده بوقت فبح كابيان بجة رست بين اوركيف ما اتفق چهرى جلاكرابك جانوركوتر بيتا بين المين جب تكسى كه بارسين غيراسلامى جهود كرد و مرسا كو ذبح كرنا نثروع كرديسة بين البين جب تكسى كه بارسين غيراسلامى طريقه سه ذبح كرف يا قصداً تركسميد كايقين نهوجا ئے اسكا ذبح كو حلال قرار ديا جاتا ہے۔
کتب فق مين استى تصريح موجود سے كه كتابى مذبوح جانورلسكر آئے تواسكا كھانا حلال ہے اس مال خرج الكرمسلان كے سائے ذبح كرے اوراس سے تسميد نرسناگيا تو بھى حلال ہے ، البتراگرمسلان كے سائے غيرالسركانام مين المين مسلمان نے اس سے بوقت ذبح غيرالسركانام مصنا تو ذبح عيرالسركانام مصنا

قال فى التنوير: وشرطكون الذابح مسلما حلالاخارج الحرم ان كان صيدا اوكتابيا ذميا او حربيا ـ

وقال الاهم المحصكفي وهد الله تعالى: الااذا سمع منه عند الذهم ذكوا لمسبيح -( دو المحتاره من عن المداره من المراجع من المداره من ا وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعانى: وفى التتارخ ابنة قبيل الاضحية عن الما مع الجوامع لابى يوسف رحمه الله تعالى من اشتزى لحما فعلم الدمجوسى واراد الردفقال ذبحه سلم يكوق اكلم اه ومفاده ان مجود كون البائع مجوسيا يتبت المحرمة فائه بعد اخبارة بالحل بقوله ذبحه مسلم كرة اكلم فكيف بد ونه تأمل (دد المحتاره المن ما لذن النه الما أن الذا الى ما لذن النه الما أن الذا الى ما لذن النه الناسخة

وقال العلامة المطورى رحمه الله تعالى ، قالى فى العناية الكتابى ا ذا اتى بالذبيجة منابعة الكتابى ا ذا اتى بالذبيجة منابع منابع منابع المناف و في بالعضور فلايد من الشرط وهوان لاين كرغيرا سم الله فكملة المجرى منابع منابع منابع المنا توكل ا ذا اتى بها وقال ايضا ، وفى شميح المطحاوى و ذبيحة اهل الكتاب انما توكل ا ذا اتى بها

مذبوحة وان ذبح بين يديك فان سمى الله تعالى لاباس باكلها وكذا إذا لعربيم

مندشىء وان سمى باسم المسيح وسمعه من فلا بؤكل (تكملة البحره ٢٩١٩ م)

اجماع کہنے کی کیاحیثیت ہے؟ اجماع کہنے کی کیاحیثیت ہے؟

تفصیل مذکور کی بنار پراہل کتاب مالک سے درآ مدکر دہ گوشت کھانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے اگر جبراحتیاط اولی ہے۔ امیر ہے اس تحریر کو بغور مطابعہ فرما کراصلاح فرمائیں گے۔

بن فريرو بورط مدو رفيان موروا جرا وافيا-

#### الجواب باسموالهموالصواب

قال العلامة الأنوسى وهم الملك تعالى: والحق عندى ان المسألة اجتهادية وثبو الاجاع غير مسلم ولوكان ما خوق الإمام الشافعي رحم الله تعالى واستدلال على مدعاه على سمعت لا يخلوعن منانة (روح المعانى منطاج ٣)

وقال الامام النووى رجم الله تعالى : (فهع) فى مذاهب العلماء فى التسمير على ذبح الاضحية وغيرها من الذبائح وعلى ارسال الكلب والسهم وغيرهما ألى المصيد -

مذ هيناانه سنة في جميع ذلك فان توكها سهوا اعمداحلت الذبيحة والااثم عليه قال العبددى ودوى هذاعن ابن عباس وابي هربخ وعطاء وقال ابوحنيفة الشمية شرط للاباحة مع المذكودون النسيان وهذامذ هب جاهيوالعلاء وعن اصحاب مالك قولان (اصحها) كمذهب ابى حنيفة (والثاني) كمذ هبناوعن احل ثلاث دوايات (لصحيحة) عندهم والمشهورة عندان المسمية شمط للاباحة فان تركها عمداا وسهوا في صيد فهوميتة (والثانية) كذهب ابى حنيفة (والمثالثة) ان توكهاعلى ارسال السهم ناسيا اكل وإن توكهاعلى الكلب والفهل لعريؤكل فال وإن تزكيها فى ذبيحة سهواحلت وإن تزكيهاعمل فعند روايتان - وقال ابن سايرين وابوتوروداؤد لاتحل سواء تزكيها عدد اوسهواهذا نقل العبل دى وقال ابن المنذرعن الشعى وذا فع كمذهب ابن سبرين قال وممن اباح اكل ما تركت الشعببة عليرابن عباس وابوهم يرتخ وسعيد بن المسيب كطاؤس وعطاء والمحسن البصري والنخعى وعبد الزجئن بن إبى ليلى وجعفربن محل والمحكوو دبيعة وبالك والثورى واحل واسحق وابوحنيغة رحمهما لله تعالى (المجبوع منيك) وقال ايضاً: رفرع) ذبيجة اهل الكتاب حلال سواءذكووا اسم الله تعالى عيلها ام لالظاهر القران العزيزهذا مذهبنا ومذهب الجمهوروحكالا أبن المنذرعن على وإلنحعى وجمادبن سليمان وإلى حنيفة واحمل والسحق وغبرهم فان وجواعلى صنم او غيزه لعريجل فال ابن المنذروفال عطاء اذا ذبح المنصراني على اسم عيسى فكل قدعلم الله انه سيقول ذلك وبه قال مجاهد ومكحول وقال ابوثوس أكاسمواالله تعالى فكل وإن لع بسيموه فلاتأكل وحكى مثليجن على وابن عمروعا كشة فشال ابن المنذرواختلفوا فى ذبايحه لكنائسيم فخص فير ابوالدرداء والوامامة

الباهلى والعرباض بن سارية والفاسم بن مخبيرة وحمزة بن حبيب وابومسلم الخولان وعمرين الاسود ومكحول وجبرين نفيل والليث بن سعل وكرههم يمون بن مهران وحاد والنخعى ومالك والثورى والليث وابوحنيفة واسحن وحبهور الهنماء ومن هبنا تحريب وقل سبق ذلك في باب الاصنحية وظالت عائشة لانا كله -

رفرع) ذكوناان مذهبنا تحوييرذكاة نصادى العرب بنى تغلب وتنوخ وهبراء وبه قال على بن إلى طالب وعطاء وسعيد بن جبير وإباحها ابن عباس والنخعى والشعبى وعطاء الخراساني والزهري والمحكم وحاد وابوحنيفة واسحق بن واهوبه وابوثور دليلنا ما ذكرى المصنف \_

دفرع) ذبائح اهل الكناب فى دارالحرب حلال كذبا تحيم فى دارالاسلام وهذا لاخلاف فيه ونقل ابن المنذرالاجماع عليه والمجموع صي ه

وقال الشبخ محدد بن بوسف ابوحيّان رحمد الله تعالى : والظاهر محل طعامهم سواء سمواعليه اسم الله ام اسم غيرة ويد فال عطاء والقاسم بن مجصرة والشعبى وربيعة ومكحول والليث وذهب الى ان الكتابى اذالم يذكواسم الله على الذابعية وذكر غيرالله لم توكل وبد قال ابوالدرداء وعباحة بن الصامت وجماعة من الصحابة وبدقال ابوحنيفة وابوبوسف ومحمل و زفر ومالك و كرى النخعى والتوي

اكل ماذبح واهل بدلغيرالله (البحرالمحبط صاسم جس)

وقال القاضى محمد شاء الله العثان وحمد الله تعانى . هد أله: لوذيح يهودي على اسم عني السم على المسموعيس لايحل اكله عند نا قال المسم على المسموعين نا قال المسم على المسموعين نا قال المسم على المسم عني الله تعالى لقوله تعالى وما اهل به لغير الله فحال الكتابى في ذلك لا يكون المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عني الله تعالى لقوله تعالى وما اهل به لغير الله فحال الكتابى فى ذلك لا يكون اعلى من حال المسلم .

وقال البغوى اختلف العلماء فى هذاه المسألة قال ابن عمر لا يجل وذهب اكثر اهل العلم الى انه يحل وهو قول الشعبى وعطاء والزهرى ومكحول سئل الشعبى وعطاء عن النصرانى يذبح باسم المسبح قال يحل فان الله تعالى قد احل ذبا يحمى وهو بعلم ما يقولون وقال الحسن اذ اذبح اليهودى ا والنصرانى فذكر اسم غير الله تعالى وانت تسمع فلاتاً كله واذا غاب عنك فحك فقد احل الله لك

قلت والصحيح المختارعند ناهوالقول الاول بعنى ذبائح الكتابى تا رك المسمية عامداا وعلى غيراسم الله تعالى لا يوكل ان عاهر ذلك يقينا اوكات غالب حالهم ذلك وهومحمل النهى عن اكل ذبائح نصارى العرب ومحمل قول على دفعى الله تعالى عنه لا تأكلوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فائهم لم يتمسكوا من النصرانية بشى والا بشر بهم الخمر فلعل عليا رضى الله نعالى عنه علم من النصرانية بشى والا بشر بهم الذبح اويذ بحون على غيراسم الله نعالى فكذا حكم نصارى العجم ان كان عادتهم الذبح على غيراسم الله نعالى غالبًا لا يؤكل ذبيعتهم ولا شك ان النصارى في هذا الزمان لا يذ بحوث بل يقتلون بالوقل غالبًا فلا يحل طعامهم والتفسير المظهرى مدف جس

تحریرات مذکورہ سے بہ امور ثابت ہوئے:

ا امام شافعی رَحمه الله تعالیٰ کے قول حلت مدولا السمیہ عمد اکوخرق اجماع قرار دیا محل نظریے ، ایسے جلیل القدر امام سے اجاع کی مخالفت قرین قیاس نہیں ، آپ سے قرار دیا محل نظریے ، ایسے جلیل القدر امام سے اجاع کی مخالفت قرین قیاس نہیں ، آپ سے مقول سے ۔ قبل بھی متعدد صحابہ رصی الله تعالیٰ عنہم تا بعین انتمہ مذاہر ہے ماللہ تعالیٰ سے بہ قول منقول ہے ۔

(۲) بعض شوافع نے ترک تسمیہ عمداً اورایسے ذبیحہ کا کھانا مکروہ لکھا ہے۔ اس سے انجی مراد کرا ہمت تنزیہ ہید ہے ، زلان کواھة المتحدیم تنا فی الحلة وھی تابعة عنداهم بلاخلاف

على انهم بينكون درجة كواهة التحويير بين الحوام وكواهة المتنزير كما يبكون درجة الواجب بين الحوام والمستحب -

سنوتغلب جیسے برائے نام نصاریٰ کے ذبیحہ کو حضرت علی رصنی الٹرتعالیٰ عنہ حسرام
 فراتے ہیں مگرجہ ورحلت کے فائل ہیں ۔

الم نصرانی نے بوقت ذیج حضرت عیسی علیا سلام کانام لیا تو بھی عندالبعض ذیجہ حلال کم کیونکہ انکے عقیدہ میں الٹروعیلی کا مصدا ف ایک ہی ہے الٹرکہا تو بھی عیلی مراد ہے اورعیسی کہا تو الترمراد ہے ، اس کے خواہ الٹرکا نام لیس یا عیسی کا بہر حال ذیجہ حلال ہے ۔ الترمراد ہے ۔ ان کی یہ دلیل تو قوی معلوم ہوتی ہے مگر معہذ اجہور اسکو حرام قرار دیتے ہیں ۔

﴿ كَتَابِى نَهِ التَّهِ كَانَامَ عَمَّدًا جِصُورًا مَكْرَغِيرَائِتُهُ كَانَامَ نَهِ مِن لِياتُوا بَكَي طلت بين اختلاف ع عندالجهرور حلال سے ۔

اس سے نابت ہواکہ عمدًا ترکت سمیر بن فعل مسلم کی بنسبت فعل کتابی اہون ہے ، عندالجہوراول حرام ہے ادر نانی حلال ۔

علاده ازی متروک انسمیته جابلاحلال ید به مزیدید کمهم ابلیت دایج سترطه بسی دردانی است.
میں نے پاکستان سے بیکرروم (اٹلی) تک نصاری کے شہور مراکز سے براہ راست.
تحقیق کی توٹا بت ہواکہ وہ بوفت ذیج بسم السرنہ بس بڑھے اور حضرت عبلی علیہ سلام کا مام مجھی نہیں لیتے۔

تفصیل مذکور کے تحت البی صورت میں پھ گنجائٹ تھی مگر تحقیق سے آبت ہواکہ دہ اسلا طریقے کے مطابق ذبح کو ضروری مہیں سمجھتے ،کسی بھی طریقے سے مار دینے کو کافی سمجھتے ہیں ،اور یہ اینے ہاں عام معمول ہے ، مرغی پیکوسی ، گردن مروٹری اور کھینچ کر الگ کر دی۔ کھلا ان کا ذبیحہ یا مو تو ذہ حرام ہے ۔

سوال مین سلم ممالک کے ذبائے سے متعلقہ جو صالات لکھے گئے ہیں وہ محض اختمالات ہیں یا معدود کے جزئیات جبکہ ایل کتاب کے باں بیمموی واقعات وحقائق ہیں ، فاف قصا۔ ولاللہ سعد اندوتعالی علم مرکب سنہ ۱۷۱۵ ہے ۱۲۱۸ ہے۔



النَّ كَافَ مَا بِينِ اللَّبِهُ وَاللَّحِينِينُ (الحليث)



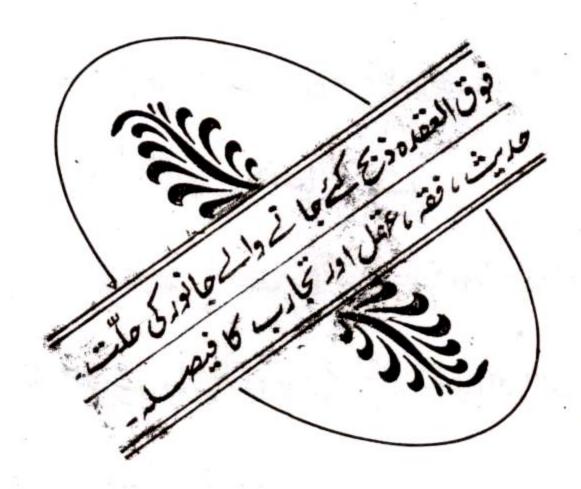

# الجوهرة الفردة - تاريخ تاليف - ۲۸رذی الحجبسن ۱۲۲۱ تجری -۲۳رجادی الثانیین ۲۹ بجری مندرکات: ٥ دلألم شعلين وتحريبن 0 علامه ابن عابدين رحمهٔ الله تعالی كا توقف 0 حضرت عليم الاستة قدس سره كاتوقف

# تحقيق ذبح فوق العقائر

سوال : ذبح فوق العقده سے ذبیر ام ہوجاتا ہے یا نہیں ؟ وضاحت سے روشنی ڈوال کرممنون فرمائیں۔ بینوا بالبرھان توجروا عندلالوحمان ، الجواب ومنه الصدف والصواب

اس باره میں حضرات فقهاء كرام رحمهم التر تعالى بين اختلاف ہے-

مستحلين عموم حديث:

الذكاة مابين اللبة واللحيين

اوركتب فقه بي مبسوط كى عبارت:

الذبح مابين اللبة واللحيين

ے استدلال کرتے ہیں ،

ا ورقائلين حرمت حديث:

افرالاوداج بماشئت

سے خصیص کرتے ہیں ،کیونکہ اود اج اسم جمع ہے جس کا اقل درجہ تین ہے اور ذبح فوق العقدہ سے تین رکیس قطع نہیں ہوتیں للنزاحرام ہے۔

جا مع صغیر کی عبارت :

لابأس بالذبح في الحلق كلر وسطرواعلاه واسفله -

ا ور تنوير الابصارى عبارت :

وذكاة الدخسي ذبح بين الحلق واللبة -

اسی کی مؤید ہے، کیونکہ عقدہ کے اوپر صلی نہیں ،

الحلق فى الاصل الحلقوم كما فى القاموس اى من العقدة الى مبدأ

الصدر (رد المحتارج ۵)

للذا قائلين حرمت كاخيال به كديث:

النكاة ما بين اللبة واللحيين

اورمبسوطكى عبارت:

الجوبرة الفردة \_\_\_\_\_\_

الذج مابين اللبة واللحياين

شحت العقدہ سے مقبد ہے۔

مستحلین کیتے ہیں کہ ذبخ فوق العقدہ سے عروق منقطع ہوجاتی ہیں اورجامع صغیر تنویر کی عبارت بھی ذبح نوق العقدہ کومٹ امل ہے۔ کیونکہ ملق" کااطلاق مافوق العقدہ پر بھی ہوتا ہے ،

وكلام التحفة والكافى وغيرهايدل على ان الحاق يستعل فى العنق بعلاقة الجزئية فالمعنى بين مبدا ألحلق اى اصل العنق كما فى القهسدانى (دد المحتارج ۵)

خود جا معصغیر کی عبارت:

لابأس بالذجح فى الحلق وسطر واعلاه واسفله والاصل فيه قوله عليه الصاوة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين

اس امريه بين دليل ہے كہ حلق كالفظ ما فوق العقدہ كوشا مل ہے۔

تفصیل مذکورسے علوم ہواکہ اختلاف کامبنی صرف بیا امریے کہ ذبح فوق العقدہ سے عروق منقطع ہوتی ہیں یانہیں .

علامہ شامی دھمہ المی تعالی نے بھی بہت کھ بحث تمحیص کے بعد ہی لکھا ہے کہ اہلِ تجہہ بہت کہ حرف منقطع ہوتی ہیں یا نہیں۔ تجہہ بہت دریافت کرنا چاہئے یا خود مشاہدہ کرنا چاہئے کہ عرف منقطع ہوتی ہیں یا نہیں۔ امداد المفتین اور امداد الفتا دی میں بھی بین ضمون ہے کہی نے کوئ فیصلہ نہیں کیا۔ بندہ نے مذبوص کا نے کا سرمنگوا کرمشا بدہ کیا تو معلوم ہوا کہ طقوم اور مری دونوں عقدہ نیج تم ہوجاتے ہیں۔ فوق العقدہ ذریح کرنے سے نقطع نہیں ہوتے ،

اس سے بظاہر قائلین حرمت کی تا پیدہوتی ہے۔اس لئے کہ:

امام مالک رحمہ اللتر تعالیٰ کے نز دیک عوق اربعبطقوم، مری اور و دجین کا قطع کرنا شرط ہے۔

اورامام شافعی و احمد رجهاالترتعالی کے ہاں صرف طقوم اور مری کا قطع کرنا ضروری کی افتاح کرنا ضروری کی افتاح کرنا ضروری کی اور امام ابویوسف رحمہ الترتعالیٰ کے قول پر حلقوم اور مری واحد الودجین کا کا طنا واجب سے ۔

الجوبرة الفردة

امام محدد حمدالت تعالی فسرماتے ہیں کہ عروق ادبعہ بی سے ہراکی کا اکثر حصتہ کے جائے توکا فی ہے۔ جائے توکا فی ہے۔

امام اعظم دخمه التدتعالى سے ایک دوایت امام محدد جمالتدتعالی کے مطابق ہے، اور امام دحمالت تعالیٰ کا مختار ومفتی به قول بیر ہے کہ بلاتعیین تین رکوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ غرضیکہ امام صاحب رحمہ التدتعالیٰ کے قول مختار کے سوا باقی سب انکہ رحمہ الترتعالیٰ اور خود امام صاحب رحمہ الترتعالیٰ بھی ایک روایت بین طقوم اور مری کے قطع کو صروری ورایت بین طقوم اور مری کے قطع کو صروری فرما تے ہیں ، اور قول نحتار ومفتی بر پر بھی کم اذکم تین عروق کا قطع کرنا سرط ہے ، ادر ذریح فوق العقدہ میں صرف و دجین منقطع ہوتی ہیں علقوم اور مری منقطع نہیں ہوتے لمذا مذہوح فوق العقدہ میں صرف و دجین منقطع ہوتی ہیں علقوم اور مری منقطع نہیں ہوتے لمذا مذہوح فوق العقدہ میں الاتفاق حرام ہونا چاہئے۔

مگرنظرغائر کے بعدمعلوم ہوگا کہ ذبح فوق العقدہ سے بھی عروق ادبعمنقطع ہوجاتی ہیں ہجسے چند وجوہ سے نابت کیا جاسکتا ہے :

آ قطع سے مراد قطع العرف فان وسطها نہیں، بلک قطعها من الرأس ا ف الصلام مرادی -

قال لمقدم فولد لو بجصل قطع واحدم نها ممنوع بل خلاف الواقع لان المراذ بقطعها فصلها عن الرأس اوعن الانقيال باللبة اه (ددالمحتادج ۵) المراذ بقطعها فوق العقده سے انفصال العج ق الادبعة عن الرأس بوجاتا ہے۔

(٢) اگرقطع سے قطع العرفق من وسطها ہى مرادليا جائے تو بھى حلقوم اور مرى ذبح فوق العقده كى صورت ميں منقطع ہوجاتے ہيں۔ حلقوم اس كے كہ حلق اگرچ تقيقة مرى ذبح فوق العقده كى صورت ميں منقطع ہوجاتے ہيں۔ حلقوم اس كے كہ حلق اگرچ تقيقة عقده پر نجى اطلاق كيا جاتا ہے، عقده پر نجى اطلاق كيا جاتا ہے، جيساكہ ہم او پر بيان كر عكے ہيں۔

اشتراط قطع حلقوم میں حلقوم کے عموم برحید قرائن ہیں:

- () مدين: الذكاة مابين اللبة واللحيين -
- ﴿ عبارة الجامع الصغير: لابأس فى الحلق كله وسط واعلاه واسف لم الاصل فيه قول عليه الصلوة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين -
  - @ مبوطى عبارت: الذيج مابين اللبة واللحيين -

الجوبرة الفرده \_\_\_\_\_ ۵

﴿ تطع حلقوم سے مقصد توحیۃ اخر ہے انوج ہے اور بیمقصد ما فوق العقدہ کے قطع سے ماصل ہوجاتا ہے ۔ وطع سے ماصل ہوجاتا ہے ۔

اور ذبح نوق العقده سے مری اس لئے منقطع ہوجاتی ہے کہ عقدہ پرحلقوم اور مری دونوں کا دونوں متحد ہوجاتے ہیں، اور ما فوق العقدہ جوسوراخ ہے وہ حلقوم اور مری دونوں کا محموعہ ہے اور دونوں کا کام انجام دیتا ہے نفس و علف دونوں کا مجموعہ ہے، لھنذا اس کا قطع مری کے قطع پرشامل ہے، مری کا عدم انقطاع تب لازم آتا کہ مری کا سواخ عقدہ کے یاس بالکل نبد ہوجا آا اور ما فوق العقدہ والے سوراخ میں شامل نہوتا،

غرضیکہ ما فوق العقدہ والا سوراخ جب مری پرشامل ہے اور مری کا کام بھی انجہام دیتا ہے اور اس کے کاشنے سے وہ مقصد بھی حاصل ہوجاتا ہے جو مری کے کاشنے سے وہ مقصد بھی حاصل ہوجاتا ہے جو مری کے کاشنے سے مقصود ہے نوکوئ وج نہیں کہ عدم انقصود ہے تو کوئ وج نہیں کہ عدم انقطاع مری کا قول کیا جائے اور ذبح میں تحت العقدہ کی شرط اپنی طرف سے بڑھا ہی جائے حالانکہ کلام التروکلام الرسول میں الترعلیہ وسلم میں کہیں ہی ہی تی تربنیں ۔

الن كاة ما بين اللبة واللحيين كاعموم اس يردال ہے كه ذبح فوق العقده ميں وه سب عروق منطع موجاتی ہیں جن كا قطع كرنا صرورى ہے ...

الطنذاذ بيج فوق العقده باتفاق جميع ائمه رحمهم الترتعالي حلال ب-

اگربالفرض مری کوستقلاً قطع کرنے کی ضرورت کوسلیم بھی کربیاجائے تو بھی اہم ص<sup>حب</sup> رحمہ الترتعالیٰ کے مفتی ہوا ورمختار قول برعروق ثلاثہ حلقیم اور و دجین نقطع ہوجاتی ہیں۔

س بفرض محال اگر طقوم اور مری دونوں کوعقرہ تک محدود سیم کرلی جا کے اور ما فوق العقدہ میں دونوں میں سے سی کو بھی سیسی کو بھی سامیم نہ کیاجائے جب بھی حدیث کی دو سے ذہبیہ نوق العقدہ کی حات تا بت ہے ، کیونکہ اللہ کا قاما بین اللبۃ واللحبین کاعموم اسے شامل ہے ، اور افرالاود اج اس کے منافی نہیں ، اس لئے کہ اوداج کا اقسل درجہ ثلاثہ ہے اور عرق ثلاثہ نوق العقدہ بھی موجود ہیں ، ایک وہ سوراخ جو مجبرائے علیت ونفس ہے اور ود بھن ،

صدیث میں مطلقاً عرق ثلاثه کا ذکرہے حلق اور مری کا نام نہیں۔ عروق سے
الیہ عروق مراد ہیں جن کے قطع سے توحیۃ فی اخواج الروح واغیاراللام ہو،
البی عروق مراد ہیں جن کے قطع سے توحیۃ فی اخواج الروح واغیاراللام ہو،
الجوہرہ الفردہ \_\_\_\_\_\_\_

پس اگر ما نوق العقدہ برحلق اور مری کا اطلاق نہ بھی ہو تو بھی بہر کیف عرق تو موجود ہے۔ سرک قطع توحیۃ فی اختیج الروح کا باعث ہے۔ لمندا نوق العقدہ کی حالت میں عروق ثلاثہ منقطع ہوجانے کی وجسے ذہیجہ حلال ہے۔ فقط وہ فاما ما جاء فی فہم ھال الفقیر والعلم عندلالله اللطیف الخبیر۔

رست احمد ۲۸ ذی الجیهست

الحاق:

اس تحریر کے تقریباً چھسال بعد ۳۰ رمضان مشکنده میں امدا دانفتا دی میں تھز میں امدا دانفتا دی میں تھز مولانا خلیل احمد صاحب سہار نبوری رحمہ الشرتعالی کا مشاہدہ اور فتوی بندہ کے مشاہدہ اور فتوی کے مطابق مل گیا ، حس پر حضرت کیم الامتر رحمہ الشرتعالی کا آخری فیصلہ بھی اسی کے مطابق تحریر ہے۔ فالحمل اللہ علی ذلك ، امدا دانفتادی کا یہ پورامضہون درج ذیل ہے۔ سوالے ، جناب حضرت مولانا مولوی محمد کم شروعی صاحب مسلم الشرتعالی، اکسلام علیکم ورحمت الشر مطلب کہ آنچہ دربار کہ مذبوحہ فوق العقدہ فتوی اوشان باشد از ان مطلع فرمودہ باشند واز مولانا خلیل احمد صاحب نیز جواب خواستانیدہ شرہ است واز مدرسہ داویند شریف نیز جواب بایں الفاظ:

"اقول بالله التوفيق حل المذبوح فوق العقدة هوالراجح رواية ورراية و فقط والله تعالى اعلم اكتبد الاحقوز والرحماع عنى عنه مفتى دارالعلوم ديوبند" آمده است اكنون آنج بنظرا وشان موجب مثربعيت غراد آمده است ادسال داشته ما شند تاعندالله ما جور وعندالناس مشكور بوده باستند،

نقل تحدر حضرت مولانا خليل احمرصاحب مُتَ ظله العالى:

محرم محترم جناب ماجی شیرمحدشاه صاحب میم الله تعالی ،گرامی نامه مع تحریر فریقین مسئله درج نوق العقده میں پہنچا ،اس مسئله میں بھے کوسالها سال سے حقیق کا اتفا ہوا ہے، اور میں نے اسمی تحقیق کے لئے خود کا نے کا سرمنے گاکرد سکھا ہے، میرے نزدیک محربین جو بہ کہتے ہیں کہ:

رین بریب میں العقدہ ہوگا توطفقوم اور مری قطع نہیں ہونگے ، صبح نہیں ہے، منشأ "اگر ذبح فوق العقدہ ہوگا توطفقوم اور مری قطع نہیں ہونگے ، صبح نہیں ہے، منشأ الجوہرۃ الفردۃ \_\_\_\_\_\_\_ اس کاعدم تجربہ ہے دیکھوحلقوم عقدہ پرمنتهی نہیں ہوگیا ، بلکہ سرکی طون عقدہ سے اور کک چلاگیا ہے ، لطبذا یہ دعوٰی کہ:

" الردبع فوق العقده واقع بوگا، توحلقوم اور مرى قطع منهول كي

نهایت تعجب انگرید، اوریدایک ایساقول ہے کہ نه اس کی کتاب اللہ واللحدین خود منه میں کی مسلم اللہ واللحدین خود منه مسری کی مصدق ہے، اس کی مصدق ہے، اس کے متعلق جس قدر دوایات مولانا محرسعداللہ صاحب الضادی فقی خور خیر پورنے کھی ہیں، مجھ کو اس سے زیادہ لکھنے کی عاجت نہیں، لیکن صرف خیر پورنے کھی ہیں کافی و وافی ہیں، مجھ کو اس سے زیادہ لکھنے کی عاجت نہیں، لیکن صرف آیے کے اطبینان کے لئے امام شمس الائم مرضی کی میسوط سے نقل کرتا ہوں:

وان فحرالبقة حلت ويكع ذلك كما بينان السنة في القرالذ والله تأهرات الفرص المناه المناه في النه يأمركون المنجوابقة بخلاف الابل فالسنة في النجروهذا لان موضع الفرص البعيد لا لحموعليه وما سوى ذلك من حلقه عليه لحموعليه سواء كما في الابل السهك فاما في البقي اسفل الحاق واعلاه فاللحم عليه سواء كما في الغنم فالله في اليس والمقصود تسبيل الله والعروق من اسفل النحلق الى اعلاه فالمفصود يحسل بالقطع في الى موضع كان منه فلهذا حل وهومعنى قوله عليه السلام الدك الابل بالله واللحييين ولكن تراه الاسهل مكروة في كل جنس لما فيه من الا البلام غير هو تا البه (مسوط جزير اكتاب الذرائي)

## (كجوبك مِنُ استنب على :

حلت دحرمت دونوں تولوں میں اختلاف کامبنی صرف یہ ہے کہ ذبح نوق العقدہ میں جلقوم اور مری قطع ہوں گے یا نہیں ، سوبیا مرمشا بدہ کے متعلق ہے، مشاہدہ کے بعد اس میں اختلاف کی گفجا کشن نہیں ، اور جونکہ مشاہدہ قطع کا روایت ثقات سے محقق ہوج کا، اس میں اختلاف کی گفجا کشن نہیں ، اور جونکہ مشاہدہ قطع کا روایت ثقات سے محقق ہوج کا، اس لیے حدت کا حکم دیا جا و ہے گا ، مدت ہوئی کہ احقر نے اس کی حرمت کا فتوئی کتب فقہ سے نقل کیا تھا ، اس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستاھ (ترجیح فامس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستاھ (ترجیح فامس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستاھ (ترجیح فامس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستاھ (ترجیح فامس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستاھ (ترجیح فامس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستا کا حدوث کی کا دول کے خاص سے رہو کے کہ کا دول کے خاص کا دول کیا تھا ، اس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستا کا دول کے خاص کا دول کے خاص کا دول کیا تھا کہ دول کے خاص کا دول کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیقعدہ کوستا کی حدوث کو کا دول کی کو کا دول کے خاص کا دول کے خاص کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کو کو کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کو کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر ذیق کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کی کے کا دول کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کی کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کی کو کرتا ہوں ، ۲۳ ر نوٹ کی کو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں

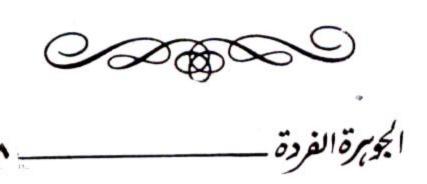



# بندوق كيشركار برفطل بحث

سوال : اس مسئلمیں احقرکوخود ترقد ہے۔ مندرجہ ذیل دلائل پر آپ نظر ڈال کرا پنی رائے سے طلع فرما بیں اورنفس دلائل کے تحت فانظر الی ماقال ولا تنظر الی من قال کے بوجب رائے قائم فسرمائیں -

بندوق کے کئے ہوئے شکار کوم می باسہم کے حکم میں ٹھیراکر بالشروط المعہودہ صلال کہا جائے گایا نہیں ؟ با وجود بحد مندرجہ ذیل دلائل اس کی حات پر دال ہیں -کہا جائے گایا نہیں ؟ با وجود بحد مندرجہ ذیل دلائل اس کی حات پر دال ہیں -(1) خل احل لکھ الطبیبات وہاع آمنع من الہواسج محلبین تعلمونھ ت

وماعامهموالله على الطيب وماعامهموس المجوارة المعبين علموسا من الله عليه الأية -

جوارح کا ما دہ جرح ہے، اور اسی تفسیر کے تحت حضرت امام ابوحنیفہ رحمارت کا کتے کے شرکار میں زخم اور خروج دُم کی خرط لگاتے ہیں، جس سے علوم ہواکہ نکے صفارت میں مدارحل خروج الدم ہے اور یہ بات بندوق میں بدرجۂ کمال یائی جاتی ہے۔

میں مدارحل خروج الدم ہے اور یہ بات بندوق میں بدرجۂ کمال یائی جاتی ہے۔

میں مدارحل خروج الدم ہے اور یہ بات بندوق میں بدرجۂ کمال یائی جاتی ہے۔

و مدیث حضرت عدی بن حاتم رضی النتر تعمالی عند معراض کے بارہ بین حضاته صلی النترعلیہ ولئے فیصل کے بارہ بین حضاته صلی النترعلیہ ولئے النتر میں بین النترعلیہ ولئے النترعلیہ ولئے میں النترعلیہ ولئے النترائی منبور بین ہے : خذف مبالہ ج طعند طعنا خفیفا - شاکلہ (بخاری ج مس ۱۹۳۸) منبور بین ہے : خذف بالہ ج طعند طعنا خفیفا -

اورخزق بندوق میں بدرجہ اتم موجود ہے۔

ص ما انهم الله وذكر ۱۳۸ الله فكل أبيست السن والظفل لحديث (بخارى ٢٠) يرحد بن ذيح اختياري مين بنه الله فكل أبيست السن وظفر كے استغناء سے علوم بوا كه ذيح اختياري ميں انها دالدم كے علاوہ خصوصيت آله كوبھي دخل ہے، بخلاف ضطاله كه ذيح اختياري ميں انها دالدم كے علاوہ خصوصيت آله كوبھي دخل ہے، بخلاف ضطاله كه دوبان خصوصيت آله معتبر نهيں ، مدار حل فقط انها دالدم ہے۔ باى الذكارة الاختيادیت اس لئے كه كتے اور باذكے دانت و ناخن سے اگر عند القدائ على الذكارة الاختيادیت كسى حيوان كى و د جين و مرى و حلقوم كاط لئے تب بھى حرام ہے اور عند الاضطار مثلًا شكار كے وقت اسى دانت و ناخن سے جو كتے اور بازكے بين اگر خروج الدم ہوجائے توحلال بنونا ہے۔

معلوم ہواکہ ذبح اختیاری مین خسر وج الدم مع خصوصیته الآلہ ہوتا ہے، اور الله معالم

ين فقط خروج الدم كافى ہے۔ البتريہ ضرور معلوم ہونا چا ہے كہ موت جسرے اور خروج الدم كى طرف منسوب ہو، دق اور تقل كى طرف نہيں، كمايد ل عليہ لفظ الجواتے فى كتاب الله ،

اگردق اودنقل موجب موت بهوں توبا وجود قدرقلیل خون تکلنے کے بھی حملال نه ہوگا، صرح بی خاضیخان فی فت اواد و سائوالفقهاء رحمه اللہ ثن کائی ۔

صاحب بدایر نے ایک قاعدہ لکھا ہے:

والاصل في هانه المسائل ان الموت ان كان مضافا الى الجرج بيقين كان حلالاً وإن كان مضافًا الى النقل بيقين كان حرامًا وان وقع الشك ولايدى مات بالجرح اوبالثقل كان حرامًا احتياطًا (كتاب الصيد)

اب دیکھنا بہ ہے کہ بندوق میں اگر جبہ زخم اور انہا دالدم کامل ہے کیا ہیا ال موت مضاف الی الثقل والدق سے یا نہیں ؟

تجربہ اور مشاہرہ سے تابت ہے کہ بندوق کی گولی لگتے وقت محسوس تک نہیں ہوتی ، لگنے والے کوجب بکے خون دیجھ کریا زخم سے نڈھال نہ ہوجائے قطعًا علم نہیں ہوسکتا کہ مجھے گولی لگ گئی ہے۔ بہ عجبیب دق وتقل ہے کہ لگنے والے کومسوس تک نہو بلکہ بہتواس کی ازصد تیزی پردال ہے۔

یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ایک تیختی کو اگر ایسا کھٹرا کردیاجائے کہ معولی سے دھیلے لگنے سے وہ گرجائے ،اگر آپ بندوق سے ماریں گے تو گولی پار ہوجائے گی الیکن تختی نہیں گرے گی ۔ تختی نہیں گرے گی ۔

اگردق عنیف ہوتا جیسا کہ علامہ شامی رحمار نٹرتعالی نے کتاب لصید میں کھا ہے تو تختی کا کھڑا ہونا کیسے ممکن ہوتا۔ معلوم ہواکہ بندوق میں موت زخم اور خروج الم کی طوٹ مضاف ہے۔

س شای چھ کتاب الذبائح میں ہے:

وفى المنح عن الكفاية ان سال بها الدم تتحل وان تجل لا عب ذرك اختياري بالناريج مهم كماته ل عليه هذه العبارة تواضطراري كاجوا ذبطريق أولى بهوكا -

حرمة المقعاص \_\_\_\_\_ ٣

یہ بھی تجبر ہہ ہے کہ گوئی جب نک انگاد سے بین سرخ ہوتی ہے اس وقت

مک رفتار قائم رکھی ہے۔ ٹھنڈی ہوتی ہی گرجاتی ہے، پانی میں بالکل آگے نہیں طبق معلوم ہواکہ گوئی حیوان کو لگتے وقت آنگا رہے جبیں ہوتی ہے اس میں صرت و حرارت ہوتی ہے تو یہ اخراج الدم کے حکم میں ہوگا، ورنہ سرد ہوجانے کے بعدنفس ق وتقل محض سے جیوان کو قطعًا نہیں مارسکتی۔ کہ دھومشاھلا۔

سے بون وطف میں مار ہی ۔ ہما سو مسامی استان کے خرد یک قب المتقل میں قصاص آب نہیں ، آلہ جارہ کا ہونا ضروری ہے یہین اس کے با دجود بدایہ دغیرہ بیں ہے اگر سنجات میزان سکسی کو مارا اور زیم کردیا اور خون کالدیا توموجب قصاص ہوگا۔ با دجود کیہ وہاں بوجہ عمایہ نا دی بالشبھ مے احتیاط اس کے سقوط میں ہے نہ وجود

با وجود کید و ہاں بوجہ هما ببنا ری بالشبھ میں احتیاط اس کے سفوط ہیں ہے تہ وجوز میں ، اور بیمال اضطراری ذیح اور سهم و شکاری جا نوریں زخمی شدہ جا بوری حلت خصیے اور رخص میں تساہل فی الشروط منظور نظر ہونا چاہئے۔

یہ دلیل نہیں فقط تبرعاً پیش کردی گئی ہے۔

بنی کریم صلی الله علیہ وسلم کے زیانہ میں تیر، معراض، کتے، باز وغیرہ سے شکار کی عادت تھی ، اسی لئے تسمیلاً لبشرط الجرح ان چیزوں سے شکار شدہ جانوروں کو حلال کا حکم دیے دیاگیا۔

وماعلمة كانزول بهوا-

ولوطعنت فی ف خداها لاجزاً عناف، رواه اله تون کا ارشاد ہوا۔
ہا وجود یکہ ان چیزوں کے شکار ہیں قبل رقعلی الذکاۃ الاختیاریۃ غالبے صول
ہوتی ہے، فوری موت ان میں نہیں ہوتی ، نیزاخ اج الدم بھی نا قص ہوتا ہے۔
اور اب کبوتر سے لیکر ہرن تک کا شکار بند وق سے ہی ہوتا ہے۔ قل رقع علی
الذکاۃ الاختیاریۃ شاذونا در ہی مل سختی ہے۔ اخراج الدم بھی کا ہل ہوتا ہے۔
تواس ضرورت شدیدہ میں با وجود تمیی ہزالدم المسفوم باکمل وجہ وهوالمقصور
حرام قرار دینے کے معنی یہ ہونگ کراس ذیانہ کے لوگ خصت فعا وندی سے تمتع نہوں۔
یہ درست ہے کہ بلا وجہ جدید آلات اور جدید زمانہ کے ساتھا حکام میں ترمیم کرنا
الحاد اور زند قد ہے اور فقہا ہو کرام رحم مالئے تعالی کی عبارات واشارات کے خلاف کوئی
حرم الحاد اور زند قد ہے اور فقہا ہو کرام رحم مالئے تعالی کی عبارات واشارات کے خلاف کوئی

علم نافذکرنا بھی فنتنہ سے خالی نہیں ۔ لیکن مثرعی دلائل کی موجود گی میں فقہار کم مرجمہ اللہ تخالی کے اصول مقرد کردہ کے تخت کسی مسئلہ برغور نہ کرنا بھی خابل ملا مت ہوگا۔ تعالی کے اصول مقرد کردہ کے تخت کسی مسئلہ برغور نہ کرنا اور بندوق کی گولی کو ہند قدر طین جدید آلات اور صرور بیات نہ مانہ پرغور د فکر نہ کرنا اور بندوق کی گولی کو ہند قدر طین پر قباس کرکے سبکدوش ہوجانا علمار کے شایاں نہیں۔

اور کھر بندوق میں فقط گولی اور جھر سے سے توشرکار نہیں ہونا بلکہ نؤکدار گولی کے کارتوس کی نوک تومقراص کی نوک سے کم نہیں ہوتی سب کو ایک حکم میں لانا بھی کیسے صحیح ہوگا۔

الجواب منهالصّلاق والصّواب

آپ کی تحدیر کا مواد تقریباً وہی ہے جومودودی صاحب کی تحریر مندرج درمائل مسائل حصد اقل صلاح کا ہوں ہے ہو مودودی صاحب کی اس تحدیر کا ہوئی ریج خشہ اقل صلاح کا ہے ، اس لئے مودودی صاحب کی اس تحدیر کا ہوئی ریج خشہ کی آجانا مناسب ہے ۔ لہٰذا اقلاً اس تحریر کے وہ جھلے نقل کئے جاتے ہیں جن پر بحیث کی ضرورت ہے ۔

ا بھے حیرت ہے کہ آپ نے کہاں سے علوم کرکے لکھا کہ بندوق سے مرسے ہوئے شکار کے حرام ہونے برچاروں امام متفق ہیں ، کیاا نکہ اربعہ میں سکے سے کہ آرانہ میں بندوق ایجا دہوگئی تقی ؟ انکہ اربعہ کے متعدد علمار میں سے سی گروہ کایاب کاان کے استنباطی مسائل میں ہے کسی مسئلہ سے تخریج کرتے ہوئے کوئی حکم نکالنا اور چیز ہے اور خود انکہ کا کوئی حکم بیان کرنا اور چیز الخ

(۲) دوسری سم (ذیخ اضطراری) محی جانور وه بین جوبهار سے قابومین نهوں

عه کمیں کمیں عبارت میں اختصار کیا گیا ہے مطلب نہیں بدلا- ۱۱ منہ حرمۃ المقعاص \_\_\_\_\_\_ ہے

مثلاً جنگلی جانوریا وه المی جانورجو بهاگ بسکلامهوا ور وحشی کے حکم میں آگیامو، یا وه جانور جو کہیں گر پڑائے واور جس کی مشیط ذکاۃ مقررہ طسر نقیہ پرادا نہ کی جاسکتی ہویا وہ جانورجو كسى وجه سے مرنے كے قربيب ہواور ذبح كے لئے چيرى تلاش كرتے كرتے اسكے مرحانے كا مكان ہے۔ (٣) پہلی سم د ذبح اختیاری میں ضروری ہے کہ تیزدھار والے آ ہے سے ان کے حلقوم كواس صدتك كالماجائ كمزخرة اوردك كلوكس جائے واور دوسري م (ذيح ضطران) میں کسی چیزسے واہ وہ کوئی ہوان کے جیم میں اتناخرق کردنیا کافی ہے کہ خون برجائے۔ اس سلسامين جونصوص بمين كتاب وسنت سطىتى بي وه ترسي وارديع ذي بي -

(١) أحل تكم الطبيبات وماعلمة من الجوارح الخ

(٢)كل ماخزق وما اصاب بعرضه فقتل فاتدوفيذ فلاتأكله (منفق عليه)

(٣) را فع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

"بارسول التنر إكل دشمن سيهارا مقابله بها وربهار سيرا تفر عيسراين بي كهم جابوروں كوذبح كرسكيں توكيا ہم بھطے ہوئے بانس كی چپجی سے ذبح كرسكتے ہيا؟ حضور التدعليه وسلم في فسرمايا:

ما اغرالهم وذكر الم الله فحل ليست السن والظفر (متفق عليد) اس سے معلوم ہواکہ صل چیزوہ آلہ نہیں ہے جس سے کام بیا جارہا ہو، بلکہ شرطذكاة يوداكرني مرف يه بات معتبر ہے كنون بهاد ياجائے اس كى تأبيد یہ صدیت کرتی ہے کہ حضرت سری بن جاتم نے ہوچھا:

"ما رسول الله! اگرسم میں سیکسی خص کوشکار مل جائے اور اس کے پاکس چھری نہرو توکیا وہ ہتھر کی دھاریا بھٹی ہوئی لکڑی سے ذبح کرسکتا ہے؟ حضورههلی الترعلبه وسلم نے فسرمایا:

"امروالهم بم اشتن واذكراسم الله"

(م) لوطعنت في فخذه الاجزأعنك (ترمذي، ابوداؤد، تسائي، ابن اج، داري) اسسے ثابت ہواکہ مل شے وہ آلہ نہیں ہے جس سے کام دیا جائے بلکھر جسم کوچید دینا ہے کہ خون سرجائے۔

(۵) کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہماری بحرباں مقام سلع میں چردہی تھیں۔ بیکایک حرمة المقعاص

ہماری نوٹری نے دیکھاکہ ایک بجری مرنے کے قریب ہے اس نے فور اگا ایک بچھر

توڑا اورا سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ لم نے اسکے کھا نے کی اجازت دی (نجاری)

(۲) عطار بن یسار کہتے ہیں کہ بنی حارثہ میں سے ایک خص آحد کے قریب کھا ٹی میں

ایک اوندی چہرار ہا تھا پیکایک اس نے دیکھا کہ اوندی مررہی ہے مگر کوئی چیز

ایسی نہیں ملی جس سے وہ ذبح کرسکتا۔ آخراس نے جبحہ گاڑنے کی ایک میخ لی اس اور اسے اوندی کے لیلیے میں چجود یا بہانت کہ اس کا خون برگیا بھر بنی صلی اللہ علیہ مراس کی خردی اور آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دمیری (ابوداؤد موطا)

علیہ مرکس خور کی دھار تو بھر بھی دھاری تعربے میں آتی ہے ، لیکن لگڑی کی نوکد اس کے کو دھار دار آلہ کی مدمیں جہاں تک لایاجا سکتا ہے ظاہر ہے۔

مخ کو دھار دار آلہ کی مدمیں جہاں تک لایاجا سکتا ہے ظاہر ہے۔

(۵) گولی حس قوت سے بندوق سے کتی ہے اور کھر حس رفتار کے ساتھ وہ بندوق سے نشانہ تک (تقریباً ۵۰ گزفی سیکنڈ) داستہ طے کرتی ہے اس کی بناپر وہ کوئی ٹھنٹ اسنگریزہ نہیں رہتی ، بلکہ اچھی خاصی نرم اور تقریباً نؤکدار ہوکرجسم کو چھیدتی ہوئی اس میں گھستی ہے۔

# بحث برعباراتِ مذكوره

بندوق کے شکار کی حلت کی بنادیہ قرار دی گئی ہے کہ ذرئے اصطرادی بین حصوبیت المین رحمہ اللہ البعد رحمہ اللہ تعالی کی تصریحات کے خلاف ہے۔ قال الحافظ العیبی رحمہ الله تعالی (قوله و ما اصابہ بعض ، بفتح العیبی بعنی بغیر طرف الحد فلا منا کل ویہ قال ابو حنیفہ و والشا فعی والتوری و الحدو اسحاق رحمہ الله تعالی وقال الشعبی وابن جبیریوکل ا ذاخری و و بلخ المقاتل الم (عرف التا ریج ۱۰ ص ) قال شعبی ایم الله کے تقابل سے معلم ہوا کہ غیر می درسے تو اہ کتنا ہی زخم کیون ہو جائے شب بھی ایم ارتب ہم اللہ تعالی اس کی صردت کے قائل ہیں۔

وقال المحافظ العسقلاني وهمالله نعك للي وحاصله ان السهم ومافى معناه اذا اصاب الصيد بحدة حل وكانت تلك ذكانة واذا اصابه بعرضه لمرجل ( الى ان قال) قولم بعرضة بفتح العين اى بغير طرف المحدد وهوجة للجمهور في

حرمة المفعاص \_\_\_\_\_ م

التفصیل المذکوروعن الاوزاعی میندو من فقهاءالشام حل ذلك رفتح الباری طبیهی اگرائمهٔ اربعه رجمهم النرتعالی میں سے بھی کوئی امام جمهور کے خلاف ہوتے تو جا فظر جمالیہ تعالیٰ ان کا نام ضرور ذکر فرماتے۔

یس یہ کہناکہ پیمسئلہ انجہ البعد کے خلاف نہیں بلکہ انجہ البعد کے مقلدین فقہ او کے خلاف ہے، صبح منہ ہوا۔ البعد اگرخصہ وصیت الدکا انکا دنہ کیا جاتا بلکہ اسے سیم کرتے ہوئے بندوق کے شرکا رکوسی سے اجتہا دسے خلال کہا جاتا تو بہ فائل کہ سکا تھا کہ میں نے انکہ البعد کی مخالفت کی جائے تھا اگل میں سے انکہ ناہوب البعد کے فقہ او کی مخالفت کی عدم اشتراط خصوصیت آلہ پر جننے بھی دلائل بیش کئے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک دسیل بھی صراحة مثبت وعوی نہیں ، ان میں جرح ، خزق ، انہا دالدم ، امرادالدم طعن وغیرہ الفاظ ہیں ، حالانکہ ذیج اختیا دی میں بھی اسی سے کوئی انفاظ دال ہیں آلہ وغیرہ والد ہوئے ہیں بیس جرط و ذیج اختیا دی میں بالاتفاق ہے الفاظ دال ہیں آلہ کے بالبطیع جارح و منہ رادم ہونے پراور بیشرط متفق علیہ سے توکیا وجہ سے کہ ذیج اضطرادی میں بعینہ انہی الفاظ سے اس دلالت کوخا درج کر دیا جائے جصوص الفاظ میں آلہ کے بالبطیع جارح و منہ رادم کی خاص میں الفاظ میں آلہ کے بالبطیع جارح و منہ رادم میں دیے ، اس سے بڑھ کر ذیج ہنا اختیا دی میں مدت آلہ کی شرط خال با الفاظ سے متنبط ہے ، اس سے بڑھ کر ذیج ہنا الفاظ والدہ ہونے کے علاوہ بیر شرط منصوص نہیں یو خور کو کہنا الفاظ والدہ ہونے کے علاوہ بیر شرط منصوص نہی ہے ، اس سے بڑھ کر ذیج ہنا میں الفاظ والدہ ہونے کے علاوہ بیر شرط منصوص نہی ہے ۔

عن على عن عامى بن حاتم رضى الله تعالى عنه فال سألت النبى صلى الله عليها و عن على عن على الله عليها و عن صيد المعراض فقال ما اصاب بجله فكله وما اصاب بعرض فهو وقيلاً و عن صيد المعراض فقال ما اصاب بجله فكله وما اصاب بعرض فهو وقيلاً و بخارى ج ٢ ص ٨٢٣)

اگر آله عَرِمی دره کاایسازخم جس میں موت مصناف الی اشقل نهو بلکه مضاف الی الجرح دامرار الدم ہو موجب حلت ہوتا تو مصاب بالعرض و بالبندقہ برمطلقاً حکم حرمت مند کا یاجاتا ، بلکہ صورت مذکورہ کا استثنا دلاخم تقا ، کیونکہ اصابۃ العرض واصابۃ البندقہ میں بلاتفصیل و تفریق البندقہ میں بلاتفصیل و تفریق محمداً دوایات میں بلاتفصیل و تفریق حمد الفقاص

مطلقًا حكم حربت ہے۔

ولاتأكلمن المعطف الاماذكيت ولاتأكل من البند فترالاما ذكيت موالا

احمد (نيل الاوطارج مص ١١١)

دلیل تالت یعنی مدیث را نع بن فدیج رصی الشرتعالی عنه کومودودی صابح فری الشرتعالی عنه کومودودی صابح در اصفراری سے تعلق مجھر اس سے اطلاق آلہ پر استدلال کیا ہے۔ حالانکہ یہ محریث ذریح اختیاری کے بارہ بیں ہے۔ خود مودودی صاحب نے جومور بی ذریح اصفراری کی بیان کی بین اس مدیث کامضمون ان میں سے سے میں بھی داخل نہیں۔ اگر مودودی صاحب کو بیعلم ہوجاتا کہ بہ صدیث ذیج اختیاری سے تعلق ہے تو یقیناً اگر مودودی صاحب کو بیعلم ہوجاتا کہ بہ صدیث ذیج اختیاری سے تعلق ہے تو یقیناً انہی الفاظ سے خصوصیت آلہ پر استرلال کرتے اور ما اختیال ہم سے بالمطبع جائے و منہ رالدم مراد لیتے۔

كياب كياب بدانصافى نبين ؟ كذا يك نفظ كوا يك موقع پر ايك فهوم بردالسليم كرلياجاً ودردوسر موقع پر بلادليل وبلا قرينه صارفه اس و لالت كا انجار كرديا جاستے -

مودودی صاحب نے ذبح اضطراری میں ایسے جانور کو بھی داخل کیا ہے جو
کسی وجہ سے مرنے کے قریب ہواور ذبح کے لئے چھری تلاش کرتے کہتے اس کے
مرجا نے کا مکان ہو، اسی بناد پر آپ نے دلیل خامس وسادس ہیں کعب بن مالک
وعطا دبن یسار رضی الٹر تعالیٰ عنها کی روایات کو ذکر کیا ہے حالانکہ ایسے جانور
کو ذبح اضطراری میں داخل کرنا نہا بیت ہی بعید ہے ۔ دوسرے انکہ رحم مالٹر تعالیٰ
کے اقوال کی تحقیق تو بندہ نہیں کرس کا، البتہ مشایخ صفیہ رحم مالٹر تعالیٰ میں سے ایک
مرجوح قول صرور ہے، مگر مو تو ذہ ومتر دیے دمختنقہ کے لئے الدہ اذکی تھری شرط
منصوص کے بعداس کی کوئی گنائش نہیں رہتی ۔

میصوس سے بعدا می ہوں جاس ہیں ہیں۔
پھر جب مودودی صاحب ٹوٹے ہوئے بچھری دھار پر دھار کا اطلاق تسلیم
کردہے ہیں تو حدیث کعب بن مالک رضی التر تعالی عنہ سے استدلال چرمعنی دارد؟
مودودی صاحب دھار دارا ورنو کدار میں فرق کردہے ہیں ، غالباً عطار بن ایساً
رضی دیت تعالی عنہ کی روایت سے استدلال بھی اسی بناد پر کیا ہے اور اسی وجہ سے
دھار دارا کہ کی خصوصیت کا انکار کرنے کے با وجود آخریس بندوق کی گولی کو نو کدار

حرمة المقعاص \_\_\_\_\_ ٩

ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔اس سے ظاہرہے کہ آپ نے دھار سےمراد جھے۔ی یا چاقوجیسی دھاریمی ہے، حالانکہ جمہور کی مراد محدد ہے۔ اگرچہ نوکدار ہو، جبیاکہ فتح الباري ص ٢٧٦ ج ٩ كى عبارت كزشة السهووما فى معناه الخ سيظام ہے-غرضیکه ان دوبون روایتون میں ذبح اختیاری ہے ، کہا ہے حس میں آپ بھی آلہ جارحبر کی مشیرط تسلیم کررہے ہیں اور اس بنار پرمینخ اور پھے۔ رکی دھارکو جادح تسليم كرنے يرمجبور مونيكے۔

227

اور اگر با نفرض بقول آب کے اس صورت کو ذبح اضطراری ہی تسلیم کررہا جائے تو بھی ان روایتوں سے اطراق آلہ تابت نہوا، ہرد و واقعہ میں آلہ جارہ۔ سے ذبح ما ما گیا ہے۔

گولی کونوکدار تابت کرنے کی کوشش سے معلوم ہواکہ مودودی صاحب کا . اختلاف جہور سےخصوصیت آلمین محص لفظی ہے جوجہوری مراد مسمحصنے برمبنی ہے، مگرمعهذا اس سے آپ کا یہ دعوی غلط ہوجانا ہے:

"میں ایم البحدی تصریحات کے خلاف نہیں کہنا "

كيوبكة حصوصيت الدسص تعلق ائمه اللجه رحهم التترتعالي كى تصريجات كالجولب آب نے خود مجھاسے آب اس کے خلاف سے قائل ہیں توبز عم خود ائمہ اربعہ رحمه الله تعالی کے خلاف فنوی دے رہے ہیں اگرچیحققت بیں ان کے خلاف نہو۔ بأقى رہایہ امركه كولى نشانه تك مينجے سے قبل نوكدار بن جاتى ہے، اگریہ دعوى شاہر سے ثابت موجائے توانکاری مجال نہیں، درنہ محض تخیل سے سی مرکاا ثبات نامکن ہے۔ انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيعًا -

مودودى صاحب كى تحرير سي تعلق حسب صرورت جو كجه عرص كرنا عقام وحيكا اب أي كى تحسر رسے صرف ان الموريرا ظها درائے كيا جاتا سے جن يرا ويرصراحة ياضمنا كلام نبير وا-فولكم ، سن وظفرك استثناء سيعلوم بواكه ذبح اختيارى مين انهاد الدم كے علاوہ خصوصیت الدكو بھى دخل سے الم

ا فول، سن مقلوع وظفر قلوع سے ذبح اختیاری اگرچید ممنوع ہے مگر ذبح صحیح سے بیعانی ندبوح طلال سے - اور ذیح اضطراری میں بھی بی آلات ہیں ۔ فررق حرمة المقعاص \_\_\_\_\_\_ ١٠

صرف به ہواکة سيرًا قيد قلع باقى نہيں رکھى گئى - به تو آله كا فرق نہوا بلكم اله كے طربق استعال كافرق ہوا - جيساكة تيسيرًا محل ذيح كى قيد كا اعتبار نہيں كياگيا -

اگرفرق ارتسابیم می کربیاجائے تو بھی ذبح اضطراری خلاف قانون نہیں ، وہ تو ذبح بالجائے تو بھی ذبح بالجائے تو بھی ذبح بالجائے تو ذبح بالجائے تو ذبح بالجائے ہونے کے قانون کے مطابق ہے ، اشکال توذبح اختیاری پر ہوگاکہ ذبح بالجائے ہونے کے باوجود کیوں حلال نہیں ؟ سن اور ظفر کے جارح ہونے میں توکوئی شبہ نہیں ۔

قولکم، بندوق کی گولی لگتے وقت محسوس تک نہیں ہوتی۔ افولے، ہرمفاجاتی صرب خواہ محدد سے ہو یا مثقل سے ابتدارٌ محسوس نہیں ہوتی ،خصوصاً جب کہ الر ضرب صغیرالجم ہونے کی وجہ سے موضع قلیل برصرب

لکے، جیسے کہ غلیل کے غلمیں۔

قولهم، ايك تختى كواگرايسا كطراكر دياجائے الخ

اقول ، اگرایسا دهیلامارا جائے جس کا درن اور حجم گولی سے زیادہ نہ ہوتوشائی السی تختی نہ گریے ، اگرایسا دهیلامارا جائے جس کا درن اور حجم گولی سے زیادہ نہ ہوتوشائی السی تختی نہ گرہے ، تجربہ کیا جائے ، اور اگر گربھی جائے توان تجربات سے ایک بالمشاہدہ مدقد چیز کو محدد تھوڑرا ہی ثابت کیا جاسکتا ہے ۔ تختی گرجائے یا کھڑی میہ گرلی کوبہرجال کوئی بھی محدد نہیں کہ سکتا ۔

قولكم، ولوبناوالخ

اقول مرکولی کاسرد ہوتے ہی گرجانا بعیدا زقیاس معلوم ہوتا ہے۔جب کوئی چیز کسی وجہ سے رفتار کی وقت بک قائم رہتی ہے کوئی چیز کسی وجہ سے رفتار تیز کیر فتی ہے توبید زفتار کچھ وقت بک قائم رہتی ہے خواہ بیگرم ہویا سرد۔

پانی میں گولی کا نہ چلنا ہوجہ مزاحمت ہے۔ چنانچہ غلیل کا غلہ بھی یا نی بین نہیں جلتا ۔ حالانکہ ہوامیں کافی دور تک جاتا ہے۔ حیاتا ۔ حالانکہ ہوامیں کافی دور تک جاتا ہے۔

غرضيكه اقلاً بيلين نبين كركولى خالت حرارت ي مين على ہے۔

اورا گرجرے کی شدت سے حالت حرارت میں لگنے کا ظن غالب ہوتھی جائے تو یہ

يقين منين كرير ارت متقلاً قوة احراق تك بينچى ہے يا منين ؟

ادر اگراس کا بھی بقین کرلیا جائے مثلاً احراق کے آثاد موجود ہوں یانشانہ ہوت قریب سے دلگایا ہوتو موت کا مضاف الی الاحسراق ہونا قطعی نہیں، کیونکہ اس

حرمنذالمقعاص \_\_\_\_\_ اا

کے ساتھ ضرب شدید بھی موجود ہے ، اور جرح وانہا رالدم بھی احراق وضرب غیرمحدد دونوں کی طرف منسوب ہے ۔

پس جب تک موت اورجرے کا مضاف الی الاحراق ہونا قطعی طور پر معلم نہ وہات کا حکم نہ رگایا جائے گا۔ کہ اوردت النصوص فی المبری الواقع فی الماء بعدالوی والملدوغ واست بطعم نها الفقهاء رحمہ الله تعالی اصلا و فرع واعلبہ صوراع دبری الله تعالی اصلا و فرع و اعلبہ صوراع دبری اسی وجہ سے علامہ شامی رحمہ الله تعالی نے بندوق کو محرق سیم کرنے کے با وجود میں حرمت کا فتوی دیا ہے۔ و فصہ الا بہ فی ان ال جرح بالرصاص انما هو بالاحراق میں حرمت کا فتوی دیا ہے۔ و فصہ الا بی فی ان المحد و بالرصاص انما هو بالاحراق والتقل بواسطة ان فاعہ العنیف اذلیس له حل فلا بحل و بدا فتی ابن نجید و التقل بواسطة ان فاعہ العنیف اذلیس له حل فلا بحل و بدا فتی ابن نجید و المحتال در الحتادج ه ص ۱۳۵)

اس مقام برضروری معلوم ہزنا ہے کہ بندوق کے احراق سیے تعلق قطب العیالم ا بوحنبیفۂ عصرحضرت مولانا رشیداحمدصها حب گنگوہی قدس البترسرہ کا تجہ رہ بھی نقل کردیا جائے۔فرماتے ہیں:

"مولانا مملوک العلی صاحب سے ہم نے اس کو دریافت کیا تھا فرمایا کہ روئی پر نشاندنگاؤ معلوم ہوجا ہے گا، چنا نچہ ہم نے ایسا ہی کیا، گولی پار ہوگئی اور روئی کچھ نہ جلی، سوگولی توڑنے والی ہے ۔ محرق نہیں ہے ۔ جب یک ذبح نہ کیا جائے بندوق کا شکار حلال نہیں " (تذکرة الرشیدج اص ۱۳۹)

قولیکم، حضرت امام ابوحنیفه رحمه التارتعبالیٰ کے ہاں قبتل بالمثقل میں قصا واجب نہیں الخ

ا قول ( ) جب ذبح اضطراری میں آلہ کا محدد ہونانص اور انکہ اربعہ وجہور رحمہ اللہ تعالیٰ کے اتفاق سے ناہت ہے تواس قیاس کی گنجائش نہ رہی ۔

ک ظاہر عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب قصاص کے لئے امام رحمالاتہ تعالی کے ہاں صدید کا محدد ہونا صروری نہیں، صرف جسرے سٹرط ہے، ظاہرالروایۃ بیں تو جسرے بھی مضرط نہیں۔

قال فى شهرالتنوير بألة تفهاق الإجزاء مثل سلاح ومِثقل مومن حل يد وعِجل دمن خشب الخ-

حرمترالمفعاص \_\_\_\_\_\_\_\_\_

وفى الشامية وروى الطحاوى يصمه الله تعالى عن الانام ويحمالله نعالى عن الانام ويحمالله نطح اعتبار الهجوج فى الحدود والى قوله) وعلى كل فالقتل بالبندة الرصاص عمد لانها من جنس الحديد و نجرح الخ (ددالمتارج ه ص٢٧٧)

وايضاف الشرح كل ما بدالذكاة بدالقود والافلاوف حديد غيرمحدد كالسنجة روايتان اظهرهما انهاعد الخ

وفى الشامية ذكر هان هالنقول الثلاثة (اى وفى حديد الخ) نقضا لعكس الكلية وهوقول والافلاوهوظاهم لان المشهط فى الذكاة فى الاوداج وانها دالهم وذلك لا يحصل بالسنجة الخ (ددالمتادج ه ص ٢٧٠) وايضافى الشرح وإن قتله بمريقتص ان اصابه حد الحديد اوظهره وجرحه اجماعا (ددالمتادج ه ص ٢٧٠)

ظھی المس جارح نہیں ، اس کے باوجود اس سے جسرح ہوجانے کی حالت میں اجماع اقصاص ہے۔

(۳) اگرتسیم بھی کرنسیا جائے کہ عندالا مام رحمہالٹر تعالیٰ صدید کا محدد ہونا ہی لازم ہے توسنجات میزان سے وجوب قصاص امام رحمہالٹر تعالیٰ کے قول بریبنی نہوگا بلکہ ظاہرالروایة کی بنار پر ہے۔

لما فى الشامين ( قول اظهم هما انهاعل) بناءً على علم الشتولط المجرج فى الحديد ونحوة ( در دالمحتارج ه ص ۲۲۷)

بہرکیف بہ تابت نہ ہوسکاکہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ محدّد کی مضرط لکا نے سے با وجود غیر محدّد کو عندا لجرح بحکم محدد قرار دیتے ہیں۔

قول کم ، نبی کریم صلی التر علیہ وسلم کے ذمانہ بیں نیر، معراض ، کتے الخ اقولے ، واقعی حتی الامرکان سمیل الامراور دخصت سے کام لینا بہترہے ، مگرجہور کی مخالفت خصوصًا حلت وحرمت کے معاملہ بیں اس وقت تک جائز نہیں جب یک کہ کوئی قوی اور موجب اطمینان دلیل معلوم نہو، اجد وقع حقی الفتیا اجرؤ هوعلی الناک سے ڈرلگتا ہے ۔

قولکم، بلکہ نوکدارگولی کی نوک تومعراض کی نوک سے کم نہیں ہوتی ۔ حدمترالمقعاص \_\_\_\_\_\_س اقول، ابسی گوئی کے شرکار کی حات میں کوئی شبہ نہیں اور نہ ہی اسمیں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہے، امداد المفتین میں بھی ایسے شکار کی حات کا فقوی درج ہے، البت اگرائیسی گوئی اشخ چھوٹے جانور کو باری جو گوئی کے تقل ہی کا تخمل نہیں کرسکتا، ہیسنی اگر گوئی تیز نوکدار نہ ہوتی تو بھی تقل ہی سے جانور مرجانا تو بہ جانور حلال نہ ہوگا۔

قال فى شرح التنوبراوبندا قة ثقيلة ذات حداة لقتلها بالثقل لابالحد ولوكانت خفيفة بهاحداة حل لقتلها بالجرح -

وفى الشامية (قوله ولوكانت خفيفة) يستنيرالى ان الثقيلة لا تحل وان جرحت قال فاضيخان لا يحل صيد البند قة والحجر والمعراض والعصا ومااشيد ذلك وان جرح لان لا يحرق الا ان يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم (الى قوله) والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل اوشك فيه فلا يحل حتا او احتياطًا،

(ردالمحتارج ٥ص١٥) فقط- وهانداماجاء في فهم هاندالفقير والعلم عندالله اللطيف الخبير

ارمند الاول المندم ۲۸رربیع الاول المنکدم



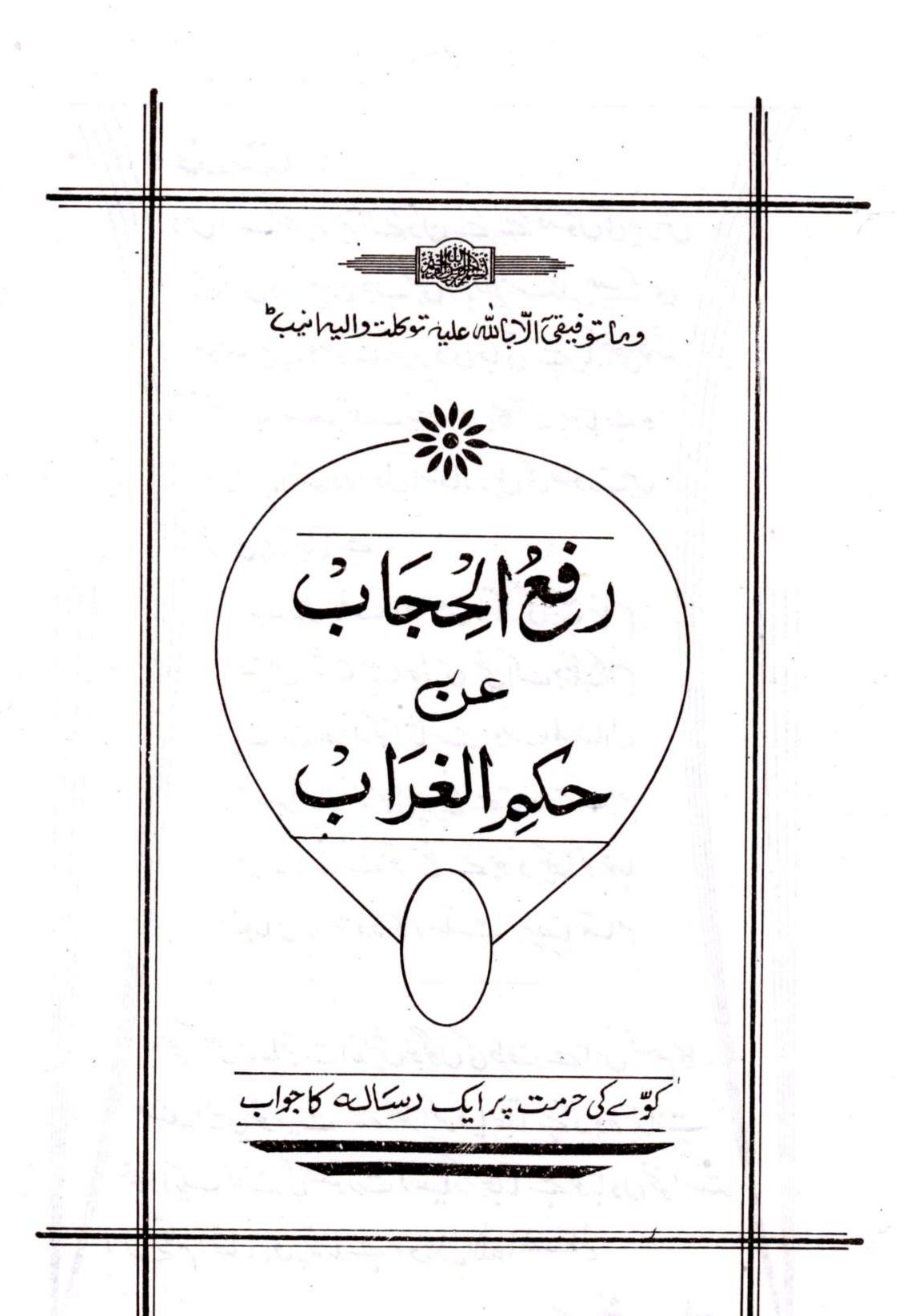

معذرت:

دین اسلام پر سرائے دن نئے نئے فتنوں کی بورش
کے اس دَور میں جب بھی زیر نظر سئلہ جیسے سی
موضوع پر دعوت تحریر دی جاتی ہے یا کبھی گؤشہ
نظریا حاسشیہ قلب سے اس کا گزر ہوتا ہے تو
فورًا بسیا ختہ درد دل اشعار ذیل کی صورت ہیں
زبان پر آجا تا ہے:

جب علی بغدا د مین با تارکی تیغ نیام مفتیان سرع میں جاری تھی اک جنگر کلام ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت دس الم حملال دوسرا کہتا کہ کالی چونج سے تا دم حسرام اس زما نے کے مورخ نے جو دیجھا تو کہا مفتیاں را مزدہ کارمتب بیضا تمام

تتحقيق متغلق غراب الي

غراب اہلی سے متعلق تحریر ذیل کے بارہ میں مجھ سے استفتار کیا گیا تھا ہیں نے عدیم الفرصتی کی وجہ سے جواب کے لئے عزیزم مولوی محد تقی سلمہ الشریف الی متعلم شعبہ تمرین افتاء کے سپر دکر دی ، مجداللہ تعالی انفوں نے ولیسا ہی کافی وشافی جواب تحریر کیا جس کی توقع ان کی قابلیت سے تھی ، ناظرین کوجواب کے ملافظہ سے اس کا اندازہ موگا۔ فرادہ اللہ تعالیٰ علما وعملا وصلاح ا۔ در شیدا حد سے اس کا اندازہ موگا۔ فرادہ اللہ تعالیٰ علما وعملا وصلاح ا۔ در شیدا حد سے اس کا اندازہ موگا۔ فرادہ اللہ تعالیٰ علما وعملا وصلاح ا۔ در شیدا حد مرت مرامک تحد مرامک تعد می تعد می تعد مرامک تعد مرامک تعد مرامک تعد میں تعد میں تعد میں تعد میں تعد مرامک تعد میں تعد مرامک تعد مرامک تعد میں تع

سوال : شکار پورسندھ کے علمار نے کو سے کی حرمت پر ایک تحسر رکھی ہے جو ادسال خدمت ہے۔ سے دیم تھے کی حرمت پر ایک تحسر کی سے جو ادسال خدمت ہے۔ سے دیم تحریر جو نکہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے اس لئے اس سے متعلق بعجلت مکن تحقیق فرما کرمنون فرما ئیں ۔ والاجرعنداللہ الکریم ،

سواك : غراب ملكي حلال ست ياحرام ، بيتنوا توجوط -

جواب : غراب ملى حرام ست ازجله فواسق وموذيات ست، درحديث شخ فى موطأ الامام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرضى الله تعالى عنها كرسول الله مسلى الله عليه وسلع قال خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جنح الغراب والحداة والعقب والفارة والكلب العقور،

ودرماشيم صفى على الموطاقال البغوى اتفق اهل العلم على المن يجور المعترم قتل هذه الاهيان ولا شيء عليه في قتلها في الاحرام والحرم لان الحديث يشقل على اعيان بعضها سباع وبعضها هوام وبعضها لاببن خل في معنى السياع ولاهي من جلة الهوام وانما هو حيوان مستخبث اللحمر ونحريم الاكل يجمع الحك وقالت الحنفية لاجزاء بهتل ما ورد في الحديث وقاسواعليم الذب وقالوا في غيرها من الفهل والنم والخاذ بروجمبع ما لايؤكل لحمد عليم الجزاء بقتلها الاان يبتن تشيء فيل فعه عن نفسه في قتله فلا شيء عليه ،

وفى البحرمعنى الفسق فيهن خبتهن وكثرة الغهضيص -

دربهايمي آدد: والمراد الغواب الذي يأكل الجيف ومجلط لانديبتدي بالاذي ووق بعض النشخ الم يخلط كما نقل عبارتها فل لبحرا و يخلط الحب بالنجس معناه

ر نع الحجاب \_\_\_\_\_\_

يأكل الحب تارة والنجس تارة -

وَكِذَا فِي الْحَاشِبَةُ للسيد الشَّا مِي على البحرنقلاعن، سهم عن البدائع قبال ابو بوسف رحمه الله تعالى الغراب المن كورفي الحديث الذي يأكل الجيف او يخلط لان هذا النوع هوالذي يبتدئ بالاذي -

درمسكين مرح كنز تحت رقوله ولاشىء بقتل الغواب مى آرد: والسرادبه الا بقع الذى يأكل الجيف و يخلط النجس مع الطاهر في التناول -

ودرحاشيه علامه ابوالسعود مى توسيد: الواومعنى أو اذراحاجة بضم الخلط الحب الكهاكما ذكره الحموى انتهى -

دفقها دکرام دونوع غراب را ا زغراب که درحدیث شریف مذکور ست استنادساخته اند بی غراب الزرع دیگرعقعق کما فی عامته الکتب ، بقتل این بهردونوع برمحسرم جزا واجب ست ،

درددالمخنار درتعربيف غراب الزامع مى نوبيد؛ وهوالذى يلتقط الحب ولاياكل الجيف ولاياتى فى الفهى والامصار -

ودرتعربين عقعق مى آدد: هوطائون حوالحيامة طوبل الذنب فيدبياض وسواد وهو نوع من الغوماك يتشاءم بديعقعت بصوت يشبرا لعابي والعثاف -

بس این مردونوع حلال ندوازی جا ست که فقها دکرام درکتاب ما پیسل اکله وماً لا پیمای دونوع غراب راحلال نومنسته اند-

و در تنویرالابصاری نولبید و حل غراب الزیع الذی یا کل الحب والادنب والعقعی وهوغراب یجمع بین اکل جیف و حب -

ولاشك ان غراب ديارناغ برالعقعق وغيرغراب الزرع فيكون داخلافى الغواب المذكور في الحديث فيكون فاسقا وحراما كسائر نظائره -

وآنج بعض فضلاد این غراب ملی داحلال دانسنه وتمسک گرفته بانچ بعبادافقها واقع شده:

نوع یا کل الحب مرق والاخری جیفه غیرم کروه عند الاما الاعظم دهم الله تعالی 
فاند پیوهم منه فی بادی الوای ان الغراب المعروف فی دیا دنا غیرم کروه عندالاما المحمالله تعالی الحدم الله تعالی الحدی الوای العدم والنجاسة والنجاسة والنجاسة والنجاسة والنجاسة والنجاسة والنجاسة

رفع الحجاب

فنقول ان الفقهاء الكوام مصرواهذ المنوع في العقعق،

قال فى العناية شج الهداية اما الغواب الاسود والابقع فهوا فاع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولايا كل الجيف وليس بمكروة و نوع لايا كل لا الجيف واليس بمكروة و نوع لايا كل لا الجيف وانه مكروة و نوع يخلط باكل الحب مرة والجيف اخرى وهوغيره كروة عنل الامام رحم الله تعالى ومكروة عنل الى يوسف رحم الله تعالى

وفى المعاشية السعاية للجلبى اقول قالل لزيلى ونوع يخلط بينها وهو يوكل عندابي حنيفة وجمالله تعالى وهو العقعق كما في المنح وسيأتى،

وفى حاشية شرح الوقاية نوع يجمع بين الحب والجيف وهوحلال عند الى حنيفة رحم الله تعالى وهو العقعق الذى يقال له بالفارسية عكم -

وفى تكملة البحوللعلامة الطرطوسى في شرح وقولما لابقع والغواب ثلاثة انواع والى قوله وبؤع يخلط بينها وهوا يضا يوكل عند الامام وهم الله تعالى وهوالعقعق والى قرين فل برشدكه اين نوع كرجا مع ست درميان حب وجيفروال نزدامام سؤل منحصر ست درعقعق واوموذى نيست و آنچه در بدايه وشرح مسكين آ ورده ويخلط مرانال من ست كه اوموذى باشد والى حوام مست بيس غراب كرجا مع باشد درميان حب و

جیفه دوصنت ست یکی که اوموذی نیست وآل حلال ست منحصر ست درعقعق و صنف دیگراوموذلیت حرام ست .

در تیسیرالقاری سفرح صحیح البخاری می آدد: فاسق بودن غراب ا زانست که بیشت مجود ح د واب داوشیم شتر را می کندانهی ، بزبان سندهی شهود ست : "کا نوکرکی گره کنبی"

یعنی و قبیتکه غراب آواز دید حیوانیکه رئین دا رد می ارزد، مصداق آن در دیارما ایمین غراب معروت ست چنانچه در اوصاف ذمیمه اوظایر ست ،

ودر ردالمحادم ارد تحت (قوله ولانشىء بقتل غراب الاالعقعق) لان الغراب مائماً يقع على د بوللدابة كما في غابة البيان -

والمها بعدم می در بطور این خراب کردردیار ما ست موذی ست رکیش از ی عبارات واشع گردید که این غراب کردردیار ما ست موذی ست رکیش دابه را می کند و در در در دابه می افتد و میتم شتر را می کند حرام ست و عقعت غیر آنست رفع الحجاب ——

عقعق را درسندهی متاه "گویند- والله اعلم بالصواب

المحرر فقرعب الحكيم صدر مدرس سروان ترفية سكار بور

اسماء كرا مى مصدقين بالالفاظ المذكورة في الاصل:

محفضل التربهتم مدرسه استرفیرشکار بور - عبدالقا در نانی مدرس - الفقیر عبدالفتاح - مولوی عبدالحق - مولوی عبدالمالک - مولوی تاج محد مولوی نظفر دین مولوی عبدالمالک - مولوی تاج محد مولوی نظفر دین سومرو - مولوی عزیز التر - الفقیر محد علیم - عبدالحی جونی - عبدالکریم حیثی - محدعاد ن حد عاد التی مولوی - اناعبدالعزیز الباندی جیشه وی - امیدعلی جبک آباد - محد سمعیل عود وی نم الشرکار فوری - اناعبدالعزیز الباندی العبدعبدالعنی - حامدالتر بلوجیتانی اجمیری - عطاء التر انقلابی - مولوی خار الدین مدرسه با شمیر عبدالعب ز جونی -

العبارات والهابيات المزيدة:

عالمگیری اُرُد وصفحہ ۱۳۲۰ جو پرند نے جس و مردا دخور ہیں جیسے دسی کو ا اسکوطبیعت پاکیزہ بلیدوخبیث جانتی ہے۔ انہتی ۔

عن هشام عن عروة عن ابير رضى الله تعالى عنهما انه ستُل عن اكال لغراب فقال ومن ياً كلربعد ماسما له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا يريب بهالحابث المعه وضخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم -

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى عند من الطبر وروى منى عن عن عن عن عن عن الطبر وروى منى عن عن على ذى خطفة و خصبة والخواب الذى يأكل الحب والزرع حلال بالاجماع وبدائع الصنائع صوص ج ه)

سألت اباحنيفة عليه الرحمة عن اكل الغراب فرخص فى غراب الزرع وكريه الغداف فسألت عن الابقع فكري ذلك (بدائع ص ٢٠٠٠)

وفى الموعد الا بقع هوالذى فى صدرة بياض - رفع الجاب سيسس ٢

قال فى المحكم غواب ابقع يخالط فيه سواد وبياض وهواخبثها -دد المحتاد انعنايه نقل كوده: نوع لاياً كل الاالجيف وهوالذى سماه المصنف الابقع وانهم مكروع الخ-

حقیقت بہیں است کہ یک نوع غراب ابقع سوائے جیف نمی نورد مرادعنا یہ بہیں نوع ست مگردر صدیث انغراب ابقع بماں مراد ست کہ ہرد و خلط می کند کھا فی تبدین الحقائق والمراد بالا بفع مایا کل الجیف و پیخلط کن افع الهال ایت -

الجواسم

ا قولے و باللہ استعابی ، فاضل مجیب نے ملکی کوتے کے حرام ہونے برجواستال کیا ہے اس کا حاصل یہ سے کہ حضرات فقہا درجہم الترتعالی نے کوتے کی جوایک یہ قسم بیان فرمائی ہے کہ وہ نجاست وغیرہ میں خلط کرتا ہواس کی بھی دوسمیں ہیں۔

(۱) عقعق جوموذي نبيس ـ

(۲) وہ کوّا جو خلط کرتا ہے اور موذی ہے۔

ان میں سے پہلی قسم توحلال ہے سکن دوسری سم حرام ہے۔ اور جونکہ ملکی کوا دسری معمرام ہے۔ اور جونکہ ملکی کوا دسری قسم میں داخل ہے اس لئے وہ حرام ہوگا۔

موذی ہونے یا نہ ہونے کی تفضیل پر انصوں نے یہ دسیل پیش کی ہے کہ جس جگہ فقہاء کرام یہ تحریر فرما تے ہیں کہ حالت احرام میں کوّے کا قتل کرنا جائز ہے اوراس پر کوئی جزاء نہیں،اس کے تحت اس کوّے کوا بقع اوراس سے بوخصوص کمتے ہیں جو نجاست اور زرع میں خلط کرنے کا عادی ہوا وراس کے بور عقعتی کواس سے مستثنی کر لیتے ہیں کہ اف الھدایة وغیرها، ان کے اس فعل سے یہ علوم ہوتا ہے کہ فلط کرنے والے کی دو تسمیں ہیں، ایک وہ جو موذی ہے، اس کو قتل کرنے سے جبندا و اجب نہیں ۔ دوسری عقعتی کہ وہ بھی خلط کرتا ہے۔ مگر چونکہ موذی نہیں اس کے اس کے قتل کر جونکہ موذی نہیں اس کے قتل کر جونا روا جب ہے۔

موذی کوتے کے حرام ہونے پر فاصل مجیب نے دلیل بیبیش کی ہے کہ : شاہ ولی التّرصاحب رحمالتّرنغالیٰ نے مسوی میں لکھا ہے کہ جن یانج چیبٹروں کو

عده اصل جواب میں شریدسه وًا مصفی ہوا ہے جو غلط ہے ١١ منہ د فع الحجاب سے

انه دائمايقع على ديرالداية (حاشيه هداييج اص٢٦٢) اسى طرح علامه زبن الدين ابن نجيم رحمه الشرتعاليٰ نے بھی ہدايہ کی اس عبارت پراعتراض كرتے ہوئے لكھاہے:

دفع الحجار

فيه نظر لان دائما يقع على دبرالدابة كما فى غابة البيكا دالبحوالوائق صيح الم اگرچه علامه شامى دجمه الترتعالی نے بحركے حاشير پر اور دو المحتاد ميں صاحب بحر كے اس اعتراض كور دكيا ہے اور لكھا ہے: واشار فى المعداج الى دفع ما فى غاية البيات بان دلايفعل ذلك غالباً -

ایکن اس سے بھی عقعتی کے اصلا موذی نہ ہونے کا شوت نہیں ملتا ،کیونکہ صاب معراج نے غالبًا کا لفظ استعال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بھی بھی ایناء پہنجا تا ہے۔

ووسر سعيد كم خود علامه شامى رحمه الترتعالى نے آگے جل كرلكھا ہے: ثهرأيت فى الظهيرية فال وفى العقعق دوايتان والظاهر انه من الصيوقات و مبه ظهران ما فى الهل اية هوظاهرالرواية (منح على البحرص٣٦٦٣)

ا بن ٹابت ہواکہ عقعق بھی درجہ میں موذی ہے اگر آپ کے قول کی بنا ریموذی است سے تابت ہواکہ عقعت بھی جو اہم میں دارجہ میں موذی ہے اگر آپ کے قول کی بنا ریموذی

کوّاحرام ہے توعقعق مجی حرام ہونا جاہئے ، وذلك خلف بهرجال! مقدمہ اولی علی الاطلاق ضیحے نہیں ہے بلکہ اس میں بعض حضرات کی رائے مختلف ہے اور جو حضرات اسے موذی نہیں کہتے وہ بھی کہی جی جی اسکی ایڈاررسانی کے قائل ہیں۔ مقدم کر تا نہیر :

مید مقدمه راج قول کی بنا دیر می سے اگر حیا مدابن نجیم رحمه الله تعالی اس سلسلیس تمام لوگوں میں متفرد ہیں اور انھوں نے لکھا ہے :

واطلق فى الغراب فشمل الغراب با نواعد الثلاثة

واطاعی معراب میر، علامتصکفی، علامه شامی اورمولاناعثمانی دجهم الترتعالی نے مگر اس کوصاحب نهر، علامتصکفی، علامه شامی اورمولاناعثمانی دجهم الترتعالی نے دَ دکیا ہے دشامیص ۳۰ج ۲ فیتح الملیم ص ۲۳۱ج ۳)

ر نع الحجاب \_\_\_\_\_\_

## مقدمئة نالننه:

بیمقدمه برگزشی نهیں، اور اس کی عدم صحت مستوی کی مل عبارت دیکھتے ہی وہنے ہوجاتی ہے، یہ امربہت افسو سناک اور حیرت انگیز ہے کہ فاضل مجیب نے مستوی کی عبار نقل کرنے ہیں مجربانہ قطع و بربدسے کام لیا ہے ، جوعلماد کی شان سے از بس بجید اوربہت گھنا وُنا اقدام ہے ، ہما رہے ذہن نے اس فعل کی تا ویل ثلاث کرنے میں بہت فلابا ذیا کھائیں مگر کوئی داہ دکھائی نہ دی ، فرامستوی کی مہل عبارت پر ایک نظر ڈال کی جائے :

قال البغوى ا تفق اهل العلم على الته يجوز للمحرم قتل هذه الاعيان المن كورة في الخبر ولاشىء عليه في قتلها و قاب الشافعى الله تعالى عليها كل حيوان لا بوكل لحمه ، فقال لاف ية على من قتلها في الإحرام والحرم لان الحديث يشتم على اعيان بعضها سباع وبعضها هوام وبعضها لاب خل في معنى السباع ولاهى من جلة المهوام و انما هو حيوان مستخبث اللحموت حريو الاكل يجمع الحك فاعتبروه وقالت الحنفية رحم الله تعالى لاجزاء بقتل ما ورد في الحليث وقاسواعليه الذئب وقالوا في غيرها من الفهل والمنم والخنزير وجميع ما لا يوكل لحمه عليه الجزاء بقتكها الران يبتن ته شيء والخنو في فيل فعه عن نفسه الخ (مسوى مع مصفى ص ٢٩٣ ج١)

خطکشیرہ جملے فاصل مجیب نے نقل نہیں فریائے جس سے یہ متبا در ہوتا ہے کہ تھیے الاکلے یہ جمع الکلے کا حکم حنفیدر حمیم اللتر تعالی نے دیا ہے۔ حالانکہ اصل عبارت دیجھنے سے ہرکس وناکس سمجھ سکتا ہے کہ بیسب کھ امام شافعی رحمہ اللتر تعالیٰ کے قیاس کے مطابق بیان ہورہا ہے۔

ہم ذاتیات پر تملہ کرنے کے عادی نہیں مگر اتناع ض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہوں تو ہر مسلمان کا فرص ہے کہ ہر وقت اپنی عاقبت کوسا منے ریکھے۔ سیکن فتوی جیسے ناژک مقام پر بیہ فرض زیادہ موکد ہوجاتا ہے۔

انسی بزد بی کامنطاہرہ فتوی میں ایک اور حگہ بھی ہوا ہے کہ فاصل مجیب نے بحر کی عبارت کا ایک طیکڑا:

> ومعنى الفسق فبهن خبثهن وكِ ثَرْةُ الضررف بهن رفع الجاب \_\_\_\_\_\_\_\_\_

نقل فرمایا اور اس سے کھوآ گے سے صاحب ہدایہ کا قول بالا بھی، تاکہ صاحب بحر بظاہر ہمنوا معلوم ہوں - حالانکہ یہ اتنی مضحکہ خیز اور افسو سناک حرکت ہے کہ ناگفتہ بہ کیونکہ خود صاحب بحر کے پور سے کلام سے فاصل مجیب کے ایک مزعومہ کی ترکیب ہورہی ہے۔ صاحب بحرنے لکھا ہے :

واطلق فى الغراب فشمل الغراب بأنواعه الثلاث العراب بأنواعه الثلاث الوراس كے بعدصاحب برایہ پر بھی اعتراض كر دیاہے:

إن دائمًا يقع على د برالدابة

جس سے بیر بھی واضح ہوجاتا ہے کہ صاحب بحرکے نزدیک تمام اقسام غراب کا حکم

ایک ہی ہے اور یہ بھی کہ ان کے نزدیک عقعق بھی موذی ہے۔ لہٰذا اگر ایذاء ہی علت
حرمت ہوئی توعقعق بھی ان کے نزدیک عقعق بھی موذی ہے۔ لہٰذا اگر ایذاء ہی علت
حنفیہ رحمہ اللہٰ تعالیٰ کا اجماع ہے الا ابنا یوسف رحمہ اللہٰ تعالیٰ اس کے با وجود فال
مجیب نے ان کو بھی اپنا ہم خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا سبھات اللہ هذا بھتا دعظیم،
مجیب نے ان کو بھی اپنا ہم خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا سبھات اللہ هذا بھتا دعظیم،
منب نے واف اللہٰ ہو ان کو گائی واو کو گائی ذافر دی کا ارشا دکون سے لوگوں کے لئے ہے۔
ہم کیف مستوی کی جس عبارت سے فاضل مجیب نے استدلال فر مایا تھا وہ تو ا مام
شافعی رحمہ اللہٰ تعالیٰ کا مسلک ثابت ہوا ، اب ذرااس بارہ میں حنفیہ رحمہ اللہٰ تعالیٰ کا

شافعی رحمہ الترتعالیٰ کا مسلک ثابت ہوا ، اب ذرااس بارہ میں حنفیہ رحمہ الترتعالیٰ کا مسلک دیجھ لیجئے۔ حنفیہ رحمہ الترتعالیٰ کے نز دیک ان پانچ فواسق کوقتل کرنے کی علت اسکاک دیجھ لیجئے۔ حنفیہ رحمہ الترتعالیٰ کے نز دیک ان پانچ فواسق کوقتل کرنے کی علت ابتدار بالاذی ہے ، اکل نجاست یا خلط نہیں ہے اور نہ حلت وحرمت سے اس کاکوئی تعلق جیسا کہ خودمسوی کی مذکورہ عیارت کے آخری حملوں سے مستفاد ہوتا ہے ،

و فالوافی غایرها من الفه ب والدنس والحنان وجمیع ما لا بوکل لحمه علیه الجزاء بقتله الا ان یبت تک شیء فیل فعی عن نفسه فیقتله فلاشیء علیه بین اگر کوئی جانورا بتدار بالاذی کرے اور دفاع میں اسے قتل کر دے توکوئی جسزا دو اجب نہیں ، معلوم ہوا کہ ابتدار بالاذی علت ہے ، علامه بن رشدر حمد الشر تعالی نے جی فی میں اسے شیم اشک ار ذرا دیجہ توسی ن یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہو ۱۲ ارشیرا حرد عدم پس اگر ہر مباح القتل جا لوز حواب ندع کی جی حسرت لازم آئے گی حالا نکراس کی عدم بیس اگر ہر مباح القتل جا لوز حواب ندع کی جی حسرت لازم آئے گی حالا نکراس کی حرمت کا کوئی بھی قائل نہیں ۱۲ رکشید احمد

دفع الحجاب \_\_\_\_\_اا

ادر مالكيه كامسلك يى نقل فرمايا ب :

قال والمسألة النالثة وهى اختلافهم فى الحيوان المأمور بقتله فى الحرم وهى الخسس المنصوص عليها ، الغراب والحد أن والفارة والعقب والحك العقوى فان قوما فهمواس الامربالقتل لهامع النهى عن قتل البهائم المباحة الاكل اك العلة فى ذلك هوكونها محرمة ، وهوم في هب الشافعي محمالله تعالى وقوما فهموا من ذلك معنى التعدى لامعنى التحريم وهوم نهب مالله وابى حنيفة وجمهوى اصحابهما رحمه الله تعالى دير اية المجتمد ص

اس عبارت میں وضاحت کے ساتھ حنفنہ رجم الٹر تعالیٰ کا یہ مذہب تحریرکیاگیا ہے کہ حدیث میں مباح القتل فرمانے کی علت ابتدار بالاذی ہے اوراس حدیث سے سی خاص شے کی حرمت پر دلیل قائم نہیں کی جاسکتی ،اس کے علاوہ تمام فقہا ، رحمہ الٹرتعالیٰ کی عبالاً سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے ۔ کیونکہ وہ کسی خاص جانور کوقتل کرنے سے جزار واجب ہونے یا نہونے کے بارہ میں ابتدار بالاذی کو مرار طبیراتے ہیں کمافی الهدلایة والبح والعنایة و فریدھا۔ حب بہ تا بت ہوگیا توساتھ ہی یہ بات بھی وضح ہوگئی کہ کوتے کے حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ ہیں تا برائج میں نہیں ڈھونڈ نا چاہئے بلکہ اس کا جمح مقام کتاب لذا بائے کی وہ جگہ ہے جمان فقہا درجمہم اللہ تعالیٰ غراب کی انواع واقسام پر بحث کرتے ہیں۔ بہی بنیادی غلطی ہے

عه غالبًا مستدل کو کھی اس سے انکار نہیں ، بلکہ وہ ہرموذی یا بالفاظ دیگر سرمباح القتل کی حرمت کا مرح ہے' مستدل کی دلیل بصورت شکل اول ہوں ہوگی ۔

> " ہرمباح القتل موذی ہے اور ہرموذی حرام ہے نیتیجہ یہ نکلاکہ سرمباح القتل حرام ہے " اس دبیل کا گبری مسلم نہیں -

اقلاً اس کے کہ حضرات نقہاء رحمہ استرتعالی نے حررت کے اصول میں ایذاء کو ذکر نہیں فی طیا وسیانی ذکواصول حرمة الطبور، فانتظی،

تانیا سے کہ ملکی کوے کی حات پر حضرات نقها، رحمم اللہ تعالی عبادات صریحہ آگے آدہی ہیں ۔

ثانی اس سے کہ صاحب نہراور ابن عابدین وغیر ہمانے صماحب بجرکے تول اباحة قتل الغواب با نواعه الشان الثلاثة پررد کرتے وقت یہ وجہ پیش نمیں کی کہ بصورت تعمیم غواب زرع اورعقعتی کی حرمت لازم آسے گی بلکان کے غیرموذی ہونے سے استدلال کیاہے ۱۲ دشیداحمد

ر فع الحجاب \_\_\_\_\_\_

کہ ایک مسئلہ کواس کے بیجے مقام سے ہٹاکر دوسری غیر متعلق جگہ پر تلاش کیا جارہا ہے حالانکہ کتاب الذبائح میں فقہا درجمہم اللہ کی عبارات واقع ہیں اور ان سے ملکی کو سے کی حلت ثابت ہوتی ہے۔

ا ملك العلماء امام كاساني رجله للترتعالى تحسرير فرماتي بي :

والغراب الذي يأكل الحب والنهاع والعقعن ونحوها حلال بالاجماع دبدائع ص ٢٩٩ ج٥)

الله عنه من الله عنه من من من من الله من الله من الله من الله من الله عنه الله من الله عنه الله من ال

خسس فواسق يقتلن في الحرم والمرادبة ما يأكل الجيف واما الغلاب الزعى الذي يلتقط الحب فهو طبيب مبلح لان غير مستخبث طبعا وقل يألف الأدمى كالحمام فهو والعقعق سواء ولابأس باكل العقعق وان كان الغراب بحبيث يخلط فيأكل الجيف تأرة والحب تارة فقل دوى عن ابي يوسف رحمه الله تعالى النه يكرة وعن ابي حنيفة رحم الله تعالى النه للرباس باكله وهو الصحبح على قيراس الدجاجة فان لابأس باكلها وقل اكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى قل تخلط ايضاً وهذا لان ما يأكل الجيف فلحمه بينبت من الحرام فيكون خبيشا عادة وها ذا لا يوجد فيما يخلط رمبسوط سخسي ص ٢٢٢٦ ال

ا عالمگیریمین فتاؤی فاضی خان سے نقل کیا ہے:

عن ابى بوسف رحمه الله تعالى قال سألت ابا حنيفة رحمه الله نعالى عن العقعق فقال لابأس به فقلت الله يأكل النجاسات فقال انه يخلط النجاسة بشىء أخو ثعرياً كل فكان الاصل عنده ات ما يخلط كالدجاج لابأس

(عالمگيرية كتاب الذبائح ص١٦٣٦٥)

خط کشیدہ جلوں پرخصہ وصبت کے ساتھ غور کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ ہرخلط کرنے والا کو احلال ہے - کہ ہرخلط کرنے والا کو احلال ہے -

رہا یہ اعتراض کہ فقہا درجہم الٹرتعالی نے خلط کرنے والے کوتے کے بارہ میں جو حکم دیا ہے کہ وہ حلال ہے۔ اس کو پھرعقعن کے ساتھ محصور کردیا ہے۔ مرفع الحاب بنائجا ہے۔ اس کو بھرعقعن کے ساتھ محصور کردیا ہے۔ رفع الحاب بیالی ہے۔ اس کو بھرالے ہے۔ ساتھ محصور کردیا ہے۔

سواس کی بنار میحی نہیں کیونکہ اس کی دلیل بہ پیش کی گئی ہے کہ فقہاء رحم الترتعالیٰ خلط کرنے والے کوتے کی نوع بتاکر آگے فسیرما دیتے ہیں: وھو العقعق ، اور بہ دلیل بین دوجوہ باطل ہے۔

ا وهوا لعقعت كالفاظ صركيم ركز نهين ، اگر محصور كرنامقصود بهوتا تولفرا كهاجا باكه هذا النوع عصور في العقعت و كين نكه حلت وحرمت كالهم مسئله ہے ، يبى وجه ہے كه تمام نقها درجهم الشرنعالی نے ابسانه بین كيا كه آخر مين عقعت كى تصریح كردى بو، جيسے كه عنا يه ، مبسوط اور بدائع وغيره بين ، معلوم بهوا كه يه قيداتفا في ہے احترازى نهيں۔

و اس كے برخلاف مبسوط ، بدائع اور عالم كيريہ كى عبادات عقعق اور غير عقعق مين ، صاف معلوم بوجا تا ہے كه برخلط كرنے والاكة احلال تحواہ عقعق بويا نهو ۔

(س) دراصل عقعق کے کو اہونے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ اسے غراب میں داخل مانتے ہیں اور بعض نے اپنی لغت کی شہو کتاب میں معلوف بسوعی نے اپنی لغت کی شہو کتاب میں لکھا ہے :

العقعق طائر علی شکل الغراب او هو الغراب (معنی ص ۱۹۸۹)

چنا نیم صاحب بدایه کے نز دیک عقعق غراب نہیں، جیسا کہ انھوں نے لکھا ہے:
اما العقعی عیر مستثنی لان لایسمی غرابی (هدایة مجسل فی ص ۱۳۲۱)
امرا العقعی عیر مستثنی لان لایسمی غرابی (هدایة مجسل فی ص ۱۳۲۱)
اور دو سر کے بعض فقماء دیم مم السرتعالی کی عبادات سے اس کا غراب ہونا معلوم
ہوتا ہے، تو اب جن لوگوں فے عقعتی کوغراب میں داخل نہیں مانا، وہ حضرات غراب
کی انواع بیان کرکے گزد جاتے ہیں اور و هو العقعت نہیں کہتے بلکہ یا تو سر سے سے
اس کا ذکر ہی نہیں کرتے یا و کن االعقعت و غیرہ کہتے ہیں اور جنہوں نے عقعتی کوغراب
میں شامل کیا ان حضرات نے فلط کرنے والے کو ہے کا نام ہی عقعتی رکھ دیا، اس لئے اس
سلمیں فقہاء رحم مالسر تعالی کی عبادات میں کھر تفاوت نظرا تا ہے۔

بهركيف إمعلوم بوكياكه وهوالعقعق كيف سيخلط كرن الي نوع كاحصر عقعق بين نبين كياكيا-

العيارات المزيرة كاجواب: فتوى كے آخريس جو"عبادات مزيده" بيش كى كئى بيں ان ميں سے المخصص للاند سے جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ مندرج بالا بحث کے بعد قابل اعتنار نہیں رہنی کمالا چھنی البة چندروایات نقل کرنے کے بعد فاصل محبیب نے جو محقیق فرمانی ہے وہ بری محبیب كرابقع كى بھى دوسميں ہيں ايك خلط كرنے والا اور ايك صرف نجاست كھانے والأكيونك تبيين الحقائق ميں ہے:

والمراد بالابقع الذى يأكل الجيف ويخلط كذافى الهداية اور معروبی دلیل بیش کی که ا بقع حرام ہے ، چونکرصدیث میں غراب سےمراد القع ہے اورحضرت عروه رصنى الشر تعالى عنه فرماتے يى :

ومن يأكله بعد ماسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ،

اس كاجواب برب ك" ابقع " لغة اس كو ي كوكها جاتا ب كحس مي سيابى اورسفيدى دونوں موجود موں ، للذا اس كا طلاق كودس كى تينوں قسموں يرموجانا ہے۔ صدرت دانہ کھانے والے کو ہے ابقع کہ سکتے ہیں ، خلط کرنے والے کو بھی ، اور صرف نجاست کھانے والے کو بھی۔ چنانچہ علامہ شامی غراب الزيع کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قال القهستاني وادب بدغراب لعريأكل الاالحب سواءكان ابقع اواسود

اوناغاوتمامه في النخيرة (ستامية ص ٢٧٨ ج٥) دوسرے يدكه اگرواقعة ايسا بوتا توتام فقهاء رجهم الترتعالى اس كوبصراحت المدتحرير فرماتے کیونکہ عاملہ اہم ہے خصوصیت سے کتاب الذبائے بیں تو بوری فضیل سے مدکور مونا جا تها عالانكفها رحم الترتعالي القع كوعا طورسيصرف نجاست كها نوالي بين فاص كرتے ہيں-

عه قال في العناية واما الغراب الاسود والابقع فهوا نؤاع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولاياً كل الجيف الخ (عناية مع الفتح ص ٢٢ جم) ١٢ رسيد احد

عده خودمستدل في شامير سينقل كياب :

نوع لا يأكل الاالجيف وهوالذى سماه المصنف الابقع واندمكروه - وايضا فيها والغداف وهوا لمعروف عنداه لم اللغة بالابقع الخاص ٢٣٧ج ٢) ل باتى الكلصفح بر) د فعالحاب

مثال کے طور پرعالمگری ہیں ہے بادت ملاحظہ ہو: الغل بالا بفع وھوماً یا کل ہے ہے فاملگر ہوں ہے۔
دہا حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول تو اس سلسلہ ہیں ہم صرف آناع ض
کرتے ہیں کہ شمس الائم سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کوتے کے بادہ میں لکھا ہے وہ یہ حدثیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ان کی پوری عبارت اس طرح ہے :

(وعن) هشام بن عرفة عن ابيه رضى الله تعالى عنها أنه سئل عن اكل لغرب فقال ومن يأكله بعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسفا يرويد به الحديث المعروف خمس يقتلن في الحرم، والمراديد ما يأكل الجيف اما الغراب الزرعى الذى يلتقط الحب الخ (مبسوط من عسى ص٢٢٦ ج ١١)

اس كے اب اس ميں كسى بحث كى گنجائش باقى نہيں رستى ،

البتہ عالمگیریہ اددو کی جوعبارت ببیش کی گئی ہے۔ وہ زیر بحث مسکہ میصر یح ہوسکتی تھی۔ نگرافسوس کہ عالمگیریہ اُردو ہمار سے پاس نہیں اور اصل عربی عالمگیرییں تنبع کے با وجود اس مطلب کی کوئ عبارت نہیں ملی ملکہ اس کے خلاف ایک صراحت ملی

(بھتیرگزشتہ صفحہ) اس جواب کاحاصل ہے ہے کہ مباح ہفتل ملکی کوتے کوشا مل نہیں ، مگرحب اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہرمباح الفتل حرام نہیں تواس کے جواب کی ضرورت نہیں رہتی ۱۲ رشیدا حمد

عده ابن دشد رحمه المترتعالى نے بھی برایتر المجتهدیں اسی حدیث کو ملحظ رکھتے ہوئے امام ابو صنبفہ وا مام مالک دجمهاالتر تعالی سے حلت کا قول نقل کیا ہے کہا حس نصر،

حضرت عروه وضى الترتعالى كافسق سيحرمت بإرتلال سلم نبيس - قال الامام النووى وحمد الله تعالى :

تسمية هذكا الخسس فواسق تسمية صحيحة جادية على وفق اللغة فان اصل الفسق لغة الخرج وفسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحبوان فى تحريم قتله اوحل اكله اوخروجها بالايذاء والافساد (نيل الاوطار ٢٣٠٥) وفى فتح الملهم وا ما المعلى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان فى تحريم قتله وقيل فى حل اكله وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء و الافساد وعدم الانتقاع (الى ان قال) وهو يرجح القول الاخير والله اعلم كذا فى لفتح المدهم من الحيروالله اعلم كذا فى الخراك المن المناهم وعدم المدهم من الحيروالله اعلم كذا فى المناهم وعدم المن المنهم والماهم والمناهم والمنهم والمناهم والمناهم

ر فع الحجاب\_\_\_\_\_\_

جسے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، جب کک اصل عبارت ہمیں نہ ملے اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ قطعی اس عبارت کے بارہ میں نہیں کرسکتے، لاسبما اخا جربیناً ما جربیناً -فیصلہ قطعی اس عبارت کے بارہ میں نہیں کرسکتے، لاسبما اخا جربیناً ما جربیناً ۔

اوراگر بیعبارت بالفرض مجے بھی ہوتو حبتی صراحتیں ہم نے بیش کی ہیں،اس کے بعداس کی کوئی معتبد برحیثیت نہیں رہتی جبکہ اس کے خلاف خود عالمگیر ہی ہیں اس قد

مریح نص موجود ہے۔

خلاص كلام:

فاصل مستدل نے تمام استدلال کی بنیاد کتاب ایج کی عبادات کو بنایا ہے۔ حالانکہ یہ بنیادی استدلال کی بنیاد کتاب ایج کی عبادات کو بنایا ہے۔ حالانکہ یہ بنیادی است کی علت ایڈ آد ہے کی حج بہ ابنی دستن و دستفا دمن سا ٹرکہ تب الفقہ ، حرمت یا اکل نجاست و خلط نہیں ، بخلاف کو سے کی حرمت و حلت کے کہ وہاں علت صرف نجاست کھا نما یا خلط کرنا ہے کہ حج بہ فی المهند یہ والمبسوط ، اس لئے ایک کی جوڑ دوسر سے سے ملاکرکوئی حکم دگا دینا کسی طرح سے جے نہیں ہوسکتا۔

سی طرح سے یع ہیں ہوس و مرمت کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے کتاب الذبائح میں وہ بگہ دیکے کے لئے کتاب الذبائح میں وہ بگہ دیکھی چا ہئے جہاں فقہاء رحمہ التر تعالیٰ نے اس مسئلہ کا ذکر کر کے مختلف انواع غراب اوران کے احکام ذکر فرمائے ہیں اوران سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ فطط کرنے والاکوا حلال ہے خواہ وہ موذی ہویا نہوا ورہی فیصلہ مارے اکا برمثلاً حضرت مولانا گنگوی وغیرہ سینے قول ہے۔

هذاما بدالى بعد تحقيق وفوق كل ذى علم عليم

منكمله: از بنده دست بداحمد

حامل ومصليا ، إما بعد ، قال العلامة البابرق رحمه الله تعالى:

واما الغراب الاسود والابقع فهوا نؤاع ثلاثت نوع يلتقطا لحب وكاياً كل الجيف وليس بمكروه ونؤع منه لاياً كل الاالجيف وهوالذى ساء المصنف لايفة الذى ياً كل الجيف وانه مكروة ونوع يخلط ياً كل الحب مرة والجيف اخرى ولمر

عدد ایدارعلت حرمت نبیل کما ثبت ۱۲ دشیداحمد ر فع الجاب \_\_\_\_\_ ین کوه فی الکتاب وهوغیرم کروی عنده ابی حنیفة دیجه الله تعالی می روی عنده ابی یوسف دیجه الله تعالی می روی عنده ابی یوسف درجمه الله تعالی و العنایة علی ها مشی الفتح ص ۲۲ ج ۸)

نوع منه لایاک الاالجیف ، ادراس کی تفییر وهوالذی سمای الخ سے ثابت ہوا کہ صرف وہ ابقع حرام ہے جومحض نجاست کھاتا ہو،

نیزو بوع بیخلط (الی قوله) وله بین کوه فی الکتاب سے معلوم ہوا کہ ہر خلط کرنے والا کوا حلال ہے، اس میں عقعق کی کوئ تخصیص نہیں، یہ عبادت نہ صرف یہ کہ عقعق کی تخصیص نہیں، یہ عبادت نہ صرف یہ کہ عقعق کی تخصیص سے ساکت ہے بلکہ عدم تخصیص پرناطق ہے، اس کئے کہ عقعق کا ذکر تو ہدا ہمیں اسی موقع پر موجود ہے ہیں ولھ دین کوا فی الکتاب فص صریح ہے کہ نوع بخلط سے مرادع تعقق نہیں،

مبسوطا در بدالع کی عبارت سے بھی یہ ٹابت کیا جا چکا ہے۔ مخدوم عبدالوا حد سیوستانی رحمہ لٹر نقالی نے سمی غراب اہلی کی صلت کی تصریح فرمانی ہے، وفصہ:

ماحكى خوء الغواب الذى يطيرفى الامصاكم والقرى ويجلط ببين الثقاط الحب والعذ رات وماحكم سؤدخ ؟

الجواب، الظاهران الغراب الابقع الذى فيه سواد وبياض وهومكروع عند الصاحبين رحما الله تعالى وغير وكوعند الله المام وهم الله الخالف المنه والابقع والإسودات كان يخلط في أكل لجيف ويا كل لحب قالل بوحنيفة وحمد الله تعالى لايكوه وقال صاحباء وحما الله تعالى يكوه انتهى، فيكون مأكول اللحمد (الى ان قال) وان لم يكون لحورت في رائحة كريهة يكون طاهل كون خوته خوء مأكول اللحم من الطيور التى تزرق في الهواء الخ (فتاوى واحديد ص ٩٩)

عبادات بالا کے علادہ نصوص ذیل ہیں بھی اس کی بضری ہے کہ حلت وحرمت کا مدارخوراک پر سے ۔

وما يأكل لحب لمربوج دلافيه وماخلطكاللجلج والعقعق فيلا بأس باكله وما يأكل لحب لمربوج دلافيه وماخلطكاللجلج والعقعق فيلا بأس باكله عندابي حنيفة رحم الله تعالى وهوالاصح لان النبي صلى الله عليه وسلموا كل للهجام مندابي حنيفة رحم الله تعالى وهوالاصح لان النبي صلى الله عليه وسلموا كل للهجام المناه عندابي من فع الحجاب من فع الحجاب

وهى عايخلط (العناية مع الفتح ص١٢٦ م)

(٣) فكان الاصل عندالان ما بجلط كاللجاج لا بأس (عالمكيرية ص٢٦٦ جه) الخرس ابوضيفة عصوف فقيل النفس حضرت كناكوبى دجل لترتعالى كافيصل يخي تذكره الرشية سي نقل كيا جاتا ہے وفصع :

"جب به فیصله خود کتب فقه میں مذکور ہے کہ مداراس کی خوراک پر ہے ہیں بہ کوّاجوان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر بی فقعق نہوتو بھی اس کی حلت میں شبھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ حب وہ بھی خلط کرتا ہے اور نجاست وغدہ و مائے کہ حب وہ بھی خلط کرتا ہے اور نجاست وغدہ و مائے کہ حوال ہے تواس کی حلت بھی مثل عقعتی کے علوم ہوگئی خواہ دانہ سب کچھ کھاتا ہے تواس کی حلت بھی مثل عقعتی کے علوم ہوگئی خواہ اس کوعقعتی کہ ماجا و سے بانہ کہا جا و سے ، فقط واللہ اعلی ا

رشيدح مدكنكوي عفى عنه

عبارتِ مذكورہ كے حاشيس تحرير ہے:

"جب مخالفین کااس مسئلہ پیغوغازیا دہ ہوا توسترسے ڈائڈعلماء کی مواہبر سے ایک دس الد نبامٌ فصل الخطاب" شائع کیا۔ نیز ایک حاجی نے علماء حرمین سے اس کی صلت کا فتولی لیا، وھی ھاٹھ :

الحمد الله وحالا، رب زدن علماً ، الغواب المذكور حلال من غيركوره الله عندل الحد حنيفة رحمه الله تعالى وهوالاحتج وهولمسلى بالعقعت بتصرأيج فقها منذا رحمه الله تعالى و إصاب من أفتى بحد وجوازا كليه وكيف بلاهر الحدنفي على اكل ما هو حلال عند ا مامه من غيركوراهة ،

والاصلى على الغراب وحرمته الغذاء وكونه ذا عخلب لابصورته ولونه كما يد لعليه تصريحات فقها تُذا رحمه الله تعالى فى غالب معتبرات المذهب كما فى البحوالوأتق والدرالمختار والعناية وغيرها وفي ما نصرجاً مع الرموز الشعار بانه لواكل كل من الثلاثة الجيف والحب جميعا حل ولم تكره وقا لا يكره، والاقل حل من الثلاثة الجيف والحب جميعا حل ولم تكره وقا لا يكره، والاقل حل من الثلاثة الجيف والحرب جميعا حل ولم تكره وقا لا يكره، والاقلام

فتبت ماصح به علاؤنا ان الغراب بانواعه سواء كان عقعقا ا وغير اذا كان يجبم بين جيف وحب بجوز اكله عند امامنا الاعظمر محمالله تعالى، والله اعلم،

قاله بفمه وإصربرقمه عبد الله بن عباس بن صلایق مفتی مکة المشرفة-

اسئ ضمون کا علماء مدینه منوره کا بھی فتوی موجود ہے " (تذکرۃ الرشیر حصتہ اول صربی) استحب ریر کے بعد مسئلہ ایسا واضح ہوگیا کہ اسکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی ۔ فَبِایِّ حَلِی اَیْنِ بَعْلَ کَا مِی وَمُونُدَ ہوگیا کہ اسلاما دی الی سبیل الرشاد ، حَلِ اَیْنِ بَعْلَ کَا مِی وَمُونُونُ کَ ہِ فَقط واللہ المها دی الی سبیل الرشاد ،

رشيداحمد

هاريس الاول ٨٠ه

للله درالمجبب الاول وارشاد الرشيل لثانى حبث اوضحوا الحق والصى اب معيث لايبقى مندس بب مرتاب.

بنده محمد شفیع عفاالته عنددارالعلوم کراچی ۱۲ <del>۳</del>



| القضاء القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تاریخ تألیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ۲۲رربیع الاول مستم الله المستم الله الله المستم الله الله الله الله الله الله الله الل |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ملاحظات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| حلت مع علىم جواز كافتولى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| از حضرت مفتی محمد شفیع صاب<br>حرمت کا فتولی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ازمفتی محمود صاحب مانعلوم ملتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| محاكمه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| از حضرت مئولف دامت برکاتهم<br>دلائل نقل فی عقالیه کی گروسے حلت مع عب م جواد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ا اثبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STA |

مشيني ذبيجيه كاحكم

مشین کے ذبیحہ سے تعلق حضرت مفتی محد شفیع صاحب اور مفتی محمود صاحب قاسم العلوم ملتان کے دومت ادار مفتی محمود صاحب قاسم العلوم ملتان کے دومت ادفتو ہے ارسال خدمت ہیں ملاحظہ فرماکرا پنی دائے تحریر فرما میں - والاجر عندل للہ الکوجہ ۔

كيا فرماتے بين علمار دين ومفتيان سرّع متين اس مسئلمين:

ا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں جوطری ذیح مذکور ہے بیعی علق اور استہ پر مجھری ، چا قو وغیرہ دھالد دار آلہ سے ذیح یا نہر کرنا" امر تعبدی " نہیں بلکہ ام عادی "ہے ۔عرب میں چونکہ اسی طرح جانور ذیح کئے جاتے تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند ہدایات کے ساتھ اسی طریق کوقائم رکھا۔ لہٰذا مسلمال باکتابی جسم اللہ اللہ اللہ استہ است بر بھی جانور ذیح کرلیں ، ذبح پر طلل بوگا بہ تول صحے سے بانہیں ہ

سے کرنے کی بجائے مشینوں سے لے رہاہے۔ چنانچہ یورب اور آئمر کیرمیں الیں برقی مشینیں ایک میں ایسی برقی مشینیں ایک مشینوں سے لے رہاہے۔ چنانچہ یورب اور آئمر کیرمیں الیں برقی مشینیں ایجا دہوگئی ہیں کہ بہت سارے جانوراس کے نیچے کھڑے کر دیئے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ بٹن دبانے سے ان سب کی گردنیں کھے جاتی ہیں۔ تو اگر بٹن دبانے والا مسلمان یا کتابی جسم الله الله اکبر کمہ کربٹن دبائے تو یہ ذبیجہ حلال ہوگا یا نہیں ؟ از حضرت مفتی محد شفع صاحب

ا یہ قول بچے نہیں ۔ جانور کے حلال ہونے کے لئے بنص قرآن " ذکاۃ سترعی " صروری ہے۔ اور دکاۃ اختیاری " کا طریقہ شرعیہ ذبح یا نحرہے۔ اور ان کا محل حلق اور لہ ہے جس کا تعین حدیث صحیح میں "انمور عادیہ" کے طور پر نہیں بلکہ تشریعی " طریقہ پرکیا گیا ہے۔

اس طرح جانور کی گردن او پرکی طرف سے کاٹ کرعیبی مردینا، خواہ دستی کے ذریعہ ہویاکسی شین کے ذریعہ، ذریح کے منزعی طریقہ کے خلاف اور باتفاق جہتو ناجائز اور گناہ ہے۔ البتہ جو جانور اس ناجائز طریقہ سے ذریح کردیا گیاہے اس کا گوشت ناجائز اور گناہ ہے۔ البتہ جو جانور اس ناجائز طریقہ سے ذریح کردیا گیاہے اس کا گوشت احسن الفقناء \_\_\_\_\_\_

طلال ہونے میں تیفسیل ہے کداگر بٹن دبانے سے بیک وقت چھری سب جانوروں کی گردو پرآگئی اوردسمواللہ بڑھ کر بن دیا یا گیا۔ تو بدایک بسمواللہ سب کے لئے کافی ہوگئی۔ ورنہ اگرا کے پیچے گردنیں کئیں تو یہ بسم اللہ صرف پہلے جانور کے لئے کافی ہوگی۔ باقی جانوروں کے لئے یہ بسمواللہ معتبر نہوگی۔ اور اس لئے باتفاق اُمت یہ جانور حرام اور مرداد قرار بائیں گے۔ بھراس طرح گردن کے اوپرسے ذیج کئے ہوئے جانور، جن برفسھ اللّه پڑھنامعتبر بھی ہے، ان کے طال ہونے میں فقہام صحابہ و تا بعین میں اختلاف سے حضرت عبدالله بن عباس رصنی الله تعالی عنها سے اس کا مجی حرام ہونا منقول سے۔ اور حضرت عبدالله بن عمر رصنی الترتعالی عنها اس طریقهٔ ذبح کے ناجائز اور گناه ہونے کے باوجود اس کے گوشت کو طلال قرار دیتے ہیں رصیح بخاری کتاب الذبائع)

تفصيل تشريح جواب:

تفصیل اس اجال کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی جانور کا گوشت حلال ہونے سے کے ذکاہ کوضروری قرار دیا ہے۔ بغیر ذکاہ شرعی کے ذبیہ قطعًا حرام ہے۔ یہ ذکاۃ قرآن كاايك اصطلاحي لفظ ہے جس كى تشریح عنقریب آئے گى -

سورهٔ مائده مین قرآن کریم کا واضح ارشادید: حرمت علیکوالمیت والدم ولحم الخاذيروما اهل لغيرالله والمنخنقة والموقودة والمترقدية والنطبحة ومااكك

السّبع الاما ذكّية -

. اس آیت کرمید میں حرمت میستنتی صرف وه جانور بین جن کوند کا قامند می کے ربعہ اس آیت کرمید میں حرمت میستنتی صرف طلال كرليا كيا بهو- ذكاة منتمعى كصنعلق امام داغب اصفهاني نے مفردات القرآن ميں فرمايا -وحقيقة التناكية اخواج الحوارة الغريزية لكئ خص فى الشرع بابط ال

الحياة على وجد دون وجد -

ا مام راغب کی اس تصریح سے دوبائیں معلوم ہوئیں۔ اوّل بیکہ ذکاۃ مطلقًا جانور کو قتل کردینے کانام نہیں۔ بلکہ اس کے لئے ایک خاص طریقیہ مقرر ہے۔ دوسر سے بیکہ خاص ط بقیر محض عادات ورسوم کے تا بع نہیں۔ بلکہ ایک شرعی اصطلاح اور ایک قانون ہے۔ بھرقران وسنت نے ذکاہ کی دوصورتین قراردی ہیں۔ ایک اختیاری، جیسے گھر لو اور بالتوجانوروں کی ذکاۃ - دوسرے غیراختیاری ،جیسے شکار ، یا جوجالورکسی وجہسے

قابوسے بھل جائے۔مقررہ طریق پر ذبح نہ کیاجا سکے۔ دوسری صورت کی ذکاۃ حسب تصریح احادیث صبحہ لیستم دولتر کے ساتھ تیر یا نیزہ دغیرہ سے زخم لگاکرزخمی کر دنیاا ورخون بہا دنیا ہے۔ ذبح یا نحر سٹرط نہیں۔

اور پہلی سم معینی اختیادی ذکاۃ کے لئے ذبح یا نحرضروری ہے۔ گائے ، سیل اور بکری میں ذبح کرنے کا اور اونٹ میں نحر کرنے کا حکم ہے۔

ذ بح کی حقیقت بہ ہے کہ چار رکیں حلقوم اور مری اوران دونوں کے دوطوت گردن کی رکیں جن کو دد جین کہا جاتا ہے،ان کو قطع کردینا ،اورنح کی صورت یہ ہے کہ جا انور کو کھڑا کرکے اس کے لیئر بعنی حلقوم کے گرطھے میں نیزہ یا مجھری مادکرخون بہادیا جائے۔

قران عزیر بین کائے کے معلق ان تدہوابقہ ہا اور فدہجوھا کے الفاظ سے اور دُنہ ہجوھا کے الفاظ سے اور دُنہ کے متعلق فل بناہ بذہ عظیم کے الفاظ سے معلوم ہوا، کہ کائے ، بیل، بحری ، دُنبہ وغیرہ میں ذبح کرنا مسنون ہے اور فصل لوبك وانحر کے الفاظ سے اونٹ کا نخر کرنا معلوم ہوا ۔ کیونکہ یہ آیت اونٹ کی قربانی کے متعلق نازل ہوئی ہے ۔ دوسری جگہ قران کریم میں اونٹوں کے متعلق صواف کا نظر بھی آیا ہے اس سے بھی اونٹ کا نخسہ ہی مفہوم ہوتا ہے ۔

رسول کریم صلی الشرعلیہ وہم اور صحابہ رضی الشرنعالی عنه کا تعامل بھی ہمیشہ ہی رہا ہے۔
اس کے خلاف بعنی اونٹ کا ذیح کرنا، یا گائے، بحری وغیرہ کا نحر کرنا کہ بین نفول نہیں۔
اس لئے باتفاق اُمرت ایسا کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے سنت کے خلاف ایسا کردیا تو
حضرت امام مالک رحمہ الشرتعالیٰ کے نزدیے اس کا گوشت بھی حرام ہوگیا ۔ دوسرے المہ رحمہ الشرتعالیٰ کے نزدیک اس کا گوشت بھونے کا گناہ ہوا مگر چونکہ حقیقت دکا قیائی گئی، اس لئے گوشت حلال ہے۔
ذکا قیائی گئی، اس لئے گوشت حلال ہے۔

بدائع میں مذکور ہے کہ اگر ذبح کئے جانے والے جانور کونح کر دیا ، یا نخر کئے جانے والے جانور کو ذبح کر دیا ، تو ذبحہ حلال ہوگا اس لئے کہ گردن کی رگوں کا کٹنا یا با گیا۔ دیکن محروہ ہوگا۔ اس لئے کہ سذت اونط

لما في البدائع ولونحوماً بذابع وذبع ما ينعرب وذبع ما ينعرب لوجود فهى الاوداج ولكن ما ينعرب السنة في الابل المعروفي غيرها الذبع (الى قوله) وقال ما الشارك وتعالى البدانة لا تعلق لان الله تعلق لان الله تبارك وتعالى البدانة لا تعلق لان الله تبارك وتعالى

امرف البلانة بالنحريقوله عزّيفان بين نحرب اور ماقي مين ذبح بي المك الك فصل له بنائح المحرفة وله عزّيفان فصل له بنائح وانح فاذا ذبح تولي المأمل كا قول بي كراكرا و ندي كردياء تو وه به فلا يحل (بلائع ص ٢١٩) و ما كراك نه وكر الله تعالى نه آيت ملاك نه وكر الله تعالى نه آيت

طلال نه ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمیہ فصرکے لس بلک واسح میں اونٹ کو

نح کرنے کا حکم دیا ہے توجب اس خص نے بجائے نحر کے ذبح کر دیا تواس نے فعل ماُمور بہر جرکا حکم تھا ) اس کو ترک کر دیا۔

جانور کے حلال ہونے کے لئے ذکا ہ شرعی کی شرط اور ذکاہ کی اقسام واحکام کے متعلق مذکورہ بالا تصریحات قرآن وسدنت اورا فوال صحابہ و تابعین اتن بات سیمنے کے لئے کافی ہیں کہ ذبیحہ کا جوطریقہ رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے تعلیم فرمابا ہے وہ محض رسم وعادت نہیں - بلکہ جاہلیت کی دسموں اور عادتوں کو بدل کرایک تعبدی طریقہ جادی کیا گیا ہے جس کی خلاف ورزی گناہ ہے اور بعض صور توں میں ذبیحہ مجمی حلال نہیں ہوتا -

موجودہ سوال میں ذکاۃ غیراختیاری اور اونٹ کے نحرکی بحث نہیں۔ زیرِ بحث صرف وہ جانورہیں۔ جن کی دکاۃ کا مسنون طریقہ ذبح ہے۔ بعنی گائے، بہیل، بحث صرف وہ جانورہیں۔ جن کی ذکاۃ کا مسنون طریقہ ذبح ہے۔ بعنی گائے، بہیل، بکری، ڈنبر وغیرہ ۔ اس لئے ذبح کی شرعی حقیقت اور اس کی شرائط پرکسی قدر مرتبہ سیال کا جواب واضح ہوجائے گا۔ کمھی جانی ہے جس سے دو سرے سوال کا جواب واضح ہوجائے گا۔

ذیحی تعرفی سے بادر علی میں حضرت عطاء بن ابی دباح سے بنقل کی گئی ہے الذہ قطع الاورہ ، اس میں اودا ہے ۔ ودج کی جمع ہے ۔ جوحلقوم اور مری کے دائیں بائیں دوموٹی رگوں کا نام ہے ، اور عادۃ ان کا قطع کرنا حلقوم اور مری کے ساتھ ہی ہوتا ہے ۔ اس لئے مراد ان چا روں چیزوں کا قطع کرنا ہے ۔ بعنی ملقوم جس سے سانس اندرآ نا جا آئے اس لئے مراد ان چا روں چیزوں کا قطع کرنا ہے ۔ بعنی ملقوم جس سے سانس اندرآ نا جا آئے اور مری جس سے غذا اندرجاتی ہے ۔ اور دونوں طوف گردن کی ہوٹی گئیں جن سے خون کا سیلان موتا ہے ۔ اور ان کا محل متعین کرنے کے لئے ہدا یہ میں رسول کریم صلی الترعلیہ دکم کی مدیث نقل کی ہے جس میں ارشاد ہے ۔ الذکاۃ بین اللبۃ واللحیہ بن بعنی ذبح دونوں جراو نقل کی ہے جس میں ارشاد ہے ۔ الذکاۃ بین اللبۃ واللحیہ بن بعنی ذبح دونوں جراو کے نیچ گردن اور سیدنہ کے درمیانی گرط ہے تک ہو ۔ اس درمیان میں جس جگہ سے بھی کا ط

اور بدائع الصنائع مين اتخضرت ملى الته عليه لم كايد ارشا ذنقل به الالا تنخعوا الذبيحة يعنى مذبوح جانوركا سربالكل وهط سهمت الگ كرو-

اوریہ ظاہرہ کہ یہ کوئ دائے اور فیکس کا معاملہ نہیں۔ حضرت عبدالتر بن عرف اللہ تعالی اللہ علی اللہ اخسہ کی خودن تک بہنج جائے۔ اس حدیث کی اوسے ناجائز ثابت ہوا۔ اور اس سے زیادہ اشد گناہ اور ناجائز ہے ہے کہ گدی کی طوف سے کا ناجائے اور سرکو دھ طرسے علی میں ہے ؟

اور شخص نے ذریح کے وقت چھری کو نخاع کے بینی گردن کی آخری ہڑی کک بخاع کے بینی گردن کی آخری ہڑی کک بہنچادیا تو پیم کردہ ہے میگر ذہبے مطال ہے اوراگر بجری کو گری کی طرف سے ذریح کیا ، اور وہ عروق ذیج تطع ہونے تک ندہ رہی اور وہ عروق ذیج قطع ہونے تک ندہ رہی

ومن بلغ بالسكين النخاع اوقطع الرأس كرة له ذ لك وتوكل ذبيجتم واك ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل لتحقق الموت بما هوذ كاة -

• ا توذبير حلال بوگيا مگرالياكرنا مكروه وناجائز ب-

احسن القفناء \_\_\_\_\_ ،

عانور کوکدی کی طرف سے ذی کرنا مکردہ ؟

اگرجانور دکیس قطع ہونے تک زندہ دہے

ورنه طلال نبين كيونكروه قبل وعمركياء

در منتاروشامی میں ہے:

وكرة ذبحها من قفاها النه وكلة بعين حية حتى تقطع العورق وكلة لمرتحك لموتها بلاذ كالة والنحع وقطع الرأس -

وقطع الرأس -کی آخری ہڑی تک کاٹ دینا اور سرکو کاٹ دینا بھی محروہ ہے بیسنی گردن کی آخری ہڑی تک کاٹ دینا اور سرکو کاٹ دینا بھی محروہ ہے۔

اوربدائع الصنائح میں ہے:

ولوضه عنى جرورا ولبته الله الشاه المسيفة فابا نها وسمى فاك كان فري المحلوم توكل وقل فري الساء الماحلة لاكل فلانها في بفعل الله كالا وهوقطع العروق والما الاساءة فلانه زادف المها زيادة لا يجتلج اليها في النكاة فيكره ذلك والت وقف لا من القفا فان ما نت قبل القطع من القفا فان ما نت قبل القطع بالن ضها التأنى والتوقف لا بوك لا نها ما تت قبل الناكاة فكانت ميت وان قطع العروق قبل قوات ميت وان قطع العروق قبل موتها توكل لا نها ما يكوجود فعل الله كاة وهي حية الااله يكرة ذلك و معى حية الااله يكرة ذلك و منها يكرة المنه يكرة ذلك و منها يكره المنه يكرة ال

ادراگرادن یا گائے یا بحری کی گردن الد برتنوار مادکر گردن الگ کردی ا ور بست دوشر پڑھ کرائیسا کیا تو اگریکی مطاق کے رُخ سے کیا ہے تب تو ذبیحہ ملال ہے مگرائیسا کرنا بڑراہے ۔ ذبیجہ کی صلت تو اس لئے ہے کہ ذکاہ کی شرائط کی اسلائے کہ دکاہ کی شرائط کی اسلائے کہ اس شخص نے بلا ضرورت جانور کو غیر طرد دی تکلیف دی ۔ اس لئے مکردہ ہے اور اگر گردن کے اور پرسے تلوا د مادکر گرد اللہ کی ہے تو اگر عروق ذری تک تلوا د اللہ کی ہے تو اگر عروق ذری کے اور برائی اور مرکد است کے مکردہ ہے تو اگر عروق ذری تک تلوا د اللہ کی ہے تو اگر عروق ذری کی دکون تک تلوا د السین کی سے بہلے جانور مرکدا دہے ، کھانا آہستہ کا ٹا۔ اور ذری کی دگون تک بہنے نے اس کا طال نہیں ، اور اگر فوری طور اس کا طال نہیں ، اور اگر فوری طور

برکاٹاگیا اور مرنے سے پہلے ذبح کی رکیں کٹ گئیں توگوشت ملال ہے اگرجہ بہ طریقہ ذبح محردہ وناجائز ہے۔

ر دایات مذکورہ بالاسے نابت ہوا کہ جانورکوگردن کے ادپر سے کا ٹنا ذبح کے احس القضار \_\_\_\_\_\_\_\_\_ طریق مشرع کے خلاف اور ناجا کر ہے۔ اور گردن کو دھڑسے علیحدہ کرنا الگ۔
ایک مکروہ فعل ہے۔ اگر گردن کے اوپر سے کا شنے کی صورت میں آہستہ کا شاجائے جس سے عردی ذریح قطع ہونے سے پہلے موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ذہیحہ بھی حرام اور مردار ہوجا تا ہے۔ البنتہ اگر تیز حیری سے فوراً گردن الگ کردی جائے تو طریق ذریح خلاف مشرع ہونے کے گناہ کے باوجود لبھے لئے گردن الگ کردی جائے تو طریق ذریح خلاف مشرع ہونے کے گناہ کے باوجود لبھے لئے گا۔
پر مربی عمل کیا گیا ہے تو ذہیجہ حلال قراریا سے گا۔

پر کھر دن پر کھ کر دن کا طوف سے چھری گردن پر کھ کر دن کا طرف ہوجائے دیے سے بھا موت اقع ہوجائے دینے سے بطا ہر بیصورت تو مذہوگی کہ عروق ذیح تطبع ہونے سے بیا موت اقع ہوجائے کیوں کہ بیونکہ بی قطع بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ ہوگا۔ اس سلے اگر مشین کی چھڑی گردن بیرد کھنے والے نے بسیم لاٹ ٹر کہ کر چھری رکھی ہے تو گوغیرم شرع طریقیہ سے دی کرنے کرنے بیرد کھنے والے نے بسیم لاٹ ٹر کہ کر چھری رکھی ہے تو گوغیرم شرع طریقیہ سے دی کرنے کرنے کا گناہ ہوا مگر گوشت حلال ہوگیا۔

بیان بیان ایک مئلدد و مرابیر سامنے آتا ہے کہ بہت سے جا بوروں کو مشین کے بنجے کھوے کرکے اگر ایک مرتبرلبسم النظر بڑھ کھی لی گئی توکیا وہ سب جا بوروں کے منطق کے حلال ہونے کے لئے کافی ہے یا صرف پہلے جا بور کے لئے کافی ہوگ - اور دوسے جا نور مرداد قرار یا بئیں گے -

اور ذریج کرنا دونوں متعلی مقصی اور اصول شرعید کا یہ ہے کہ لبسم رائٹر بڑھنا اور ذریج کرنا دونوں متعلی داقع ہوں معمولی ایک آدھ منٹ کی تقدیم کا تو کوئ افر نہ ہوگا ۔ کیونکہ اتنا فرق ہوجانا عادہ تا گزیر ہے مگر اس سے زیادہ تقدیم ہوئ تو تیسمیہ ذریح کے مضل نہ ہونے کے سبب کالعدم ہوجا ہے گا اور جانور مردار قرار پائے گا۔ بدا کے الصنائع میں ہے :

تسمیه دهدی ده کاوقت اختیاد دکاهٔ میں بعینه دی کرنے کا وقت اختیاد لهذا بہلے سے جسم دھٹر کہ لیناناجائے بحزاس قدرقلبل نہ مانہ کے حس سے بچنا مکن نہ ہو۔ اس لئے کہ اسٹر تبارک تعالیٰ

نوققها فى الذكاة الاختيارية وقت الناج لا يجوز تقل يمهاعليه الا بنرمان قليل لا يكن التحرز عنه لقوله تبارك و وتعل قليل لا يكن التحرز عنه لقوله تبارك و وتعل ولا تأكلوا هما لعربين كراسم الله عليه والذبح مضم فيه معناه و لا تأكلوا

كاارشادىكى" اورمت كھادُ اس جانور

كالوشت جس براك كانام نهبس لياكيا"

ممالع ين كواسم الله تعالى عليه من الذبائح ولا يتحقق ذكواسم الله تعالى على الذبيحة الاوقت الذبح -

حة الاوقت الذبح - فربح كالفظيمان مضمر بوشيده به - دبع كالفظيمان مضمر بوشيده به - دبلائع العنائع ص ۱۹ مربع م اور معنى به بين كه ذبح كے وقت جس

جانور پرانشرکانام نہیں لیا گیا اسکا گوشت مت کھاؤ۔ للذا ذہبے۔ پرانشرکانام لیسنا اسی وقت متحفق ہو گاجبکہ ذیح سے وقت نام لیا گیاہو۔

اسی بنار پرصاحب بدائع نے امام ابوبوسٹ رحمہ اللہ تعالی سے بہ روایت نقسل کی ہے کہ اگرا یک شخص نے ایک بحری کو ذریح کرنے کے لئے نٹا یا اور اس پر جبسے لائٹر بھی پھر اس کوچھوڑ کر دوسری بحری کو اسی سابقہ تسمیہ پر اکتفا کر کے ذری کر دیا تویہ بجری مردا رہے اس کا کھانا جائز نہیں ۔ کیو بکہ جو جبسے لائٹر پڑھی گئی اس کے اور ذریح کے درمیان فصل ہوگیا ۔

ا ورمسوط مين امام محدد حمالت تعالى كے حوالہ سے بنقل كياہے:

حصرت مسئلہ بتائیں۔ ایک ذبح کرنے والا دویا تین بجریوں کو ذبح کرتا ہے اور اللّٰہ کا نام پہلی پر لیتا ہے۔ اور باقی پر عمد الجھوڑ دنیا ہے (اس کا کیا حکم ہے؟) فرمایا (الیبی صورت بیں) صرف پہلی بجری حلال ہے باقی حلال نہیں۔

ردین اگردو بجریوں کو ایک ساتھ دکھ کردونوں کے گلے پربیک وقت چری بھری ہے تو بیسمید دونوں کے گلے پربیک وقت چری بھری ہے تو بیسمید دونوں کے لئے کافی ہوگا اور دونوں حلال ہوجائیں گی ،

لواضجع شاتين وامرّ السّكين اگرد و بجرين كو ايك ساته زمين برلما يا اور عليها معًا ان جوئ في ذلك تسميد دونون برايك ساته چري بهيري تواكس عليها معًا ان جوئ في ذلك تسميد صورت بين ايك مرتبرهم ولالرّ كهناكاني بوگار

غیر شروط طربقہ پر ذبح کرنے کے گناہ کے علاوہ صرف وہ جانور ملال سمجھے جائیں گےجن پر ٹھری بیک وقت بڑی ہے۔ بشرطیکہ مشین کی چھری چلانے کے وقت جسے دوئٹر بڑھ کی گئی ہو۔ اور معبض صحابہ رضی الٹر تعالیٰ عنہم کے نزدیک یہ بھی طربق ذبح غیر شرع ہونے کے سبب ترام ہے۔ اور جن جانوزوں کی گردن پر بیچیری جسمے دوئٹر پڑھنے کے بعد تدریجًا پڑی ہے وہ ترک تسمیہ کی وجہ سے جمہور کے نزدیک جرام اور مردار قرار پائیں گے۔

فلاصفكاله :

مذکورہ بالاتفصیل میں سوال کے دونوں نمبروں کا جواب آگیا۔ اور فلاصداس کا بہ ہے کہ پورپ کے شہروں کا مروجہ طریقہ ذبح خلاف شرع اور موجب گناہ ہے سلمانوں کو جہاں تک قدرت ہواس سے بچیں اور اینے ملکوں میں اس کے رواج کو بند کریں اور پورپ کے علاقوں میں رہنے دالے سلمان جواس طریقہ کے بدلنے پر قادر نہیں اور گوشت کی ضرورت بہروال ہے ان کے لئے مندرجہ ذبل شرائط کے ساتھ اس گوشت کا استعال کرناجائز ہوگا۔ ان میں سے ایک مشرط بھی نہیائی گئی توجوام ہوگا۔

ا مشین کے ذربعہ ذبح کرنے والا آدمی مسلمان یا نصرانی یا بہودی ہو۔ ۲ مشین کی چھری جانوروں کی گردن تک پہنچانے کے وقت اس نے خالص اللہ

كانام، جسمالله الله اكبر برها بو ـ

سر جھری جتنے جانوروں کی گردن پر بیک وقت پڑی ہے دہ جانور ممت اللہ ہوں۔ دومر حانور میں گردن پر بیک وقت پڑی ہے اور وہ مردارہیں، ان کا گوشت پہلے جانوروں کے گوشت میں مخلوط نہ ہوگیا ہو۔ مگر ظا ہر ہے کہ با ہر سے جانے والے اور مختلف علاقوں کے استے والے سلمانوں کوان شرائط کے پورے ہونے کا علم ہونا آسان نہیں اس لئے اجتناب ہی بہتر ہے۔ واللہ شبخ اندا ونعالی اعلم میں اس لئے اجتناب ہی بہتر ہے۔ واللہ شبخ اندا ونعالی اعلم برنا آسان نہیں اس لئے اجتناب ہی بہتر ہے۔ واللہ سمجھ اندا ونعالی اعلم برنا آسان نہیں اس لئے اجتناب ہی بہتر ہے۔ واللہ سمجھ عفا اللہ عنہ وارالعلی کوی

٢٢ زولقعده ١٨٥

جواب : ازمفتی محودصاحب قاسم العلوم ملتان میں مجتنا ہوں کہ ٹبن دبانے والامسلمان مجی ہو اور ٹبن دباتے وقت تسمیم مجی کچھے تب مجھی مشین کے مروحہ ذہبے کو صلال نہیں کہاجا سکتا بلکہ وہ مردارہی ہے۔

احن القضار\_\_\_\_\_\_

آپ ہے دیکھیں کہ بٹن دبانے والے نے صرف اتنا ہی تو کیا ہے کہ برقی طاقت اور مشین کا بوکنکش (تعلق) کرٹے چکاتھا اور ان دونوں کے درمیان جو بانع تھااس کو دورکر دیا اور بھرسے کنکش جوڑد یا اور بس، دراصل مشین کی چھری کوچلا نے والی اور جانورکا گلاکا طنے والی برتی ہر رکرنٹ ) ہے نہ کہ ایک سلمان کے ہاتھ کی قوت محرکہ ، اور بیرگلاکا طنا برتی قوت اور شین کا فعل ہے نہ کہ ایک سلمان کا ۔

اور ذیح اختیاری میں ذائع (ذیح کرنے دالے) کا فعل (اپنے ہاتھ سے گلاکاٹنا)
اوراس کی تحریک کا مُوثر ہونا شرط ہے۔ بیاں تو بٹن دبا نے والے کا فعل سوائے سف مانع (رکاوٹ کو ہٹا دینے) کے اور کچھ نہیں۔ دفع می نع (رکاوٹ دور کر دینے) سے فعل ذرح کی نسبت س افع (ہٹانے دالے) کی طون س طرح ہوسکتی ہے ؟ ادرامشس کو ذرح کرنے والا کیسے کہا جاسکتا ہے ؟

اس کی شال اس طرح سمجھیں:

ایک مجوسی حیگری ہاتھ میں ہے کرکسی جانور کو ذیح کرناچاہتا تماکہ سی شخص نے اس کا ہاتھ کیٹر نیا اور ذیح کرنے سے روک دیا اب ایک مسلمان شخص جسے واللہ اللہ اکہ کہد کر اس روکنے والے کا ہاتھ کیپنج ہے اور مجوسی کا ہاتھ چھڑا دے اور وہ فور اللہ اجانور کی گردن پر حیگری مجبرد سے تو کیا یہ ذہبے حلال ہوجا سے گا ؟

دیجے اس مثال میں س فع مانع دائر کا وط ہٹانے) کا فعل توایا ہے اسلمان فیے کہا ہے اورتسمیہ بڑھ کرکیا ہے اوروہ ذبح کا اہل بھی ہے لیکن چونکہ اصل ذبح کرنے والاجس کی تحبر یک موثر ہے وہ مجوسی ہے اس لئے لاز ما اصل محرک ومُوثر کو دیجے کرہی اس ذبیجہ کے حرام ہونے کا حکم لگا باگیا اورس افع ما نع دارکا وط دُور کرنے والے کرنے والے کا عتب ار نہیں کیا گیا ۔

اسی طرح اگرایات تیزدها داد آله شلاً چهری او پرکسی دستی سے بندها موالا لئک رہا ہے اوراس کے نیچے بالکل سبده میں مرغی یا بحری کا بخیر یا کوئ جانور کھڑا ہے ، اب اگر کوئ مسلمان تسمید پڑھ کررسی کا شد سے اور وہ آلہ ا پنے طبعی تقل سے پنچے گر کراس جانور کا گلاکا طب د ہے تو کیا یہ ذبیجہ حلال ہوگا ؟ اورب فعسل ذبح اس دافع مانع مسلمان کی طوف منسوب ہوگا اور اس کوجانور ذبح کرنے والا

اوراس جانور كوسلمان كاذبيحه لها جائے كا؟

اگران دونوں مثانوں میں اس ذبیحہ کاحکم حلت کا نہیں ہے اور بیر ذبیحہ طلال نہیں ہے اور بیر ذبیحہ کاحکم کیسے سگایا مطلال نہیں ہے اور بقیناً نہیں ہے، تومشینوں کے ذبیحہ پر حلت کاحکم کیسے سگایا جاسکتا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے ؟

دوسری بات قابل غوریہ ہے کہ اگر اس حقیقت کو نظر انداز بھی کردیا جائے اور ایک لمحہ کے لئے تسلیم کر لیا جائے کرد بٹن دبانا یک موثر اور اختیاری عمل ہے تو بٹن دبانا یک موثر اور اختیاری عمل ہے تو بٹن دبانا یک مشین کے جلنے اور گلے کاٹنے کو بٹن دبانے کا فعل تو بٹن دبا تے ہی ختم ہوجاتا ہے ،مشین کے جلنے اور گلے کاٹنے دہتے ہی کے وقت تواس کا فعل موجود نہیں ہوتا مشین جلتی رہتی ہے اور گلے کیئے دہتے ہی دہ تو گلے کیئے سے پہلے ہی ا بینے عمل سے فارغ ہوجاتا ہے۔

بیصدرت حال ذبح اضطراری (مجبوری کے ذبح) میں تو شرعًا گوادا ہے کہ شرکھینگتے ہی داھی (مجبوری کے ذبح) میں ہوتا ہے اور اصابۃ سھم (شرکھینگتے ہی داھی (مجبوری کے عدر) کی وجہ سے اصابۃ سھم (شرکھینگتے ) کی صوف عن ما اصطلار (مجبوری کے عدر) کی وجہ سے اصابۃ سھم (شرکھینے ) کی نسبت کو داھی (مجبوری کے عدر) کی وجہ سے اصابۃ سھم (شرکھینے ) کی نسبت کو داھی (مجبوری کے عدر) کی میں بناتِ خود شکارکوجاکرگئے کی طاقت مطلق دید یا ہے ۔ اور اس کی وجہ می یہ ہے کہ شرمیں بنداتِ خود شکارکوجاکرگئے کی طاقت مطلق نہیں، بیرطاقت شرمیں داھی (مجبوری نہیں بندائی ہے، موثر درحقیقت صون ایک ہی ہوئی دالے ) نے بیدا کی ہے، موثر درحقیقت صون ایک ہی ہوئی دالے کی قوت اسمیں موثر برقی طاقت ہے المذا مشین کی چھری کوچلاتی ہے، بٹن دبانے والے کی قوت اسمیں موثر برقی طاقت ہے للذا مشین کا بٹن دبانے والے کے قوت اسمیں طاق نہوں نہیں ہوئی کہ اصابۃ للذا مشین کا بٹن دبانے والے کے قوت اسمیں جبکہ دمی رہینے کے وقت وہ اہل تھا۔ در اصل اس کا فعل صوف دمی (مجبوری نہیں جبکہ دمی رہینے کے وقت وہ اہل تھا۔

ا ما م ابو بجرا لكاسانى بدا ئع صنائع صى ٥٣ برلكصته بين:

ودورهی او ارسل وهومسلونم اگرتیر بینکا یا (مدهایا بواشکاری جالور) ارت او کان حلالافاحی قبلل لاصابت جهور اس حالت میں کہ وہ سلمان تھا بھر

احس الفضار\_\_\_\_\_

واخذالصیل بجے لے ولوکان محتدات اسلہ وسمٹی لاہمل کان المعتابر فرقت الرحی والارساکی فاتراعی الاھلیہ عند ذلائے۔

فورًا تبرلگنے سے پہلے مرتد ہوگیا یا حلال کھا اور کھرفور اً احرام باندھ لیا اور شکار کوجالیا تو وہ شکار صلال ہوگا۔ اور اگر تیر تھینکنے با شکاری جا نور حمی ڈرنے کے وقت مرتدھا

اور پھرسلمان ہوگیا اور سمیہ بھی بڑھ لیا تو دہ شکا رحلال نہوگا اس کئے کہ اعتبار سر بھینینے یا جا اور سمیہ بھی بڑھ لیا تو دہ شکا رحلال نہوگا اس کئے کہ اعتبار سر بھی ہے یا جا اور حجود نے کے دقت کا سے یا نہیں ، -

اسی طرح بدایہ ج م ص ١٨٨ برلكھا ہے:

اس کے کہ (سدھایا ہوا) کنا ورباز آلہ کے جمم میں ہیں اور ذبح آلہ سے کام سے نغیر شیب بائی جا سکت اور کتے اور بازی صورت ہیں ان کا چھوٹہ نا ہی ان سے کام لینا ہے سیجھٹونا ان کا چھوٹہ نا ہی ان سے کام لینا ہے سیجھٹونا

ولان الكلب والبنا ذى اله والذبح لا يحصل بمبرد الألة الآبالاستعال و لا يحصل بمبرد الألة الآبالاستعال و في الدوسال فنزل منزلة الرمى و امرا رالسكين

تیر چینیکنے اور حجمری چلانے کے قائم مقام ہے۔

ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری کابنیا دی فرق سی ہے کہ اختیاری ذبح میں احرار سکین (جھری جلانا) ہی عمل ذبح ہے اور ذبح اضطراری میں رہی دتیر کھینیکنا) اور ادسال (سرھے ہوئے شکاری جانور کو چھوڑنا) ازروئے منزع عمل ذبح کے قائم مقام ہے۔

ديكھے اسام شافعی عليہ الرحمة بھی ذریح اختیاری میں فعل انسانی " کوئٹرط قراد فیتے ہیں

كتاب الام ميس فسندماتيين -

والذكاة وهان، وجه فيماقل رعليه الذبح والذحر، وفيمًا لموثيقه رعليه ماناله الانسان بسلاح بيدة اورميه بيدة فهى عمل يك اوما احل الله عزّوجل من الجوارج ذوات الادواح المعلمات التي تأخذ بفعل لانسان كما يصيب السهو بفعله فامما الحفرة فانها ليست واحدا من ذاكان فيها سلاح يقتل اولم يكن - ولوان رجلا نصب

ذ بح (شرعی) کی دو صور تبی بی ایک صورت یہ بہ ہے کہ جا بذر قابومیں ہواس صورت میں ذریح کرنا ذریح سرعی ہے ادر جانور فابومیں نہ و تو اس صورت میں انسان اپنے فابومیں نہ ہو تو اس صورت میں انسان اپنے ہاتھ سے ہمقیا دے ذریع قتل کردے یا اپنے ہاتھ سے تبر ھینک کریا اُن سدھا سے ہو نے جانوروں کے ذریع جو الشر نے (شکار کے لئے) جانوروں کے ذریع جو الشر نے (شکار کے لئے) حال کئے ہیں جو تیر کی طرح انسان کے فعل حال کئے ہیں جو تیر کی طرح انسان کے فعل

سيفا أورها تقراضطهيباً اليه فاصابه فل كالالو يحل اكله لانها ذكوة بغيرفتل احد (الام ص ٢٣٢ج)

رجیور نے سے کام کرتے ہیں شکار کر ہے۔ باقی گڑا ھا کھود دینا چاہے اسمیں کوئی ہمیا ہو بانہ ہو وہ ان دونوں صور توں ہیں سے

ایک میں بھی بہیں آتا۔ اوراگر کسی آدمی نے کوئ تلواریا نیزہ کسی جگہ گاڈ دیا اور پھر شکار کو اس موٹ بھا گئے ہر مجبور کر دیا اور اس نیزے با تلوا دسے اس کا گلاکٹ گیا تو اسس کا کھانا ملال مذہوگا اس لئے کہ وہ بغیر کسی انسان کے فعل کے ذبح ہواہے۔

اوراس میں شک نہیں کہ برتی مشین سے جو جانوروں کے گلے کئے ہیں وہ یقینا نہ انسان کا فعل ہے نہ اس کے ہاتھ کی قوت کو اس میں کوئی دخل ہے ہیں دجہ ہے کہ کوئ ادنی سے ادنی سجھ رکھنے والا بھی اس کو انسان کا فعل نہیں کہ سکتا ، اسی لئے اسکو مشین ذہیجہ کہتے ہیں بالۃ سشرعًا اسی کو کہتے ہیں جو بذات خود مُوْثر اور محرک نہ ہو مشین بیشک آلہ ہے مگر اس کو چلانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی اور مؤثر طاقت ۔

الجواب باسم ملهم الصواب

حضرت مفتی محسر شفیع صاحب منظلهم کاجوا صحیح ہے ہیں مشین سے ذیح کرناجا کرناجا کرناجا کرناجا کہ دہیں مگر ذہبے۔ حلال ہوگا۔

دوسرسے جواب میں بیان کردہ وجرمت کا حاصل یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں فعل ذبح کی مباشرت ضروری ہے اورمشین کا بٹن دبا نامبا سرت بنیں بلکرفع میں فعل ذبح کی مباشرت ضروری ہے اورمشین کا بٹن دبا نامبا سرت بہری انع ہے۔ مانع مرتفع ہوجانے کے بعد برنی لہر بذات خودمشین کی چری چلاتی ہے ،للذا فعل ذبح برتی لہری طوف منسوب ہوگا نہ کہ بٹن دبانے والے کی طوف ۔

حقیقت یہ ہے کہ بن دبانار فع ما نع نمیں بلکہ بن کے اندر دوتاروں کے رسیانی فاصلہ کو بیتیل کے شکرے سے پر کر کے آلہ محرکہ (برقی لمر) کو چھری تک بینجایا جا بان دباکر کو نی تعلق (کنکش) کاٹا نہیں جاتا بلکہ ملا باجاتا ہے، بس اس کی حقیقت ایسالے اللہ الدالد بسح الحی المدنوع ہے، رفع ما نع اورالیمال بواسطہ شی و میں فرق بدیں ہے کہ اول اعل ام الموجود ہے اور ثانی ایجا دا لمعدم میں سرفع الشیء ہے اور ثانی ایجا دا لمعدم میں سرفع الشیء ہے اور ثانی میں انتیان بالشیء، فشتان بینھا، کہیں کہ اول میں سرفع الشیء ہے اور ثانی میں انتیان بالشیء، فشتان بینھا،

احسن القضاء \_\_\_\_\_

مانع اسے کماجاتا ہے کہ سبب تو موجود ہو گراس کی تأثیر سے کوئی عادص مانع ہو جیسے کہ حچری کورسی کے ذریعہ او پر باندھ دیاجائے تواس کے گرنے کا سبب سب ثقل تو موجود ہے مگراس کی تأثیر سے رسی مانع ہے۔

ا بغور فرمائیے کہ برتی لہرمیں تواس کے آگے گز رنے کا سبب بعنی تارہی موجود نہیں ، بٹن دیاکرسبب پریداکیا جاتا ہے۔

مثلاً آگ کے شعلے دورتگ جانا چاہتے ہوں گر لوہے وغیرہ کا کوئی تختہ رکاوف بن رہا ہو تواسے ما نع کہا جائے گا اوراس شختے کو ہٹا دینا رفع مانع کہلائے گا۔اس کے برعکس اگر کوئی چیز آگ کورو کے ہوئے نہ ہو مگر وہ اس گئے آگے نہیں بڑھ رہی کہ آگے اسے قبول کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہمانع نہیں بلکہ انعدام السبب ہے کہ آگ سے بچھ فاصلہ پرروئی یا پٹرول وغیرہ پڑا ہو آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ لے کر اس کا ایک سراآگ میں دکھ دیا اور دوسرا پٹرول میں ڈال دیا، یوں آپ نے بلکہ مباشرت فعل ہے۔

حضرات فقهاد کرام دیمهم الله تعالی نے اگرج بعض مواضع میں دفع مانع کوهی تسبیب قرار دیا ہے مگرای دسبب رفع مانع کوهی تسبیب قرار دیا ہے مگرای دسبب رفع مانع کی طرح تسبیب کھرایجاد سبب پرمسبب کا ترتب ضروری نہ ہو تو اسے بھی دفع مانع کی طرح تسبیب کھا جاتا ہے اور مسبب کا ترتب لاذم ہو تو یہ مباشرت ہوگی ۔

بیں مشین سے ذبح کرنے کی مثال بالکل یوں مجھیں کہ آگ جل رہی ہوآپ نے لوہے کی نلکی لی اور دہبہ وہٹ پڑھ کراس کے ذریعی آگ مذبوح تک پہنچادی یا نلکی کی بالے اور دہبہ وہٹ پڑھ کراس کے ذریعی آگ مذبوح تک پہنچادی یا نلکی کی بجائے اور کوئی ایسی چیز آگ اور مذبوح کی گردن کے درمیان رکھ دی جس کے ذریعی آگ مذبوح یک پہنچ گئی اور عروق منقطع ہوکر خون برگیا تو کیا ایسے جانور کی صلت میں کوئی شبہہ ہوسکتا ہے ؟

قال فى الشامية قولم (ولوبنار) قال فى الله المنتقى وهل تحل بالنار على المنه في الله المنتقى وهل تحل بالنار على المذبح قولان الاشبه لاكما فى الفهستانى عن الزاهدى قلت كن صحوا فى الجنايات بان النارع لم وها تحل الذبيعة لكن فى المنح عن

احس القضاء \_\_\_\_\_\_

الكفاية ان سال بهاالله تحل وان تجل لااه فليحفظ ليكن التوفيق اه (دوالمحتادص ٢٠٨ج ۵)

وفى الخانية والحامة اذا طارت من صاحبها في ما هاصاحبها اوغيرة قالواان كانت لاتهتدى الى المنزل حلى الخلاصلا الوموضعا أخرلان عجزعت الذكاة الاختيارية وان كانت هتدى الى المنزل اوموضعا أخرلان عجزعت الذكاة الاختيارية وان كانت هتدى الى المنزل قال اصاب موضعا أخراختلفوا فيبوا لصحيح الن اصاب السهم المذبح حل وان اصاب موضعا أخراختلفوا فيبوا لصحيح انت اصاب الملها مروى خلاص عن عجد المحالمة الاختيارية والطبى اذا علم في الديت هتدى المنافل يقاد المديت فخرج الى الصحراء في ما ه رجل وسهى ان اصاب المذبح حل والافلات من ويم عن الابحد على ها مش الهندية صابح الاب المناب يتوحش فلا يؤخذ الابصيل (خانية على ها مش الهندية صابح) ما نيرك سيوحش فلا يؤخذ الابصيل (خانية على ها مش الهندية صابح) ما نيرك من من الرمي قوت كام كردي به من المراكي فوت كام كردي به من المراكي منال مين توبيهي نبين بيه كم ناد بالطبع محرق به مكرون بعينه الى من المراكز في بالطبع محرك بو مكر فاعل مختاد كي استعال يغي بأن دبا ني سبت فاعل كي طون بوگر ، ويكر ، و

اگربٹن دبانا مباشرت فعل نہیں بلکتسبیب اور رفع المانع ہے تو اس طہرح اگر کسی انسان کو فتل کر دیا بعنی مشین کی چھریوں کے بنچے باندھ کر بٹن دبادیا تو کیا اس رقوم اص نور میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

اس پرقصاص نه ہوگا ۽

اس تحریر میں شین سے ذبح کرنے کی ڈو مثالیں تحریر کی گئی ہیں :

(1) مجوسی چھری ہاتھ میں لے کرکسی جانور کو ذبح کرنا چا ہتا بھا کہ کسی شخص نے

اس کا ہاتھ بچڑ لیاا ورذبح کرنے سے روک دیا۔ اب ایک سلمان شخص جبحر دھٹر ادھڑھ

اکجر کہ کراس روکنے والے کا ہاتھ کھینچ لے اور مجوسی کا ہاتھ حجھڑا دیے اور وہ فوراً
حالار کی گردن پر حیصری بھی ہے تو کیا بہذبی حلال ہوجائے گا ؟

ا بکتیزدهادداد آله (مثلاً چھری) کسی رسی سے بندها ہوا نظک رہا ہےاور اس کے بندها ہوا اسل کے بندها ہو، اب اگرکوئی ساما

احسن القضاء \_\_\_\_\_ 14

تسميه پڑھ کررسی کا طے دے اور وہ آلہ اپنے طبعی نقل سے نیجے گرکراس جانور کا کلا کا طب دے توکیا یہ ذبیحہ طلال ہوگا ؟

ان دونوں مثالوں میں تسمیہ بڑھ کرما تھے کھینچنے والا یا مجھری کی رسی کا شنے والا اسے حیری کاستعلی کہا جاتا ہے۔
مسلمان نہ حقیقة قعل ذیح کا مباسر ہے اور نہ ہی عرفا اسے حیری کاستعلی کہا جاتا ہے۔
مثال نانی بین تو مجھری کا استعال ہی نہیں یا یا گیا اور مثال اول میں اس کاستعل مجوسی ہے
اس لئے یہ جانور حرام ہوگا۔

اس تے بھکس شین کا بٹن دبانے والے کواس کاستعل کھا جاتا ہے اور بٹن دباکر تی لہر مذہوح تک بہنجانا اسی طبح مباشرت ذبح سے حبر طبعے نا دکو مذہوح بک پہنچانا ،

، اب اگرتسمیه بره هرنار کومذلوح کے حلق تک پہنچا کر پچھے پہط گئے اور آگ اپنا کام کرتی رہی نوکیا بہ جا نور حلال نہ ہوگا ؟

اس سے فتی صاحب کے اس اشکال کا بھی جواب ہوگیا کہ فاعل تو بٹن دباکرالگ ہوجا تا ہے آگے مشین خود کام کرتی رہتی ہے۔

غرضيكه البيد ذبيه كى حلت مين كوئ شبه نهين كرمعندا بطريق بلا شبه غلط اوزما ما أزب. فعظ والله تعالى اعلم

ر شبد الصف ۲۲ربیج الاقل مین ه



كتاب ((لاجهة و(لعقيقة

جھوٹی بحری کوشہا دت سے بڑی ثابت کرناجا کر نہیں: میں المدین کے بریان سالہ ان ایک تا ہیں پڑ

سوال: ایک بری کا مالک عادل اقرار کرتا ہے کہ بری کی عمر بشکل دس ماہ ہے اور بظاہر بری کو دیچھ کر بھی بینی معلوم ہوتا ہے، مگرایک مولوی صاحب نے دواجبنی اشخاص سے بخری کی عمر کا سوال کیا ، انھوں نے جواب دیا کہم بجریوں کی عمر سے ناواقف ہیں، مگر مولوی صاحب نے اصرار کیا کہ تخیید سے بتاؤ، جس پر انھوں نے کہا کہ اس بحری کی عمر تقریب سال یا ڈیڑھ سال ہوگی، بس مولوی صاحب نے دوشہا دت کا اعتبار کر کے اس کا عقیقہ کر وایا ، سوعقیقہ درست ہے یا نہیں ؟ بینوا توجودا۔

الجواب ومنهالصدق والصواب

مولوى صاحب كايمل بوجوه ذيل غلط ب

ایرشہادت ظاہرعمرکے فلاف ہے۔

بری کے مالک عادل کے قول کے مطابق بری کی عمر کم ہے۔

جس کی ملک میں حیوان بیدا ہوا اس کا قول واجب القبول ہے۔

ا جبنی خبردینے والے بجربوں کی عمرسے نا واقعت ہیں اور جزئیات فقہدمیں تھریج ہے کہ حیوانات کی عمریں واقعت ہوگئوں کے قول کا عتباد ہے، نا واقعت کا قول معتبر میں ۔ کہ حیوانات کی عمریں واقعت ہوگؤں کے قول کا عتباد ہے ، نا واقعت کا قول معتبر میں ۔

البته صحت عقیقہ کے لئے کوئی عمر شرط نہیں اس لئے عقیقہ ہوگیا - واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ ۲۷ رشوال سنہ اے ص

موہوب جانور کی قربانی جائز ہے:

سوال: میرے ایک دوست نے مجھے ایک دنبہ کا بچر بلاقیمت مفت دیا، بی نے کہے ایک دنبہ کا بچر بلاقیمت مفت دیا، بی نے کہا قیمت نہیں لوں گا، اب کہا قیمت نہیں لوں گا، اب میں اس دیا ہے، قیمت نہیں لوں گا، اب میں اس دنب کی قربانی کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے ؟ بینوا توجدوا۔

الجواب ومندالصدق والصواب

جب آپ نے اس و نبر پر دوست کی اجازت سے قبضہ کرلیا تویہ ہم پھل ہوگیا اور دنبر

آپ کا ملوک ہوگیا ، لہٰذا اس کی قربانی درست ہے ، خود حضوراکرم صلی اللہ عکمیے کم سے وہوب دنبری قربانی ثابت ہے ، کما ورد فی الصّحاج ۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

۲۷رذی قعده سندا ۲۵

قربانی کے جانوز کے دو دھا ورگوبر کا حکم: سمالی قرن کامیان آگی میں متالیم

سوال: قرباني كاجانوراگردوده ديرائي كاكيامكم سے؟ بينوا توجروا-الجواب ومنہ الصدق والصواب

مندرجه ذیل صورتوں میں قربانی کے جانور کا دودھ استعمال میں لانا اور اسس سے نفع حاصل کرنا بلاکراہرت جائز ہے :

ا جانورگھر کا پانتو ہو۔

ا جانورخریدا بهومگرخریدتے وقت قربانی کی نیت نہو۔

و تربانی کی نیت سے خربیا ہو مگراس کی گزر باہر چرنے پرنہ و ملکگھری چارہ کھاتا ہو۔
اگر قربانی کی نیت سے خربیا ہواور باہر چرکر گزر کرتا ہو تواس کے دودھ کے بارہے میں
اختلاف ہے ، جواز و عدم جواز دونوں ظاہر الروایۃ ہیں ، والاول اوسع والسر والثانی احوط
داشھوں وفی قول یہ وزللغنی لا للفقیر۔

قول عدم جواز کے مطابق اس کا دودھ استعال میں لانا مکروہ ہے ، اگرد ودھ نکال بیاتو اوس کاصدقہ کرنا واجب ہے ، ایسے جانؤر کا دودھ شھنڈ سے پانی کے چینے مارکرخشک کردینا چاہئے ، اگرخشک نہوا ورجانور کو تکلیف ہوتو نکال کرصدقہ کر دیا جائے ۔ قربانی کے جانور کے گوہر کا بھی ہیں حکم ہے کہ اگر جانور باہر جی نے پر گزر کرتا ہے تو گو برکا استعال میں لانا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔

قال الامام قاضيخان رحمد الله تعالى: وإن اشتى شاة برميه بها الاضحية لانفسير اضحية، وكذا لوكانت الشاة عند لا فاضم بقلبه لا تضيرا ضعية في قولهم، ولواشترى شاة للاضحية شمر باعها واشترى اخرى في ايام النهر فهذه على وحجوة ثلاثة ، الاول اذا اشترى شاة ببغى بها الاضحية، والثانى ان يشترى بغير نبية الاضحية مشمر بوى الاضحية، والثانى ان يشترى بغير نبية الاضحية مشمر بغير المناتى بعنبر نبية الاضحية الاضحية الاضحية الاضحية الاضحية الدول المنات ان يشترى بعنبر نبية الاضحية الاضحية الاضحية المنات المنات المنات المنات بعنبر نبية الاضحية المنات بين المنات المنات بعنات بعنات المنات الم

بلسانه وعن الى يوسف عن الى حنيفة رحمه الله تعالى انها تصيرا ضعية بمجود النية كما نواوجهها بلسانه و براحن ابويوسف رحمه الله تعالى و بعض المتأخرين ، وعن وحل وحمد الله تعالى و بعض المتأخرين ، وعن وحمل وحمد الله تعالى في المنتقى ا ذا اشترى شاه ليضحى بها واصفى نية التضعية عند النشراء تصيرا ضعية كما نوى فان سافى قبل ايام النحو باعها سقطت عند الاضعية بالمسافى ق واما ا ذا اشترى شاة بعير نية الاضعية تم نوى الاضعية بعد الشراء لعرين كرهذا فى ظاهر الرواية وروى الحسن عن الى حنيفة رحمها ابله نعالى انه لا تصيرا ضعية لوباعها فعية لوباعها الثالث تصيرا ضعية في قولهم ولوولدت ولدا ألا انه مكرة ، وقال ابويوسف وحمد المنالية تعالى الانه ميرة ، وقال ابويوسف وحمد الله تعالى لا يجوز بعما في قول ابى حنيفة ومحد رحمها الله تعالى الا انه ميرة ، وقال ابويوسف وحمد لله الله تعالى لا يجوز بعما وهى كالوقف عن ك (خانبة بهامش الهندية صقاع ج ٣)

وقال فى العلائية : ويكرة الانتفاع بلبنها قبله-

وفى الشامية : فان كانت المتضحية في يبرُّ نفيح ضرعها بالماء البارد والاحلب و تصدق بدكما فى الكفاية (دد المحتار باب الاضحية مس<u>ه ۲۰</u>۹۵)

وفى الهندية ولواشترى شأة للاضحية يكون ان يجلبها اويجن صوفها فينتفع به (الى ان قال) والصحيح ان الموسم والمعسم فى حلبها وجزصوفها سواء بكذا فى لغياشة ولوحلب اللبن من الاضحية قبل الذبح اوجزصوفها يتصدق به ولا ينتفع به كذا فى الظهيرية واذاذ بحها فى وقتها جازلدان محلب لبنها و يجزصوفها و بننفع به (الى ان قال) ولواشترى بقى قصلوبة واوجبها اضحية فاكتسب مالامن لينها يتصدن من لوشا ما اكتسب و بيتصدن قروشها فان كان يعلفها فما اكتسب من لبنها او انتفع من دوشها فهولد ولا يتقدل ق بشىء كذا فى عيطا لسخ مى دوشها فهولد ولا يتقدل ق بشىء كذا فى عيطا لسخ مى دالله سبحانه وتعالى اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم

ه رذی الحبسنه اع ه

قربانی کے جانور کی اون کاحکم: سوال : قربانی کے جانور کی اون کاٹ کرا پنے کام میں لانا جائز ہے یا کہ صدفہ کرنا چاہئے ، بینوا توجودا

## الجواب ومندالصدق والصواب

اگرجانورگھرکاپائتو ہو یا خرید تھے وقت فربانی کی نیت مذکی ہوتواس کی اون استعمال ہیں لاناجائز ہے۔

جوجانور قربانی کی نیت سے خربدا ہواس کی اون کے جواز استعال میں اختلاف ہے ،علی التفصیل الذی حرس نافی جواب السؤال السابق -

قول عدم جواز کے مطابق ذیح کرنے سے پہلے اون کاٹناجائز نہیں، اگر کاٹ ہی توصد قد کرنا واجب ہے ، البتہ ذیح کے بعد کاٹ کرا پنے کام میں لاسکتا ہے یا بیچ کر قیمت صدقہ کر دے ، قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں -

وتعوزالدلائل قدموفي جواب السؤال السابق - والله سبحان وتعالى اعلم

ايام تحركزر كيئة توقيميت شاة واجب ع

سوالے: ایک فض برقربانی واجب تقی مگرایام نحرمیں اس نے قربانی نہی اب بحری کی قیمت کی بجائے ہے۔ قیمت کی بجائے سے سبع بقرہ کی قیمت نیرات کرسے یا ایک بری خرید کر زندہ سی سکین کو دید ہے یا ایسے سات اشخاص مل کرایک بقرہ کی قیمت یا نفس بقرہ کسی سکین کو دیں تواسس سے واجب ساقط ہوگیا یا نہیں ؟ جبنوا توجووا

#### الجواب ومندالصدق والصواب

قربانی کے قابل متوسط درجہ کی بھٹریا بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، بشرطیکہ قربانی کرنے والاغنی ہو، ورنہ واجب نہیں ۔ سبع بقرہ کی قیمت کا تصدق کا فی نہیں اس لئے کرقربانی سے مقصداراقۃ الدم ہے جس میں شرکت متصور نہیں، ایا م نحرمیں کا کے میں جواز شرکت فلاف قیاس ہے، بعد میں وجوب قیمت کواس پر قباس نہیں کیا جاسکتا ،

قال العلامة الحصكفى رحم الله تعالى: ولوتوكت التضغية ومضت اياعها تصدق معينة ولوفقيوا. عماحية ناذرفاعل تصدق لمعينة ولوفقيوا.

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعلى: (قوله ومضت ايامها الخ) قيل به لما في النهاية اذا وجبت با يجابه حرميا الربالتراء لها فان تصدق بعينها فعليه مثلها مكاها لإن الواجب عليه الاداقة وانما ينتقل الى الصدقة اذا وقع اليأس عن التضعيمة بمفى

ا یامها وان لویشترمتلها حتی مضت ایامها تصدق بقیمتها لان الاداقة انسا عرفت قربة فی زمان عضوص ولا تجزید الصده قد الاولی عمایلزمد بعد لانها قبل سبب ابوجوب (رد المحتادمتن ج م

وقال العلامة المحصكفي رحم الله تعالى: ونصدق بقيمة ها غنى شراها اولالبتعاقها بن منه شراها اولا فالمراد بالقيمة قيمة مثاة تجزى فيها (رد المحتاره سيا جه) والله سبحان وتعالى اعلم

۵۷رجبادی الاولی سنه ۲۷ ص

جوازاشترارا صحيقبل ايام النخر:

سوال : چرمی فرمایندعلمارعظام دین مسئله که علماداین دیارا ختلاف کرده اندبیض می گویند که حیوان براستے شخصی قبل ایام النحر گرفته شود وبعض می گویند که فی ایام النحر فرقهٔ اول دلیل وسندمی گیردا (حدیث مشریف : سمنواضحایا کم فانهاعلی الصحاط مطایا کم

و فرقهُ ثانی دلیل مے گیرندا زر وایة روالمحتارصتات ج -

واعلم النه قال فى البدائع ولون دران يضمى شاة وذلك فى ايام المنحروه و موسر فعليد ان يضمى بشاة بالن دوشاة بايجاب الشرع ابتداء الاافاعني هوالاخبلاعن الواجب عليد فلايلزم الاواحدة ولوقبل ايام المنحو لزمه شاتان بلاخلاف لان الصيغة لا يحتمل الاخبارعن الواجب اذلاوجوب في ايام المنحو لزمه شاتان وكذا لوكان معسم الثم اليسم فى ايام المنحولزم هشاتان .

والفقير فالمن ورب بأن قال لله على الناف البدائع اما الذي يجب على الغنى والفقير فالمن ورب بأن قال لله على الناف هذه الشاة اول الفقير فالمن ورب بأن قال لله على الناف المنه والوجوب بالناد هداى المتعة والقوان والاحصاد فتلزم بالناد ركسا كرالفرك والوجوب بالناد يستوى فيد الغنى والفقيراه واستفيل منه ان الجعل المن كورناد روان الناد المناوع بي المنه والمنه المنه المنه المنه كورناد روان الناد المناوع بي معيم اله والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمن

بينوا توجووا،

MI

الجواب ومندالصدق والصواب فریق ثانی که فتوائ عدم جواز اشتراراضحیه قبل النحراختراع نمودند درصلانت ببیند ستندزبرانکه:

ا شترار بنیت تصحیه سبب وجوب برفقرست نه برغنی -

قال فى شرح التنوير: لوصلت أوسرقت فشرى اخرى فظهرت فعلى الغنى المعلاها وعلى الفقير كلاهما (دد المحتاده كناجه)

وایضافیه: وفقیرشراها لها لوجوهاعلیه بن لاحتی پمتنع علیه بیجها (دوالمخارسیم)
وفی الشامیة: جاذله درای للغنی) ان یب لها بغیرهامع الکواهة (دوالمعتاره المین وفی الشامیة : جاذله درای للغنی) ان یب لها بغیرهامع الکواهة (دوالمعتاره المین و درجیوان پروردهٔ ضانه پس برفقیریم موجبب نحی نیست .

قال فى الشامية: فلوكانت فى ملكه فنوى ان يضحى بهذا واشتراها ولعربينوا لاصحية وقت الشماء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لان النية لم تقادن الشماء فلا تعتابر (درد المعتاد فلا يجب لان النية لم تقادن الشماء فلا تعتابر (در المعتاد فلا يجب لان النية لم تقادن الشماء فلا تعتابر (در المعتاد فلا يست بسب الريس من الريس من الريس من الريس من الريس من الريس من الريس المن المناع بلبنها قبله والتنوير؛ ويكون الانتفاع بلبنها قبله -

وفى الشامية : فان كانت التضحية قريبة نضح ضرعها بالماء البيادد والاحلب وتصدى به (دد المحتاد ميك ٢٠٠)

پس اگرقبل از وقت تصنی اشترار المحیدر وانباشد محمل این جزئی جیخوا بدشد؟
اگرگفته شود که مرا دا زین المحید منزوره بهست بیس جزئید ذیل ابطال این تا ویل خوا بدکرد و منه من اجازها للغنی لوجودها فی الله مة فلا تتعین (شرح التنویر)
و فی الشاهدة: والجواب ان المتنواة للاضعیدة متعددة الدر بدة المران ده ای نادی ۲

وفى الشامية: والجواب ان المستقراة للاضعية متعينة للقربة الى ان يقام غيرها مقاها فلا يحل لد الانتفاع بها ما دامت متعينة ولمهذا لا يحل لد لحمها اذا ذبحها قبل مقاها فلا يحل لد الانتفاع بها ما دامت متعينة ولمهذا لا يعل لد لحمها اذا ذبحها قبل وقتها بدائع ، ويأتى قربيبًا الذبكرة ان يبل ل بهاغيرها فيفيد التعيين ايضا- (دد المحتار موسع من ا

سوق الهدى من سيدالكونين صلى الله عليهم الى بذا الاوان قبل ايام النح معمول بست

کسے ازامت مسلمہ بھیرورۃ این ہدی واجب بالنذر وبوجوب دم تمتع وقران علی صدہ تول نظر دہ است، نئود سیدالکو نین صلی الشعکی ہے دم تمتع یا قران جُداگانہ اوار فرمو وند - ﴿ عوام الناس الفاظیکہ برائے جانوراضحیہ اطلاق مے کنند (مثلاً این جانور برائے قربانی خرید کردہ ام یا این جانور برائے قربانی ست) ازین الفاظ نذر نخوا ہد شد، چراکہ درع ف مثل این الفاظ برائے اظہار ارا دہ ہستند نہ برائے ایجاب، ووجوب نذر بفظے موقوف بر عون سن یعنی اگر نفظ برائے نذر درع ف مستعل ست از ونذر واجب خوا ہد شد والا فلا ، وین العرف قاض -

قال فی شرح المتنوبو: ان الا بمان مبنیة عنل ناعلی العهد (دد المعتاده به به المرسایم کرده شود کومشل این چنین الفاظ موجب نذر به تند نیس مقصد عوام خبا از وجوب فی لهستقبل ست و اگرچه نیت اضحیه واجبه تمبل ایام النخصیح نیست چنا کومس گفت و تعکین عوام الناس درین الفاظ محض نریت اضحیه واجبه نمی کنند بلکه در الفاظ بم صح می کنند که این جانور برائے قربانی عید ست ، اگر کسے نفظ عید زائد نه کرد بلکه نفظ قسر با فی مطلقاً گفت میس چونکه در عرف نفظ قربانی برائے قربانی عید معین شده است فلذا نفظ عید با وجود حذف محکم نه کورست، لای المعروف کا لمنت و طافه الم یا با وجود حذف محکم نه کورست، لای المعروف کا لمنت و طافه الم یا واجوب اصلی خوا به شد و المجرب ستند و جوب نذر شخوا به کشت به بست تضحیه این جانور از واجب اصلی خوا به شد و تنبیم به حدیث سمنواضی ایا که کوئی نبوت نهین و

قال العلامة الطلبلسي رحمه الله تعالى:

راستسمنوا ـ وفى لفظ ـ استفهواضحاباكم فانهامطاباكم) قال الامام ابن الصلاح رحم الله تعالى: لااصل لد (الكشف الالهى)

قال اللكتوراحد همود بكارفى تعليقه:

رواد الديلى من طريق ابن المبارك عن يجيى بن عبد الله عن ابيرعن الحريرة وضى الله تعالى عنه ، قال السيوطى فى الدرر يجيى ضعيف وقال السيخاوى يحيلى ضعيف حذا وجاء بلفظ : عظه واصنحا بأكم فانها على الصراط مطاياكم -

وقال ابن الصلاح هذا الحديث غاير معروف ولا ثابت فيماً علمناكا، وقال ابويكر ابن العربي في شرح التونى ليس في فضل الإضعية حديث صعبح، قال صاحب المغيرهومى وضع الزنادقة اعداء الاسلام الذين يريدون تشويه الشريعه وادخلا امثال هذه المجاز فات المضحكة فيها فاذا كان المسلمون سيركبون الخرفان على العماط فسيكون عدد الخرفان فيه اكثر من عدد الحصى اذمامين الحدمين المسلمين - غالبا - الاوقد، ذبح في عمري الكتابي والين اا فا كانت الحرفان مطايا المسلمين فيلزم ال كل واحد منهم سبركب عدة كباش ، هل يعقل ان ينطق عن المن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم و ولعن الله اعداء شريعته -

وحل الغادى تملندالشل يداة على المناوى حين وجه الخبرعلى اندضعيف وحمل الغادى تملندالشل يداة على المناوى حين وجه الخبرعلى المجاز والفادة القوى النشيط والكشف الالهى مبيه المحال السخاوى وحمد الله تعالى :

حديث : استفره واصنحاباكم فانهام طاكم على الصراط اسندة الله يلمى من طهي ابن المبارك عن مجيى بن عبيد الله عن ابير عن ابي هم يرة - رضى الله تعالى عند - رفعه بعدا ، ويحيى صنعيف جدًا ، ووقع فى المنها ية لامام الحوي تعلى عند وفعه بعدا ، ويحيى صنعيف جدًا ، ووقع فى المنها ية لامام الحوي ثمر فى الوسيط تمر فى العن يرز : عظموا صنحاياكم فا نها على المصراط مطاباكم ، وقال الاول معناك : انها تكون مراكب للمصنحين ، وقبل انها تسهل الجواز على المصراط لكن قد قال ابن العربي فى شرح التريدى : ليس فى فضل الاضعية حديث في علمناه ، وقال ابن العربي فى شرح التريدى : ليس فى فضل الاضعية حديث على علمناه ، وقال ابن العربي فى شرح التريدى : ليس فى فضل الاضعية حديث على علمناه ، وقال ابن العربي فى شرح التريدى : ليس فى فضل الاضعية حداية على معنها : قولد انها مطاياكم الى الجنة (المقاصد) الحسنة صده)

وهكذاقال لشيخ العجاون وتم الله تعالى وكشف الخفاء ومزيل الإلباس متلكاج ١) وهكذاقال لشيخ العجاون وتعالى اعلم

۲۹ محسرم سىندھ 2ھ

تحقيق حدايت سمنواضحاياكم:

اوبرعنوان «جوازاشتراء اضعیدقبل ایتام النحو" کے بحث ہے۔
بہلے روزعذر کی وجہ سے عید کی نازنہیں طرحی گئی توبعد زوال قربانی کرناجائز ہو : ...
سوال : یہاں برسات کی شدت کی وجہ سے پہلے روزعید کی نازنہیں بڑھی گئی اب قربانی کس وقت ذیح کریں ؟ بینوا توجدوا-

# الجواب ومنه الصدق والصواب

اسى روز زوال كے بعد قربانى كى جاسكتى ہے۔

قال فى شرح التنوير؛ ويعدم ضى وقتها لولو يصلوا لعن دو يجوز فى الغدى وبعده قبل الصّافي لان الصلوي فى الغد تقع قضاء لاا داء ذيد يعى وغيرى

وفي الشامية : ووقت الصلوة من الارتفاع الى الزوال (دوا لمحتادصين جه) والله سبحانه وتعالى اعلم

اارذى الحجب سنه 20

مغى كى قربانى جائز نهيى:

سوال : ایک خص کہتا ہے کہ قربانی کی نیت سے اگرمرغی ذیح کردی جائے تو واجب قربانی اور است سے اگرمرغی ذیح کردی جائے تو واجب قربانی اور استدلال میں تہجیرالی الجمعہ پر ثواب والی حدیث پیش کرتا ہے، کہاس کا بہ کہنا درست ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

مغی ذیح کرنے سے واجب قربانی ادار نہیں ہوگی ، جسٹنے فسی پر قربانی واجب نہیں ، وہ اگر قربانی واجب نہیں ، وہ اگر قربانی کی نیرت سے مرغی ذیح کرہے تو بھی مسکروہ تحریبی ہے۔ وہ اگر قربانی الجمعہ سے اسٹرلال دو وجہ سے بھی نہیں :

ا مدیث سے مقصود اجری مقدار بیان کرنا ہے نہ کہ جواز اصحبیر۔

اگرمعهود حيوانات كيسواكسى اورجانور مرغى، چرديا وغيره كى قربانى جائز موتى تو حضوراكرم صلى الله عليه و حيوانات كيسواكسى اورجانور مرغى، چرديا وغيره كى قربانى جائز موتى تو حضوراكرم صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم زمائه فقرمين مجى تواس برعل كرته و حضوراكرم صلى الله عليه و حمدالله تعالى و د كشها ذبح ما يجوز ذبحه من النعم قالى العلامة المحصكفى دحمدالله تعالى و د كشها ذبح ما يجوز ذبحه من النعم

الغيرة فيكرة ذبح دج اجترويك لاندتشبر بالمجوس بزازية -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فيكون خرج دجلجة وديك الخ) اي بنية الاضحية والكواهة تحريمية كمايدل عليه التعليل ط وهذا فيمن لا اضحية عليه والافالامواظهر (مدالمحتاد من ٢٢ ج ه)

وقال العلامة عبد المحليم اللكنوى رحمد الله تعالى: وقالت المطاهم يتهجور التضحية بكل حيوان وحشى اوانسى وكل طائر يؤكل لحمد لعليث ابى هريوة دضى أله تعالى عندمرفوعا مثل المهجرالى المجمعة كمثل من يهدى بدنة تعركمن يهدى بيضة، بقرة نفركمن يهدى بيضة، بقركمن يهدى مناة مغركمين يهدى دجاجة متعركمين يهدى بيضة، والعصفور قربب الى البيضة والجواب عند الموادب ببيان فل را لتواب كاسب يجوز التضحية به (حاشية المهداية صفي جر) والله سبحان وتعالى اعلم.

يوم العرفة سدنه ۸ ه

شرکارمیں سے ہر شریک پر قربانی واجب ہے:

سوال : چاربھائی ابنی مشترک میران تقتیم کر کے الگ الگ ہوگئے ، اس کے بعد دو بھائیوں نے فیصلہ کر نیا کہ وہ اکتھے رہیں گئے اور معاملہ اکتھا چلائیں گئے ، اب انکامنقول مال مشترک ہے اور غیرمنقول غیرمشترک .

دریافت طلب امریه سے کہ ان دونوں پر الگ الگ قربانی و اجب ہے یا ایک ہندے دونوں کی طرف سے کافی ہے؟ بینوا توجودا

الجواب باسمرملهم الصواب

د ونوں برعلیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے ۔

قال العلامة التم تاشى دحمه الله تعالى ، فتجب التضحية على حرمس لمر مقيم موسر (دو المحتارصت عجه) والله سبحانه وتعالى اعلم

اارشعىسبان سنده ۸ ھ

قربانی کی کھال اور گوشت فروخت کرنا جائز نہیں:

سوال: ذائع كے سے قربانی كے جانور كى كھال اور گوشرت بيجناجائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجروا

الجواب باسميلهمالصواب

گوشت کا فروخت کرنا بهرهال ناجائز ہے ، اگرکسی نے فروخت کر دیا توہئی قیمت کا تصدق واجب ہے ، البتہ کسی دائمی استعمال کی چیزسے تبدیل کرناجائز ہے ۔
کھال میں یہ تفصیل ہے کہ اس سے صلی وغیرہ دائمی استعمال کی کوئی چیز بنا کرخود استعمال کرسکتا ہے ، کھال کا بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کرسکتا ہے ، کھال کا بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کو بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کو بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کو بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کا بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کو بیچنا جائز نہیں ، اگر مستعمال کا بیچنا جائز نہیں ، برصد قد کرنا واجب ہے ۔

البته اكرىجىية كهال دينا جاب توغنى كوبجى دسيسكتاس -

قال العلامة الحصكفي رحم الله تعالى: وبيصدق بجلدها وبعل منه نحو غربال وجواب وقرابة وسفرة ودنوا وبيد لدبرا ينتفع به باقيا كمامر لا مستهلك كخل ولحم ونحوه كدرهم فان بيج اللحمرا والجلديم اى بمستهلك او بدراهم تصدق بشنه ومفادة صحة البيع مع الكواهة وعن الثاني باطل لان كالوقف عجتبي ـ

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فان بيع اللحم اوالجلابه الخ) افادان ليس له بيع المحمد وان له بيع الجلاب بما تبقى عينه وسكت بن بيع الله افادان له بيع الجلامة وغيم ها لوالا وبيع اللحم ليتصدق بتمنه ليس له به للخلاف فيه فقى المخلاصة وغيم ها لوياً كل اه والصحيح كما فى الهداية وشروحها ذلك وليس له في الاان يطعم اوياً كل اه والصحيح كما فى الهداية وشروحها انفه اسواء فى جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك وايده فى الكفاية بما انفهما سواء فى جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك وايده فى الكفاية بما روى ابن سماعة عن محل رحمه الله نعالى لواشترى باللحمر توبافلا بأس بلبسه اه (رد المحتاره و ٢٠٠٠) والله سبحان و تعالى اعلم (رد المحتاره و ٢٠٠٠) والله سبحان و تعالى اعلم

وا ذى الحبسنه ۵ ۸ ه

خرابيض والعجابور كى قربانى:

سوال: ایکشخس نے قربانی کے لئے بحری یا گائے خریدی، لیکن اس کے تھن خواب تھے، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ بیدوا توجروا الجواب با سعماله حرالصواب

گائے کے دوتھن اور سجری کا ایک بھن خراب ہو تواس کی قربانی جائز نہیں۔

قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى: لابالعمياء (الى قوله) والجذاء مقطوعة رؤس ضرعها ويابستها ولاالجده عاء مقطوعة الانف ولاالمعرمة اطباؤها وهى التى عولجت حتى انقطع لبنها ولاالتى لاالبة لهاخلقة عجتى -

وقال العلامة ابن عابدين دحمه الله تعالى تحت (قوله دهى التي عولجت الخ) وفى التتارخانية والشطور لا تجزئ وهى من الشاة ما فطع اللبن عن احدى ضرعيها ومن الابل والبقى ما قطع من ضرعيها لان لصل وإحدامهما اربع اضرع (رد المحتارصين جه) والله سيحانه وتعالى اعلم

۲ ررجب سنه ۸۶ ه

قربانی کاجا نوربد لنا :

سوال بمسى نے قربانی كى غرض سے كبرا بالا يا خرىدا ، اس كو تبديل كرسكتا ہے يا نہيں ؟ بدنوا بالتفصيل مع الدليل أجو كھ الله المولى الجليل -

الجواب باسمملهم الصواب

بگراگھرکاپانتو ہویاخریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی ہوتواس کابدلنا بہرطال جائز ہے، اور قربانی کی نیت سے خریدا ہوتواس میں تین روایات ہیں :

نعنی اورفقر دو نوں کے بیئے موجب نہیں ۔
 لہٰذا دونوں کے لیئے برلنا جائز ہے۔

ا دونوں کے لئے موجب ہے ، عنی پر بقدر مالیت اور فقیر پر اسی جانور کی قسیر بانی واجب ہے۔ واجب ہے۔ واجب ہے۔ واجب ہے۔

اس روایت کے مطابق استبدال غنی میں اقوال مختلف ہیں ، اعدل الاقاویل بیرعلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسری افتحیہ ذبح کرنے کے بعد پہلی کائرک بلاکرا ہرت جائز ہے ، اس سے قبل تبدیل اولی مکروہ تنزیمی ہے ، وونوں صور توں میں ادنی سے تبدیل کیا توفضل واجب التصدق ہے ۔ مکروہ تنزیمی ہے ، وونوں صور توں میں ادنی سے تبدیل کیا توفضل واجب التصدق ہے ۔ فقہا دکرام رجم اللہ تعالیٰ کی بعض عبارات ہیں "ا قامہ غیر ہا مقام ها" سے ذبح تانیہ مراد ہے ۔ ھکذا افاد ملک العلماء اللہ اکاسانی رحمہ اللہ نعادل ۔

يه دونون قول ظاهرالرواية بين -

والاول اوسع وابسرواوفق لفاعدة "ان النذار لا ينعقد بدون الايجاب باللسان "

والثابي احوط واشهم واوفق لقاعلة "الاحتباط في باب العيادات واحب أ

- الم عنی کے لئے موجب نہیں ، فقیر کے لئے موجب ہے۔
  الم ذاغنی کیلئے بدلت مطلقاً جائز ہے۔ اور فقیر کے لئے مطلقاً نامائز۔
  فروع:

  فروع:
- 🕕 بنیت اصحیه جانورخرمدا، وه گم بوگیا، بھردوسسرا جانوزخرید لیا،اس کے بعد

ايام تخرمين پهلائجي مل گياتو:

روایت اولی کے مطابی عنی اور فقر دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں جانوروں میں سے کوئی ایک یاکوئی اور جانور ذیح کریں ، فقر کو یہ جبی اختیار ہے کہ کوئی جانور بھی ذیح نہ کرہے ۔
دوایت ثانیہ کے مطابی عنی بران دونوں میں سے سی ایک جانور کی قربانی واجہ بے البتددو سرے کو ذیح کرنے کی صورت میں اگر یہ پہلے سے کم قیمت کا ہو توفضل کا تصد ق بھی واجب ہے ، پہلے کو ذیح کرنے کی صورت میں واجب نہیں ، دونوں کا ذیح کرنا بہترہے۔
فقیر پر دونوں کا ذیح کرنے کی صورت میں واجب نہیں ، دونوں کا ذیح کرنا بہترہے۔
فقیر پر دونوں کا ذیح کرنا واجب سے ۔

روایت ثالث کے مطابق عنی کوروایت اولیٰ کی تفصیل کے مطابق اختیاد ہے۔ اور فقیر ہے روایت ثانیہ کی طرح دونوں کا ذبح کرنا واجب ہے۔

ا بنيت اصحيه جا نورخريدا ، يهروه كم بوكيا يامركيا تو:

غنی پردوایات ثلاث کے مطابق دومسرسے جانورکی قربانی واجب ہے،خواہ وہ پہلے سے کم قیمت ہی کا ہو۔ فقیر پر کچھ بھی واجب نہیں۔

ا بنیت اضحیه جا نورخریدا، ده گم بهوگیا، بهردوسرا جا نورخرید کرایام نحرمین فیم کردیا، اس کے بعدایام نخرمین فیم کردیا، اس کے بعدایام نخرمین گرمت ده جا نور بھی مل گیا تو:

روایت اولی کے مطابق غنی اورفقیردونوں پر کچھ واجب نہیں۔

روایت تانیر کےمطابق غنی پراس کا ذبح کرنا واجب نہیں۔

دوسرب جانور کے کم قیمت ہونے کی صورت میں نصل کا تصدق واجب ہوناچا ہے۔ مقالیکن چونکہ ادنی کا اختیار عمدًا نہیں پایا گیا اس کئے نصل واجب التصدق نہیں۔ استعمار میں میں میں میں میں بایا گیا اس کئے نصل واجب التصدق نہیں۔

فقريراس كاذبح كرنا بھى واجب ہے۔

روایت ثالثهٔ کے مطابق غنی پراسکا ذبح کرنا واجب بیس، فقیر پراسکا ذبح کرنا بھی واجہے۔
﴿ بنیت اصحیہ جانور خریدا، وہ گم ہوگیا، بھر دوسرا جانور خرید لیا لیکن ایام نحرمیں ذبح نہیں کیا ، ایام نحرگز رہنے کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا تو ،

روایت اولی کے مطابق عنی پر واجب ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جانور زندہ صدقہ کر دسے یا کہ کا بیک جانور زندہ صدقہ کر دسے یا کسی بھی لائق اصحبہ جانور کی قیمت ۔، فقیر پر کھھ بھی واجب بنہیں ۔ دوایت ثانیہ کے مطابق عنی پر دونوں میں سے افضل کا تصدق واجب ہے ۔

اس روایت کامقتضی توبہ ہے کرغنی کے لئے اس جانور کی قیمت یااس کے برا برکسی دوسرہے جانور کا تصدق بھی جائز ہوم گرایام تحرگزر نے سے اس جانور کا عین قربت کے لئے متعین ہوگیا -

فقیر پر دونوں جانوروں کازندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔

غنی اورفقیردونوں کے لئے ذنج کرنا جائز نہیں ، اگرکسی نے ذبح کردیا تواس پر پورسے گوشت کا تصدق واجب ہے ، اگر گوشت کی قیمت زندہ جانور کی قیمت سے کم ہے توفیل کا تصدق بھی واجب ہے ۔

روایت تالندکے مطابق عنی برروایت ا دلی کی تفصیل کے موافق تصدق واجرہے۔ فقیر پر دونوں جانوروں کا زندہ صدرقہ کرنا واجرب سے ۔

ه بنیت اصحیہ جا نورخر بدا، وہ گم ہوگیا، پھر دوسسرا جانورخرید کرایام نحریں ذرج کردیا، ایام نحر گزرنے کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا تو:

روایت اولی کےمطابق غنی اور فیتیرد و نوں پر کچھ واجب نہیں۔

ر دایت نانید کے مطابق عنی بر کھے داجب نہیں۔

یچکم اگر چراس روایت کے قتضی کے خلاف ہے، مگر بوجہ عدم وجود عمد فضل واب التصدق نہیں -

> فقیر پراس جا بور کا زنده صد قد کرنا واجب ہے۔ روایت تالشہ کے مطابق غنی پر کچھ واجب نہیں۔

> فقير براس جانور كازنده صدقه كرنا واجب سے -

﴿ تَبنيت اضحيه جانورخريدا ، مكرايام نحرمين ذبح منكياتو ؛

ر وایت ا ولی کے مطابق عنی پرسی جا نورزندہ پاکسی بھی لائق اضحیہ جانور کی قیمت صدقہ

كرنا واجب سے۔

فقير پر کچه تھی واجب نہيں۔

روایت نانید کے مطابق عنی اور فقیردونوں پراس جانور کا زندہ صدقہ محرنا واجسیے۔ بنطا ہر غنی کے بیئے اس دوایت کے مطابق تصدق بالعین اور تصدق بالقیمة بیں اختیا ہونا چاہئے، نیکن ایام نحر گزرنے سے عین متعین ہوگیا کما عمی فی الفرج الدایع - ر دابت نالٹہ کے مطابق غنی پر وجوب میں وہی تفصیل ہے جور وابت نانیہ میں گزری فقیر پر بہی جانور زندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔

ک نقیرنے قربانی کی نیت سے جانورخرید کر ذیخ کیا ، پھرایام نحریں مالدار ہوگیا تو: روایت اولی کامقتصنی عدم وجوب سے اور روایت تانید کا دجوب

چنانچهامام كاسانى رحمه الترتعالى في روايت ثانيه كواختيار فرايا بيد، اس كيمطابق انهول في بيال وجوب كوصيح قرار ديا ہے -

البنة امام كردرى رحمه الله تعالى في بظام رروايت نانيه كوتر جيح دينے كے باوجود بہال عدم وجوب كوراج قرار ديا ہے -

بنیت اضحی خرید ہے ہوئے جالار کے دودھ ، گو برا ورا ون کا استعمال :

روایت اولی کے مطابق غنی اور فقیر دونوں کے لئے جائز ہے ۔

روایت تا نید کے مطابق دونوں کے لئے جائز نہیں ۔

روایت تالغہ کے مطابق غنی کے لئے جائز نہیں ۔

دوایت تالغہ کے مطابق غنی کے لئے جائز اور فقیر کے لئے نا جائز۔

دودھ اور گو برمیں تیفصیل اس صورت میں ہے جبکہ جانور باہر حیرتا ہو ، اگر گھر

میں جارہ کھاتا ہے توغنی اور فقیر دونوں کے لئے بہر حال جائز ہے ۔

دھذہ نصوص الفقهاء رحمہ اللہ نع آلئے :

قال الامام شمس الاعدة السرخسى رحمه الله تعالى: وإذ الشائرى اصحبة شمر باعها فاسترى متلها فلاباكس بذلك لان بنفس الشراء لا تستعين الاضعية قبل ان يوجبها (المسوط مسلاج ۱۱)

وقال الاملاقا فاضيخان رحمه الله تعالى: ولواشترى شاة للاضعية تمرباعها واشترى اخرى فى ايام المنحوفه لمه على وجوة ثلاثة الاول ا ذا اشترى شاة ببنوى عما الاضحية ، والثانى ان يشترى بغير نبية الاضحية شمرنوى الاضحية والثالث ان يشترى بغير نبية الاضحية شمريوجب بلساندان يضحى بها فيقول لله على ان يشترى بغير نبية الامنحية شمريوجب بلساندان يضحى بها فيقول لله على ان يشترى بغير نبية الامنحية شمريوجب بلساندان يضحى بها فيقول لله على المنها المواية لاتصير اضعية مالم اضعى بهاعامناه فى الوجه الاولى فى ظاهر الرواية لاتصير اضعية مالم يوجبها بلساند وعن ابى حنيفة رحما الله تعالى اغدا تصير اضعية بمجرد النبية كما لوادجها بلساند وبه الخذا بويسف عن ابى حنيفة رحما الله تعالى اغدا تصير وعن مهم له النبية كما لوادجها بلساند وبه الديوسف عن ابى حنيفة وحمد الله تعالى وبعض المتأخرين وعن مهم له النبية كما لوادجها بلساند وبه الخذا بويسف وحمد الله تعالى وبعض المتأخرين وعن مهم له النبية كما لوادجها بلساند وبه المناد وبه الموادية الموادية

وهمالله تعالى فى المنتقى افاا سنتوى شاة ليضهى ها واضم نية التفنحية عندالشراء تصيرا صنحية كما نوى فان سا فرقبل ايام النحر باعها وسقطت عندالاصنحية بالمسافرة ، واما اذا اشترى شاة بغير نية الاصنحية ثعر نوى الاضحية بعلا شعراء لعين كوهذا فى ظاهم الرواية وروى الحسن عن ابى حنيفة رحما الله تعالى ان لاتصايرا صنحية لوباعها يجوز بيعها وبه نأخذ ، فاما اذا اشترى شاة تم اوجبها اضحية بلسان وهوالوجه الثالث تصيراضحية فى قولمهم ولوولدت ولدا يكون ولدها للاضحية ومحد ولوباعها يجوز بيعها فى قول ابى حنيفة ومحد وهما الله تعالى الا ابديوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده -

(خانية بهامش الهند بة ملاسم ج)

وقال الامام طاهر بن عبد البخارى وحمد الله تعالى: وبالشراء بنية الهجيمة النكان المسترى غنيالا عبب عليه باتفاق الروايات حتى لوباعها واشترى بمشمنها اخرى والثانية دون الاولى جا ذولا يجب عليه شىء وان كان المشترى فقايدات المختلف الحرى والثانية دون الاولى جا ذولا يجب عليه شىء وان كان المشترى فقايدات الى فى شرح السفا فى من الشترى شاة ليضلحى بها تعينت لها بالنية عند الطعاوى وكملا تعلى قال وونهب الجمهورا نها لا تصمير لها الاان يقول على ان اضلى جالان نفس المنية غيرموجبة وهكذا ذكر الامم خواهم المنية غيرموجبة وهكذا ذكر المسلس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى، وذكر الامم خواهم زادة وحمد الله تعالى فى ظاهم الرواية عن اصحابات المهبة رجل اشترى شاة فا وجبها اضحية وجبت عليه موسلاكان اومعسرا واحتلف المشايخ وجم الله على ان اومعسرا واحتلف المشايخ وجم الله على ان اصحية قال بعضهم او بحبها بلسانه بعد الشراء فيقول لله على ان اصحي به ن المناة وقال بعضهم الادبه ان اشتراها بنية الاصحية وقول دا وجبها اى بن الشراء قال وظاهم المن هب هذا (خلاصة الفتادى مثاله جس)

وقال الاما الكاسانى دحمر الله تعالى: وإن كان معسم إفا شتوى شام للاصنحية فهلكت في ايام المنحوا وضاعت سقطت عند وليس عليه شيء أخو لماذكوناان الشراء من الفقير للاضحية بمنزلة المنذر فاذا هلكت فقد هلك محل اقامة الواجب فيسقط عند وليس عليه شيء أخو با يجاب الشرع ابتداع لفقد شمط الوجوب وهو البيسار

494

ولواشتزى الموسريشاة للاصنحية فضلت فاشتزى نشاة اخوي ليضحى بصافه وحي الاولى فى الوقت فالافصل ان يضحى بهما فان ضحى بالاولى اجزأه ولاتلزم التضحية بالاخوى ولاشىءعليه غيرذ لكسواء كانت قيمة الاولى اكثرص الثانية اواقلة والاصل فيرما دوى عن سيد تناعا تشريضى الله تعالى عنها انهاساقت هديًافضاع فاشترت مكاند أخرت وجدت الاوّل فنحرتهما نتعرقالت الاوّل كان يجزئ عنى فتنت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها رضى الله تعالى عنها، ولان الواجب في ذمت ليس الرّ التضحية بشاة وإحدة وقد ضحى وان ضحى بالتانية اجزأه وسقطت عندالاصنحبة ولس عليدان يضحى بالاولى لان التضحية بكالم يحب بالشماء بل كانت الاضعية واجبة فى ذمته بمطلق الشاذة فاذا ضحى بالنثانية فقدادى الواجب بهالجنلاف المتنفل بالاضحدة ا ذاضحى بالتانية انتريلزمه التضحية بالاولى ايضالانه لمااشنؤلها للاضحية فقل وجب علهيه التضحية بالاولى ايضا بعينها فلايسقط بالتانية، بخلاف الموسرفانه لايجب عليه التفنحية بالشاة المشتزاة بعينها وانماا لواحب فى ذمته و قسد ادّا لا بالثانبة فلاتجب عليدا لتضحية بالاولئ وسواء كانت التانية مثل الاولى ف القيمة اوفوقهاا ودونها لماقلناغيرانهاان كانت دونها فى القيمة بجبيطير ان يتصدر ففضل ما بين القيمتين لاندبقيت له هذه الزيادة سالمدّمن الاضحية فصار كاللبن ونسحك ولولوبيصد ق بىنىء ولكندصنحى بالاولى ا يصرا وهوفى إيام المنحواجزأه وسقطت عندالصدقة لان الصدقة اغانجب خلفا عن فوات شيء من شالة الاصحية فاذاادي الاصل في وقترسقط عندال خلف واماعلى قول ابى بوسف رحمدالله تعالى فاندلا تجزيد التفنحية الإمالاولى لانديجعل الاهنحية كالوقف (مدائع صلايهه)

وقال العلامة الطوري رحمه الله تعالى: فلوقال كلاما نفسيالله على ان اضى هذه الشاة ولمرين كربلسانه شيئا فاشترى شاة بنية الاضحية ان كان المشترى فنيا لاتصير واحبة باتفاق الروايات فله ان يبيعها ويبتاتري غيرها وان كان فقيلاذكم شيخ الاسلام خواهم زاده في ظاهم الرواية تصاير واجعة بنفس

الشراء ودوى الزعفراني رحمد الله تعالى عن اصحابنا لاتصبر واجبة واشاراليه شمس الائمة السرخسى دحمد الله تعالى فى شرحه والير مال شمس الائمة المحلوانى فى شرحه وقال اندظاهم الروابة (تكملة البحرص المعلى م

وتوكنا تعويرالد لأتك على الفه ع حذرًا من الاطالة - والله سبحان وتعالى اعلمة

توكركوقرباني كالوشت كصلانا:

سوال: جونوكر گفروں ميں كام كرنے كے لئے ركھے جائے ہيں اوران كا كھانا مالك كے ذمر بہزنا ہے، مالك ان كوا بنی قربانی كا گوشت كھلاسكتا ہے بانہيں ؟

یہاں علمار کے دوفریق ہیں ، ایک فریق جواز کا قائل ہے اور دوسرا عدم جواز کا ،
عدم جواز کے قائلین دلیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نوکر کو کھانا نہیں دیا جاتا اسکی ننخواہ
زیادہ ہوتی ہے مثلاً ساٹھ رویے اور جس کو کھانا دیا جاتا ہے آئی تنخواہ کم ہوتی ہے مثلاً
چالیس رویے ، لہذا جو کھانا نوکر کو کھلایا جاتا ہے وہ اس کی بقیہ نخواہ کے مقابلہ یہ ہوتی اور یہ بیع ہے اور قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ۔

جوحصرات جواز کے قائل ہیں وہ دلیل یہ بیان فراتے ہیں کہ اس کو بیع نہیں کہاجاسکتا، کیونکہ بیع کے لیئے انشارا بجاب وقبول ضروری ہے،جو یہاں مفقود ہے۔

عضرت والاغور فرما كرفيصله فرمائيس كركس فريق كا أول مجمع بها، اگرعدم جوا زك عضرت والاغور فرما كرفيصله فرمائيس كركس فريق كا أول مجمع بها، اگرعدم جوا زك تاكين كا قول را جح بها تو نو كركو قرباني كا گوشت كھلا نے كاكوئى حيله ہوسكتا ہے يانہيں؟ بحواله كتب مع جواب المخالف فيصله فرما كرممنون فرمائيس. بينوا توجودا

الجواب باسم ملهم الصواب

قول عدم جواز صیحے ہے ، مگراس کی جو دلیل لکھی گئی ہے وہ غیر کا فی ہی ، صیحے دلیل ہے ہے کہ کھانا نوکر کی اجرت کا جرز رہے اور قربانی کا گوشت اجرت میں دینا جائز نہیں ۔ کہ کھانا نوکر کو گوشت کھلانے کا حیلہ یہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ اسس کو ان دنوں کے کھانے کی قیمت دیدی حاسے ۔

قال العلامة الحصكفى دحم الله تعالى: ولا يعطى اجوالجزا دمنها لان كبيع و استفيدات من تولدعليدا لصلوع والسلام من باع جلد اضعبت فلا اضعية له هدایة (ردالمحتاره ۱۰ جه) والله سبح اندو تعالی اعلم و دی الحبسنه ۸۹ ه

چرم قربانی مدرسه وغیره کی تعمیر بررگانا جائز منهیں:

سوال: ایک انجمن مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے لئے ایک محدود پیمانے پر کام کررہی جائے۔ اس کا ارادہ ایک مدرسہ اور ایک شفا فانہ نبانے کا ہے اور ان کی تعمیر پر قربانی کی کھالوں ، صدق م فطراور ذکوہ کی رقم لگانا جا ہتی ہے ، کیا ہے جائز ہے ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسموالهم الصواب

زکون ، صدقهٔ فطراور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد، مدرست ، شفاخانہ یا کسی بھی قسم سے رفاہی ا دارسے کی تعمیر میں رگانا جائز نہیں ، کیونکدان تمام چیزوں کا فقیر کی ملکیت میں دینا ضروری ہے اور بیماں تملیک فقیر نہیں پائی جاتی ۔

البنة مدرسدمين بطريصنے والے تحقين ذكوة طلب كے طعام وغيرہ پرخرج كى جاسكتى ہے -

قال فى التنوير: هى لغة الطهارة والناء وشرعاتمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غيرها شمى ولامولالا مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى (دد المحتاره عبر)

وقال فى المشؤير وشرحه: لا يعرف الى بناء نحوسمجل -

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: (قوله نحومسجل) كبناء القناطير والسقايات واصلاح المطوقات وكوى الانها دوالحيج والجهاد وكل مالا تمليك فيه ذيلي (دد المحتار مسكلاج)

وقال العلامة الحصكفى وحمدالله تعالى: وبيصدى بجلدها اويعل مندن وغربال و جراب وقربة وسفرة ودنواوييب لدبما ينتفع به باقيا كماس وزد المحتاد صفيع جه) والله سبحان وتعالى اعلم

۲ رذی الحجبسنه ۸۲ ه

قربانی کی کھال اورگوشت کافرکو دیناجائز ہے: سوالے ؛ قربانی کی کھال اورگوشت کا فسرکو دینا جائز ہے یانہیں ؟

بينوا توجروا-

### الجواب باسمولهم الصواب

جائزہے۔

قال فى المهندية: ويعب منها ماسراء للغنى والفقير والمسلم والذمى كذا فى الغياثية (عالمكيرية صنة جه) والله سبحانه وتعالى اعلم

9رذى الحجبرسنه ٨٦ه

وصيت كى قربانى كا گوشت كهانا جائز نهين:

سوال : زیروصیت کرکے مرگیا کہ میرے مال سے قربانی کرنا اور اس سے اپنے لئے کھی گوشت رکھ لینا ، ان کی وصیت کے مطابق قربانی کا گوشت اپنے لئے دکھنا یا تھے انا جائز ہے ؟ بینوا توجو ولا

الجواب باسمرملهم المواب

جائز نهیں ، البتہ اگرمیت کے حکم کے بغیرا بینے مال سے قربانی کرسے توجائز ہے۔ قالے العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی: (فرع) من ضحی عن المبیت بصنع کہ

والمنع فى أضعية نفسه من التصدق والاكل والإجرالميت والملك للذابح قالل لصدلا والمختادان المام الميث لايأكل منها والايأكل مؤلزية وسين كوه فى النظمر والمنختادان المحتاد مكناج ه)

وقال العلامة المحصكفي رحمة الله تعالى: وعن ميت بالامرائزم تصدقاوقال العلامة ابن عابدين رحمة الله تعالى: (قوله وعن ميت) اى لوضعى عن ميت
وارث بامرة المنهم بالتصدى بحكا وعلى الاكل منها وان تبرع بحكا عندله الاكل لانه يقع على ملك الذابح والتواب للميت ولهذا لوكان على الذابح واحدة سقطت لانه يقع على ملك الذابح والتواب للميت ولهذا لوكان على الذابح واحدة سقطت عنداضحية كما فى الاجمناس قال الشرف لالى لكن فى سفوط الاضحية عند متأمل اه عنداضحية من الفاعل فيسقط به اقول صرح فى فنتح الفدير فى الحج عن الغيروبلا مرانه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وللأخر التواب فراجعه (در المحتار ما المحتارة عن الغامل وتعالى اعلى من عنه المنهم وتعالى اعلى والله من عنه المنهم وتعالى اعلى المنهن عنه وللأخر التواب فراجعه (در المحتارة المنابع والله سبحانه وتعالى اعلى المنهن عنه وللأخر التواب فراجعه (در المحتارة المنابع والله سبحانه وتعالى اعلى المنهن عنه وللأخر التواب فراجعه (در المحتارة المنابع والله سبحانه وتعالى المنهن عنه وللأخر التواب فراجعه (در المحتارة المنابع والله صدى والله سبحانه وتعالى اعلى والله والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والله والمنهم والم

وذی الحجہ سنہ ۱۸ مرع عشرہ فری الحجہ سنہ ۱۸ مرح عشرہ فری الحجہ سنہ ۱۸ مرح عشرہ فری الحجہ سنہ ۱۸ مرح میں ناخن وغیرہ سنہ کا شینے کی حیثیت ؛ سوالے ، جس شخص پر قربانی واجب نہیں وہ اگر حجامت نہ کر سے اور ناخن سنہ کا شے تو

اس كوثواب ملے كا يانهيں ؟ بينوا توجروا -

الجواب باسمعهم الصواب

نہیں، یہ استحباب صرف قربانی کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے، وہ کھی اس سُرط سے کہ زیرنا من اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کا شے ہوئے چالیس دوڑ نہ گزر سے ہوں ، اگرچالیس روز گزرگئے ہیں توامور مذکورہ کی صفائی واجب ہے۔

عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اذا دخل العشر واداد بعضكم ان يعنهى فلا يمسى من شعرة ويشرة شيئا وفى دواية فلا يأخذ ن شعرا ولا يقامن ظفرا وفى دواية من رأى هلال ذى الحيجة وادادا ن يضحى فلا يأخذ من شعرة ولامن اظفارة ، دواة مسلم (مشكوة مسكرا ج)

وقال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى : وليستحب حلق عا نتر وتنظيف بدن بالاننشا ف كل اسبوع مرة والافضل يوم الجمعة وجاذفى كل خمسة عشر وكره توكه ولاء الاذبين عجتبى (دد المحتاره المساح) والله سبحانه وتعالى اعلم -

۵۱رذی الحجیرسنه ۸۹ حد

باب بيياشرك بول توبيط برقرماني نهين :

" سوال عمروا پنے والد کے ساتھ کا دوبادیں شریک ہے، کھانا پینا وغیرہ سب ایک ساتھ ہے، شرعاً عمرو پرصد قد فطر، قربانی اور چے فرض ہے یا نہیں ، بینوا توجودا الجواب باسم ماتھ والب

اگر عمرد کاکاروبارمین مستقل حظید نهیں اور الگ مجی اس کے پاس بقدرنصاب مال نهیں تو اس پر کچھ بھی فرض نہیں - والٹی سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

هارذى الحجيرسنه ٢٨١

نابالغ يرقرباني واجبنيس:

سوالے: نابالغ نوکا مالدارہو توکس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ ولی کسس کی طوف سے اس کے مال سے قربانی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ اگر ولی نے قربانی کردی توگوشت کی تقسیم کے بار سے میں کیا حکم ہے ؟

بينوا توجروا -

W

#### الجواب باسم مالهم الصواب

نابالغ پر قربانی واجب نهیں، ولی کواس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں، اگر ولی نے قربانی کردی تواسے نہاس میں سے کھانا جائز ہے نہ صدقہ کرنا، نابالغ خود کھاسکتا ہے، زائد گوشت سے اس کے لئے کوئی باقی رہنے والی چیز مثلاً کیرا وغیرہ خسریا جاسکتا ہے، نقدی کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔

قال العلامة المحصكفي رحمه الله تعالى: ويضحى عن ولمدة المصغير من ماله صححه في الهداية وقيل لا صححه في الكافى قال ولبس للاب ان يفعله من مأل طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهوالمعتمل لما في متن مواهب الرحمن من اندا صح ما يفتى به وعلله في اللايهان بأنه ان كان المقهود الاتلاف فالاب لا علكه في مال ولا كالعثق وعلله في اللحم فه الى الصبى لا يجتمل صدى قد التطوع وعزاء للمبسوط فليحفظ تم فرج على الفول الاول بقوله واكل منه الطفل واد خوله قد رحاجته وما بقي يبدل بما في على الفول الاول بقوله واكل منه الطفل واد خوله قد رحاجته وما بقي يبدل بما ينتفع الصغير بعينه كثوب وخف لا عالم السبق الحك خبزو نحوة ابن كمال وكذ االجل والوى - قال المراحة على النهدة المراحة الم

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: رقولم قلت وهوالمعتمل) واختارة فى الملتقى حيث قدمه وعبرعن الاولى بقيل و رجحه الطرسوسى بأن القواعل تشهد لمروكا نها عبادة ولبس القولى بوجويها اولى من القول بوجوب الزكوة فى مالسه رقوله بما ينتفع بعينه) ظاهراه المدلا يجول بيعه بدلاهم تمرينة ترى بها مأذكرط ويفيده ما نذاكرة عن البدائع (دو المحتاده ساعمه) والله سبحالة وتعالى اعلم ويفيده ما نذاكرة عن البدائع (دو المحتاده ساعمه) والله سبحالة وتعالى اعلم هار ذى المحسنه المحتادة والمعربة وتعالى اعلم هار ذى المحسنه المحتادة والمعربة والمحتادة وتعالى اعلم ويفيده ما نذاكرة عن البدائع والمحتادة والمحتادة

ميت كى طون كائيس حظه دكونا:

سوال : دو بھائیوں نے مل کر قربانی کی ، تین حصّے ایک نے دکھے، تین دو مرے نے اور ایک جصد اینے والد کے لئے دکھا ، نصف کی قیمت ایک نے دی اور نصف کی دو مربے اور ایک حصد اینے والد کے لئے دکھا ، نصف کی قیمت ایک نے دی اور نصف کی دو مربے نے ، توکیا والدین کی طرف سے اس طرح قربانی صبح ہے ؟ بینوا توجود ا

گائے کے جننے مالک ہموتے ہیں اس میں حصے بھی صرف استے ہی ہوتے ہیں،صورت سوال میں مالک دوہیں تو پوری گاستے میں حصے بھی دوہی ہیں ، دوسے زائد کوئی حصہ ہے ہی نہیں ، المذا والدین کی طوف سے قرما فی نہیں ہوئی -

قال العلامة الحصكفى وحمد الله تعالى: ولوضحى بالكل فالكل فهن كاركان الصلوّة فان الفرمن منها ما ينطلق الاسم عليه فاذا طولها يفع الكل فرمنا مجتبى -

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعلى: (قوله ولوضح المحل الخ) الظاهر النا المراد لوضحى ببدانة يكون الواجب كلها لا سبعها بداليا قوله في المخالية ولوات وجلاموسم بدانة عن نفسه خاصة كان الكل اضعية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى اله مع انه ذكوقبله باسطه وضعى الغنى بشاتين فالزريادة تطوع عند عامة العلماء فلاينافى قوله كان الكل اضعية واجبة ولا في صل تكراريبن المسألتين عامة العلماء فلاينافى قوله كان التضعية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين والاقة فافهم ولعل وحبرالفي قان التضعية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين والاقة دمين فيقع الواجب احداها فقط والزائدة تطوع مجنلاف البدانة فانها بفعل واحدة واحدة فيقع كلها واجباهدا اماظهولى درج المحتار صراح مي المسألة عن المساكنة واحداد والاقة واحداد فيقع كلها واجباهدا اماظهولى درج المحتار صراح مي المساكنة واحداد والوقة واحداد في المي المحتار ما المناهم واحداد والوقة واحداد والمدادة واحداد والمدادة واحداد والمداد والمدادة واحداد والمدادة واحدادة واحدادة واحداد والمدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة والمدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة والمدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة واحدادة والمدادة واحدادة واحدادة والمدادة واحدادة واحدادة والمدادة والمدادة واحدادة والعدادة والمدادة والمداد

وانتلى سبحاب وتعالى اعلم

۲ ارذی الجرسنه ۸ ۸ ه

اس کی تفصیل رسالہ" گائے کی قربانی میں ایشخص کے دوحضے میں ہے -حانور خربدنے کے بعدعیب کا بہتہ چلا :

سوآلے: زیدنے قربانی کے لئے دوسور و بے کا جانور خربیا، بعد میں بہتر جلاکہاس کے دو دانت نہیں ہیں ، اب بہ معلوم نہیں کہ عمر ایک سال ہے یا نہیں ، زیدنے کہا کہ اس کو ولیم میں ذریح کر دیں گے ، قربانی کے لئے دوسرا جانور خرید تے ہیں ، دریافت طلب یہ ہے کہ دوسرا جانور دوسور و ہے ہی کا ہونا چا ہئے یا ایک سور و ہے کا مجی خرید کرتسر بانی سرسکتے ہیں، جبکہ زید پر قربانی واجب ہے۔ بیسخا توجودا۔

ألجواب باسعرملهم الصواب

دوسرا جانوركم قيت كالمحى كيسكت بي-

قال العَلِمَة المحصكفى رحمه الله تعالى : ونواشتراها سليمة شفرتعيبت بعيب ما نع كما مي فعليه إقامة غيرها مقامها ان كان غنيا وان كان فعيب ما نع كما مي فعليه إقامة غيرها مقامها ان كان غنيا وان كان فقيرا اجزأ لا ذلك وكذا نوكانت معيبة وقت النسراء لعدم وجو بها عليه

بخلاف الغني ( دد المحتارمك، جه)

الاطلاق يدل على جوازالاقل قيمة - والتلهيجان، وتعالى اعلم-

۲۵رذی انحبسنه ۸۶ ه

لحم أنحيه كي قسيم كاغلط طريقيه:

سوال: چند حقیقی بھائیوں نے مل کر قربانی کی ، کھے گوشت ہوگوں میں تقسیم کردیا ، بقب کے لئے ہرایک نے بخوشی ایک دوسرے کوا جازت دیدی کہ حبی کا جتناجی چاہے ہے جائے، تول كربرابر برابر ليسن كى ضرورت نهيس كيابرط بقه مشرعًا جائز بهي بينوا توجوها -

الجواب ياسمملهم الصواب

به طريقه جائز نهي - البنذا كرير حصيمين ياؤل ياسر كا يحصه ركع دياجا سے توجائز سے -قال العلامة الحصكفي رحم الله تعالى: ويقسم لحمد و ذيالاج زافا الزاذاضم معهمن الاكارع اوالجلاصرفا للجنس بخلاف بحنسد

وقال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: (قولدلاجزاقا) لإن القسمة فيه معنى المبادلة ولوحلك بعضهم بعضاقال فى البدائع اماعدم جوازالقسمة عجازفة فلان فيحامعنى التمليك واللحمرمن اموال الربوا فلايجوز يتمليكه مجازفة فامأ عله جوإزالتحليل فلإن الربالابحثل الحل بالتحليل ولانه فى معنى الهبية و هبة المشاع فيما يحتل القسمة لاتصح اه وبرظهوان عدام الجوازيمعنى اندلا يصح ولايحل لفساد المبادلة خلافا لما مجنثه في الشرنبلالية من النرفيبرب عني لا يصح ولاحرمة فيه (رد المحتارصين جه) والله سبحانه وتعالى اعلم

۱۹رزی انجیرسند ۸۸ ه

كهانا مشترك بوتوتفسيم فم ضروري نهين:

سوال: والدين اوربين بها بيون فيمل كر كاست كى قربانى كى ، كھ كوشت فقرارس تقسيم كرديا اوربقىير بياكرايك ساته كهانا جاست بي تواس صورت بن كوشت تقسيم كرك سرايك كوايناا يناحصه دينا صروري سے يانهيں ؟ بينوا توجروا -

الجواب باسم والصواب اسم والمهم الصواب اسم والمعنى المبين ا

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله ويقيم اللحم) انظهل هذه القسمة متعينة اولاحتى بواشة ي لنفسه ولزوجة واولادة الكبال بدنة ولم يقسموها تجزيهم اولا والنظاهم انها لا تستنقط لان المفصود منها الاراقة وقد مصلت وفى فتادى الخلاصة والفيض تعليق القسمة على الادتهم وهويؤيد ما سبق غير لنداذا كان فيهم فقير والباق اغذياء يبتعين عليه اخذ نصبيه لينضدق به اهط وحاصله ان المرادبيان شمط القسمة النافرية على المتنائة الفقير فطراذ لا يتعين عليه النضدة كماياً تى نعم الذاذرية عين عليه فافهم (رد المحتار صلاحم والله سبحانه وتعالى اعلم -

١١رذى المجيسة ١٨٥

خنشي جا نور کي قرباني صحح نهين:

سوال : نَعَنَى مَا بَوْرَى قربانى جائز ہے یانہیں ؟ بینوا توجووا -الجواب باسم ملھم الصواب

جائز نہیں ۔

بيسينگ جانوري قرباني:

سوالے: جس مانور کے پرائشی طور پر دونوں سینگ یا ایک نم ہو یا بعد میں سینگ طوطے گئے ہوں تواس کی قربانی جائز سے یانہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمولهم الصواب

جائزے ،البتداگرایکسینگ بھی جڑ سے اکھ جائے توجائز نہیں۔

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى : (قولد وبصنحى بالجحاء)هى التى لاقرات لها خلقة وكذا العظماء التى ذهب بعض قم نها بالكسم اوغايي فان بلغ الكسم الى المخ لم يجز قهستانى وفى البلائع ان بلغ الكسم المشاش لا يبحزى والمشاش دؤس العظام مسشل الركبتين والموفقين (دد المحتاده هن جاده المركبتين والموفقين (دد المحتاده هن جاده والمنه بعانه وتعالى اعلمه

۲۵ صفرسنه ۸۸ ه

تضية مكسورالقرن كے عدم جواز سفتعلق حدیث كاجواب :

سوال: ایک عالم دین کہتے ہیں کہ حس جانور کاسینگ ٹوٹا ہوا ہواس کی قسر بانی جائز نہیں ،خواہ جراسے ٹوٹا ہویا او پرسے ٹوٹا ہو، اس لئے کہ حدیث میں مطلقاً ممانعت ہے۔

عن على دضى الله تعالى عندنمى وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجى باعضب

القمان والاذن -

اوركتب فقدمين جولكها ہے كہ جراسے توٹ جائے تو قربانی صحیح نہیں ، درمسیان سے فوط جائے تو قربانی صحیح نہیں ، درمسیان سے فوط جائے توضیح ہے ، اس كى كوئى اصل نہیں -

كبيا ان كايه كهناصحيح سے ؟ بينوا توجودا-

### الجواب باسمعلهم الصواب

عن عجية بن على قال اتى دجل عليا وصى الله تعالى عند فسأ لدعن المكسودة القر فقال لايضرك (شهر معانى الخيثارص ٢٣٢ ج٢)

اس حدیث میں خود حدیث منع کے راوی حضرت علی رضی التہ تعالیٰ عنہ کا جواز کا فتو<sup>ک</sup> منقول ہے، نیز حضرت علی در التر تعالیٰ عنہ کا التر تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن المسیب اور سن الجری رجہ التر تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن المسیب اور سن الجری رجہ التر تعالیٰ کا فتوی بھی اسی کے مطابق ہے (اعلا رائسنن صفی ہے)

مديث منع كے مختلف جوابات ديئے جاتے ہيں :

- ا حصرت علی رصنی اللتر نعالی عند کے فتوی سے تابت نہوا کہ بیر حدیث منسوخ ہے۔
  - ا منع کی روایت خلاف اولی پر محول ہے۔
  - (m) مانعت ایسے جانورسے ہے جس کا سینگ بالکل جراسے ٹوٹا ہوا ہو۔

والكهاسيحانه وتعالى اعلو

19رذى المحبىسىنى 19ھ

وجوب اصحبيك بي ولان حول سرطانين :

سوال: ایک خص کے پاس قربانی کے ایام میں بقدرنصاب یااس سے زبادہ مال ہے مگراس پر ابھی تک سال نہیں گزراء کیااس پر قربانی واجب ہے ؟ بینوا توجروا ۔ مگراس پر ابھی تک سال نہیں گزراء کیااس پر قربانی واجب ہے ؟ بینوا توجروا ۔ الجواب باسم ما کھے الصواب

واجب سے، بشرطیکہ یہ مال حوائج اصلیہ سے زائد ہو، حولان حول مشرط نہیں۔

قال العلامة الحصكفي رحم الله تعلى: فتجب التضحية اى الرافة الله من النعم علالا اعتقادا بقد رق ممكنة هى ما يجب بمجود التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لانها شرط عحف لاميسرة هى ما يجب بعد التمكن بصفة اليس ( در المحتارص 194 جه) والتُل سبحان وتعالى اعلمة

هرذی قعده سند۸۸ ه

بینک ملازم کی شرکت سے کی قربانی بھی نہیں ہوتی : سوالے: ایک گائے میں بینک یا انشورس کا ملازم یا کوئی بھی ایساشخص سے میں ہوا کرجس کی کل یا اکثر اسمدن حرام ہے ، اس کی شرکت سے دو سرے سشرکاری قسر بانی پرکوئی اثر

برے گایانمیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم علهم الصواب البحواب باسم علهم الصواب السم على المرابي على المرابي المربي ا

قال العلامة الحصكفى رحمة الله تعالى: وإن مات احل السبعة المشتوكين فى البدانة وقال الورفة اذ بجواعدة وعنكم صح عن المكل استحسانا لقص لا القرية من المحل ولوذ بجوها بلا اذن الورفة لمريجزهم لان بعصها لدر يقع قربة وإن كان شوريك الستة نضرانيا ا ومريدا اللحم لمويجزعن ولمحل منهم لان الاراقة لا تتجزأ هداية -

وقال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: دقولد وإن كان شريك الستة نصرانيا الخ) وكذا اذا كان عبدا اومد بوا بريد الاضحية لان نيته باطلة لانه ليس من اهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز اصلابدائع - دردا لحتاره كن والله سجوان وتعالى اعلم

۲۰ رذی الجیسند ۸۸ ه

ہنحیہ کی ٹریاں بیخیاجا کزنہیں : سوالے : فربابی کے گوشت کی ٹریاں گوشت پکانے سے پہلے یا بعد فروخت کرکے رقم اپنے تصرف میں لانا جا کڑھے یانہیں ؟ بینوا توجروا - الجواب باسعولهم الصواب ایساکرناجائزنہیں، اگرکسی نے پڑیاں فروخت کردیں تواس رقم کا مساکین پرصدقہ کرنا واجب ہے۔ والٹھ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

ساا محسىم سنهم

جانودکم ہوجائے یامرجائے تو دوسری قربانی کا یم ، سوالے : زیدنے قربانی کا جانور خریدا ، بیمرگیا یا گم ہوگیا ، کیا دوسرا جانورخربدکر قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں ؟ اگر ہے تو بیلے جانور کی قیمت کے برابر کا ہونا ضروری ہے یا کم قیمت کا بھی کا فی ہے ؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ قیمت میں برابری صروری ہے اور دلیل میں درمختار کی بی عبارت پیش کرتے ہیں :

وكذاالنتانية لوقيمتها كالاولى اواك ثووان اقل ضمن الزائد ويبصدق بد بلافه ق بين غنى وفقير \_

كثيا ان كااستدلال مي يه بينوا توجروا-

الجواب باسمملهم الصواب

غنی برد وسرسے جانور کی قربانی واجب ہے، فیمت میں برابری صروری نہیں۔ فقیر پر کھھ بھی واجب نہیں۔

قال الامام طاهم بن عبد الرشيد البخاري زهم الله تعالى : والفقيرلوسرق شاند ولويشتراخري ليس عليه اخرى والغنى عجب عليه اخرى لان الوجوب على الفقير بالشراء والشراء يتناول هذا المعين فوجب التصحية بدفسقط الولجب عملاك هذا المعين (خلاصة الفتاوي مشاسح م)

وقال الامام الكاساني رحم الله تعالى ؛ ولواشاتى اضعية وهى صعيحة نثر اعورت عنده وهوموسرا وقطعت اذنها كلها اواليتها اوذنبها اوانكسرت دجلها فلم تستطع ان تمشى لا تجزى عنه وعليه مكانها اخرى لما بينا وكذ لك ان ما تت عنده اوسرقت (بدائع صلى جه)

عبارت مذکوره فی السوال سے استدلال درست بنیں ،اس لئے کہ بہ اس صورت سے تعلق ہے کہ پہلاجانور ایام نحرمیں مل گیا ہو- علاوہ ازیں بلاخماق ببن غنی وفقبر کوعلامہ ابن عابدین رحمہ السّرتعالی نے مرجوح قراد دیا ہے، دانچ یہ ہے کہ فقیر پر دونوں کا ذبح کرنا واجب سے۔

فقیر پر وجوب کے یہ دونوں قول اس روایت پرمىبى، بی حب بی شراءالفقا بربنیۃ الاهند حید کوموجب قرار دیاگیا ہے، دومری روایت عدم وجوب کی بھی ہے، یہ دونوں الاهند حید کوموجب قرار دیاگیا ہے، دومری روایت عدم وجوب کی بھی ہے، یہ دونوں روایت بی طاہرالروایۃ، بی ۔ وروایۃ الموجوب احوط واشھ والنانیۃ اوسع والیسی۔ والنہ سیمانہ وتعالی اعلم والنہ سیمانہ وتعالی اعلم

۳۰ محسرم سنه ۸۹ ه

ىنگرىسىجانورى قربانى:

سوال : زید ایک جانورخریدا ، بعدسی وه سنگرانے دگا ، شانگ توشن کا کھ معلوم نہیں ہوتا، اس کی قربانی جائزہے یانہیں ؟ امیروغریب کاکوئی فرق ہے یانہیں ؟ معلوم نہیں ہوتا، اس کی قربانی جائزہے یانہیں ؟ امیروغریب کاکوئی فرق ہے یانہیں ؟ بینوا توجروا-

الجواب باسمرملهم الصواب

اگردہ پاؤں زمین پر میک کراس پر کچھ سہارا لیکر علی سکتا ہے تو قربانی جائز ہے ورنہ نہیں ، چوشخص بقدرنصاب کا مالک نے واس سے کئے بہرجال اس کی قربانی جائز ہے۔

چوری کے جانور کی قربانی جائز نہیں:

سوال: زیدنے عروتی ایک گاسے چوری کی اور اس کو قربانی کے لئے ذیح کر دیا، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زیدی یہ قربائی ہوئی یا نہیں ، بینوا تو جروا۔ الجواب یا سے ملہ ہوالصواب

زیدی قربانی ا دارنهیں ہوئی کیونکہ وہ گائے کا مالک نہیں، البتہ ذبیحہ مدال ہے ، معہذا مالک کی اجازت حاصل کئے بغیراس گوشست کا استعال جائز نہیں ۔ معہذا مالک کی اجازت حاصل کئے بغیراس گوشست کا استعال جائز نہیں ۔ قال العلامة ابن عابدین رحمہ الله تعالی : قال فی البد الله غصب شاخ

فضی بھاعی نفسہ لا تبجزیئے لعلم الملك (۱۷دالمحتارصنا ج ۵) والله سبحانہ وتعالیا علم مرجادی الثانیہ سنہ ۸۹ ھ

مال حرام پرقربانی واجب نهیں:

سوال ، حرام مال برقربانی واجب ہے یانہیں ج جیسے رشوت کی کائی ببینواتوجودا۔ الجواب باسم ملہ مالصواب

حرام مال توسارا بى صدقد كرنا واجب هي، لهذا قربانى واجب نهي قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: فى القنية لوكان الحبيث نصابا لا
يلزمه الزكوة لاى الحك واجب النصل ق عليه فلا بفيدا يجاب النصل ق
ببعضه اله ومقله فى البزازية (دد المحتاره على ج) والله سعانه ونعالى اعلمه وه

وجوب صحيبين زمين كاحكم:

سوال: قربانی کے واجب ہونے میں زمین کی قیمت کا عنبار ہوگا یا بیدا وا رکا ؟ اگرقیمت کا اعتبار سے توغیرزرعی زمین کی قیمت بھی دگائی جائے گی یانہیں ؟ بینوا توجودا۔ الجواب باسم علم ہمرالصواب

اگرمقدارمعاش سے زائد زرعی وغیر زرعی زمین کی قیمت اور پیدا وار کامجوعہ ما کوئی ایک بقدرنصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی ۔

قال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى معزيا الى المنتارخانية سئل محمد رحمدالله تعالى عمن لدارغ لتها محمد رحمدالله تعالى عمن لدارض يزرعها اوحانوت يستغلها اودارغ لتها ثلاثة الان ولا تكفى لنفقته ولمنفقة عياله سنة بيحل لم اخذ الزكواق وان كانت قيمتها نبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعنله ها لا يحل اه ( دد المحتاد صفاح )

وقال ایعنا: ولوله عقار بستغله فقیل تلزم لوقیمته نصاباً وقیل لوید خل منه قوت سنة تلزم وقیل اوید خل منه قوت سنة تلزم وقیل قضل نصاب تلزم و لوالعقار وقفا فان وجب له فی ایامهانصاب تلزم (درد المحتار صفی جانه و تعالی اعلم -

۱۱ دمحسرم سنه ۹۰ ه

مقروض پر وجوب قربانی کی تفصیل :

سوالے بکسی کے پاس وجوب قربانی کا نصاب کا مل موجود ہومگراس پرقرض بھی ہو، نصاب سے قرض ادار کرنے کے بعد اتنی مالیت نی جاتی ہے جس قربانی کا جانور خرید سکے تواں پر قربانی واجب ہے یا نہیں ، بینوا توجودا -

الجواب باسمعلهم الصواب

نصاب سے قرص وضع کرنے تھے بعد اگرنصاب میں نقص نہیں آتا، نصاب کا مل باقی دہتا ہے تو قربانی واجب سے وریزنہیں ۔

قال الاما الكاساني وحمدالله تعالى: ولوكان عليه دين بحيث لوصوف اليه بعض نصابه لانتقص نصابه لانتحب لان الدين يمنع وجوب الزكاة فلأن يمنع وجوب الاضحية اولى لان الزكاة فهن والاضعية واجبة والفرض فوق الواجب (بدائع صلة جه) اولى لان الزكاة فهن والاضعية واجبة والفرض فوق الواجب (بدائع صلة جه) والله بمحانه وتعالى اعلم مرذى المحة سنه ٥٠ هرذى المحة سنه ٥٠ ه

اونٹ بیں سات شرکاء سے زیادہ ہوگئے توکسی کی قربانی بھی نہوگی:
سوالت : کیا اونٹ کی قربانی میں دس آدمی شریب ہوسکتے ہیں ؟ اگرسات سے زیادہ
شریب ہوگئے توکیا ان کی قربانی صبحے ہوجا نئے گی ؟ بینوا توجو وا
الجواب باسے ملہ حالصوا ب

گائے کی طرح اونٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ سات شریک پروسکتے ہیں ، سات سے زیادہ ہات شریک پروسکتے ہیں ، سات سے زیادہ ہوگئے توکسی کی قربانی بھی نہیں ہوگ ۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ ۔

۱۸ فی الجسة سنه ۹ ۵

قبل المقسيم كوشت صدفه كرناجائز ہے:

سوال: قبل القسيم شترك كوشت كافقرار برصدقه مائز يها نهين العجواء المجواب باسم ملهم الصواب المجواب باسم ملهم الصواب

اگرکئی آدمی جانورمیں شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے ملکہ برضا ورغبت بیجا ہی فقراروا حباریں تقسیم کرنا یا کھانا بیکا کرکھلانا چاہی توجا کز ہے۔ قال العلامة ابن عابدین دحمہ الله تعالی : (قولہ ویقسم اللحمر) انظم هل

هذه القسمة منعينة اولاحتى لوا شترى لنفسه ولزوجته واولاده الكبارب نة ولم يقسموها بجن هم اولاوالظاهم انها لا تشترط لان المقصود منها الاراقة وقل حصلت (دد المحتار صلن ۲ جه) والله سبح انه و تعالى اعلم -

۱۹رذی انجبسنه ۹۰ ه

ايام المخيم بون سيب ميك مال بسبررديا توقرباني واجبني :

سوال : بهنده نحفیاس اتنامال سے کہ اس پر قربانی واجب ہے، اگر مہندہ ایناسادامال شوہرکو دیدسے تواس پر قربانی واجب رہے گی یا نہیں ، بینوا توجووا -

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرقربانی کے ایام حتم ہونے سے پہلے ہندہ نے اتنا مال شوہرکو ہمبہ کردیا کہ ہندہ کے پاکس بقدرنصاب مال نہ رہا تواس پر قربانی واجب نہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رجم الله تعالى تحت رقوله الى أخو ايامه) والاصل ان ما وجب كذاك يتعين الجزء الذى ادى فيه للوجوب او أخرالوقت كما فى الصلوة وهو المحيم وعليه يتخرج ما اذاصا را هلا للوجوب فى أخوى بأن اسلوا واعتق او ايسترا واقام تلزمه لاان ادت اواعسراوسا في فى أخوى (دد المحتار صلى) والله سبحان و وتعالى اعلى: تلزمه لاان ادت اواعسراوسا في فى أخوى (دد المحتار صلى) والله سبحان و وتعده سنه اله ه

وحوب قربانی کانصاب:

سواك: وجوب قربانى كانصاب كياسه و بينوا توجودا -الجواب باسم ملهم الصواب

924 مر ۱۸ مر ۱۸ گرام سونایا ۳۵ مر ۱۱۲ گرام جاندی باان دونوں بیں سے سی ایک کی قیمت سے برا مر در میں میں سے سی ایک کی قیمت سے برابر نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان یا ان پانچوں یا ان میں سے بعض ہو تو قربانی واجب ہے۔ واجب ہے۔

تین جوڑوں سے زائد لباس ، ریٹر ہوا در ٹیلی ویژن حبیبی خرافات انسانی حاجاست میں داخل نہیں ، اس سے ان کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی ۔

قال الامام الحصكفى دحمرالله تعالى : وشما تُطها الاسلاد والاقامة والبسارِ الذى يتعلق به وجوب صد قدّ الفطر - وقال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: (قوله واليسار الخ) بأن ملك مأتى درهم اوع في الساويها غير مسكن وثبياب اللبس ومتاع يجتاجه الى ان بذبج الاضجبة (الى قوله) وصلب الثبيب الادبعة نوسا وى الموابع نصابا غنى وثلاثة فلا لان احله ها للبذلة والأخوالمه فالتالث للجمع والوفل والاعياد (دد المحتار صواع جه) والله سبحان وتعالى اعلم والثالث للجمع والوفل والاعياد (دد المحتار صواع جه) والله سبحان وتعالى اعلم والثالث المجمع والوفل والاعياد (دد المحتار صواع جه) والله سبحان وتعالى اعلم و

غرة ذى الحجبه سنه ۹۲ ه

مال غيرسے بلسے ہوستے جانور کی قربانی:

سوائے: زیدنے ایک گائے خرید کر بازار میں چھوٹر دی ، یہ گائے دوسرے ہوگوں کا مال کھاتی پھرتی سے اور نقصان کرتی ہے ، کیاا یسے جانور کو مالک سے خرید کر قربانی کرناجا سے برائی ادار ہوگی یا نہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمعلهم القواب

كاكيركسي من قباحت نهير، لهذا اس كاكے كا قربانى جائز سے - داللا جائد وقعالى اعلم على عرف جا دى الاولى سند و ه

شيعه كى شركت سيكسى كى هى قربانى نهوى :

سوال: قربانی بی اہل سنت کے ساتھ شیعہ شریک ہوسکتا ہے ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسم ملهم الصواب

شیعه کا فربی ، اگرکسی جانورمیں اس کا حصد دکھ لیاگیا توکسی کی قسسر بانی بھی نہیں ہوگی - واللصبی اندو تعالی اعلم -

١٣ جمادي الاولى سنر ٩٢ ه

مشرك كى شركت سيكسى كى هى قربانى نهوى :

سوال : اضحیہ کے شرکاد میں سے ایک شرکے برباوی ہے جسکاعقیدہ یہ ہے کہ حضوراکم صلی الشرعلی الشرعائی الشرتعالی مختار کل ہیں، نفع ونقصان بہنچ اسکے ہیں، ہیساری اور صحت، عزت و دات اورا ولادان کے اختیار میں سے، اسی بنا ربر وہ قبورا ولیا ربرا پن حاج بوری کرنے کے لئے منتیں مانتا ہے اور نذری اور چواصا و سے بیش کرتا ہے ،کیا ایس شخص اصحیہ بوری کرنے ہے لئے منتیں مانتا ہے اور نذری اور چواصا و سے بیش کرتا ہے ،کیا ایس شخص اصحیہ میں سنر کے ہوجائے تود و مسر ہے شرکاء کی قربانی ہوجائے گی ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب باسمرملهم الصواب

ایساشخص مشرک بید، اس کے ساتھ ضحیہ میں شرکت جائز نہیں ، جولوگ، اس کے ساتھ شرکت جائز نہیں ، جولوگ، اس کے ساتھ شرک بھونے کے ان میں سکے می کو بانی نہیں ہوگ ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم و شرک بھونے کے ان میں سکے می کو بانی نہیں ہوگ ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم و مردی القعق سنہ ۹۹ ھ

دات میں قربانی کرنا:

سوال: كيادات مين قرباني كرنا بلاكراب مائز به بينوا توجروا-الجواب باسمولهم الصواب

دسوي اور تيريبوي رات كوجائز نهين ، گيار پوي اور بار پوي دات كوجائز سيء مگر رات ميں ركيب نه كفتے يا باتھ كفتے يا جنحيہ كآرام بين خال كے اندليقے سے ذبح كرنا مكروہ تنزيجي كر قال العلامہ: المحصكفی وحسر الله تعالیٰ وگئرہ تلاف تھا الذبح ليلا لاحتمال لفلطہ وقال العلامہ: ابن عابدين وجمہ الله تعالیٰ : (فولہ تنزيبھا) جمت من المصنف حيث قال قلت الطاهي ان هذا لا الكول هذا للتنزيم وصوحه الى خلاف الاولى اذ احتمال الغلط لا يصلح د ليلا على كول هذا الناحويم اه

اقول وهومصرح بد فی ذباع البدائ (قوله لبلا) ای فی اللیلتین المتوسطین لاالاولی و لاالولی عداد لانفسح فیدها الاضحید اصلاک هوانظاهی و فه علی البعض (دد المحتاره تلایح) فی النهایه ومع هذا حفی علی البعض (دد المحتاره تلایم ه

وقال الامام المحاساني وحمدالله تعالى ؛ وفعنها) ان المستحب ان يكون الذبح بالنهار ويكبرة بالليك والاصل فيها ما دوى عن وسول الله صلى الله عليه وسلم اندنى عن الاضحى ليلاوعن الحصاد لبيلاوه وكراهة تنزيه ومعنى الكراهة يحتمل ان يكون لوجوة إحداها أن الليل وقت امن وسكون و واحة فا يصال الالحرف وقت الراحة يكون الشد والتناني اندلا يأمن من ان يخطئ فيقطع بيده ولهذا كرة الحصاد بالليل والمثالة ان العروق المتروطة فى الذبح لا تتبين في الليل فريما لا يستوفى قطعها (بدائع الصدائع صداح)

والکه سیحاندوتعالیٰ اعلم سردمفیان سنہ ۹۲ ہ

ذرج سيقبل عيب پيدا ہوگيا:

سوال : ایک شخص برقربانی واجب نه مقی اس نے قربانی کے لیے بیل خریدا، بازار سے لانے کے بعد بیل بیٹھ گیا، اُٹھتانہیں، اس نے بیل کو ذبح کر کے گوشت فردخت کردیا، كياس پردوسرا جانورخربير كرقرباني كرناضرورى سهه بينواتوجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

اس میں اختلاف بہے، وجوب وعدم وجوب دونوں قول ہیں اور دونوں طاہرالرقا الاول احوط والثاني اوسع ، بسبولت ہوسکے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے۔

والله سيحاندونعالى اعلى

۸ رذی الحجیرسنه ۹۲ ه

غنی نے جانور خربدا اور ایام نحرمیں فقیر ہوگیا: معوالے: زید مالداد تھا، اس نے چھ ماہ پہلے قربانی کی نیے سے جانور خریدا، پھرزید مسكين بروكياتوكيااس جانوركى قربانى زيدبر واجب بيريامتحب وببنواتوجروا الجواب باسم ملهم الصواب

واجب نہین ۔

قال العلامة الترتاشي رجم الله تعالى: والمعتبر أخرو قتها للفقيروض والولاقي والموت فلوكان غنيانى اقل الايام فقيرا فى أخرها لا تجب عليه وان ولله فى اليوم الاخرتجب عليمان مات فيدلا تجب عليه-

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى: (قولد والولادة) اى على القع ل بوجو عافى مال الصغيراوالاب وهوخلاف المعقل كمام (ردالمحتارمير عن) وانتهسيحان وتعالئ اعلو

۵۷ ذی الحبرسنه ۹۲ ه

مجنون جانور کی قربانی جائزہے: سوال : جن جانور کو کہمی مرگ کا دُورہ پڑتا ہے، ویسے جانورموٹا تازہ ہے اس کی قسر بانی جا ترسے یا نہیں ؟

## الجواب باسم ملهم الصواب

عائزہے۔

قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى : ويضحى بالجاء والخصى والنولاء اك المجنونة (دو المحثارص المنظم عن والله سيحانه وتعالى اعلم

۲۷ ذی القعاق سند ۹۵ ه

مقرض پرقربانی واجب ہے:

سوال: زیدنے سعو دی غرب جانے کے لئے اپنے گھرسمیت تام سامان فروخت کرکے پانچ ہزارر و پے عمر و کو د ئیے ، عمر د زید کو سعو دی عرب نہ بھیج سکا اور خو د جلاگیا اور وہاں سے خطاکہ ماکہ عبدالاضی کے بعد تام رقم روانہ کر دوں گا، دریافت یہ کرنا ہے کہ زید پر قربانی واجب سے یا نہیں ، بینوا توجر دا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

یہ دین فوی ہے جس پر بالاتفاق ذکوۃ فرص ہے، لہٰذا قربانی بطریق اولیٰ واجب ہے۔ البت اگر قربانی کے لئے نہ نقد رقم ہے اور نہ ضرورت سے زائد اتناسامان ہے جسے فروجت کرکے قربانی کرسکے تو قربانی واجب نہوگی۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: له مال كتثيرغائب في يد مفاربه او مشريكه ومعه من الحيجرين اومتاع البيت ما يضحى به تلزمر (رد المحتار صطفاجه) مشريكه ومعه من العبار بين اومتاع البيت ما يضحى به تلزمر (رد المحتار صطفاجه) وفح لهندية عن البلائع: ولوكان عليه دين عجبت لوصرف فيه نقص نعما بدلانجب وكذا لوكان له مال غائب لابصل اليه في ايامه (عالمكيرية صرف جه)

والتّٰه سِمِحَادہ وتِعالی اعداد ۱۸رذی الججۃ سیز ۹۵ مع

دين مېرپر قربانی واجب نهيس:

سوال: زیب نصاب کی مالکه نهیں ہے مگراس کا دو ہز ادر وبے مہر شوہر کے ذمیج کیازینب پر دو ہزادر دیے وصول ہوئے سے پہلے قربانی واجب ہے ، بینوا توجر وا۔ الجواب با سعر ماتھ حالصواب

اس کی تین صورتیں ہیں:

- ا مهمعل مواور شوهرمالدار مو-
- (۲) مېرمعجل يو اورشومېرمسكين يو-
- ا مرموجل بو، شوهرخواه عنى بويا فقير-

بهلی صورت میں قربانی واجب ہے، دوسری اورتسیسری صورت میں واجب نہیں -

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى تحت (قوله واليسادان) والموكة موسرة المعجل لوالزوج مليا وبالمؤجل لا (دد المحتاده شقاحه) والله سبحانه وتعالى اعدم المعجل لوالزوج مليا وبالمؤجل لا (دد المحتاده شقاحه) والله سبحانه وتعالى اعدم المعجل المرزى المحسند ه وه

جانورا د صارخر مدكر قربانی كرناجائز ب.

سوال : قربانی کاجانورا دھادخرید کر قربانی کرناجائز ہے یانہیں ؟ زید کہتاہے کہجائز نہیں کیونکہ قربانی کاجانورا دھادخرید کر قربانی کرناجائز ہے یا نہیں کیونکہ قربانی کرنے کے بعد موت آجا سے اور وارث قرض ا دار کرنے سے انکار کردے توکیا ہوگا ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمرملهم الصواب

جانورادها خرید کر قربانی کرناجائز ہے، قرض اس کے ترکہ سے ادارکیا جائے گا، وارث انکارکر سے تووائن اپناحق جس طرح بھی مکن ہولے سکتا ہی ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ر

كصيب وئے دانتوں والے جانورى قربانى :

سوال : جس جانور کے دانت گھس گھس کرمسوڑھوں سے جاملے، ایسے جانور کی قربانی درست سے یانہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسم ملهم الصواب

دانتوں سے مقصد گھاس کھانے پر قدرت ہے، اس کئے اگر دانت بالکا گھس گئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔

قال العلامة الحصكفى رحمدالله تعالى ؛ ولا بالهتماء التى لا اسنان لها وبكفى بقاء الاكثروقيل ما تعتلف بدر

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى : (قوله وقيل ما تعدّلف بد) هووما قبل دوايتان حكاها فى الهداية عن النانى وجزم فى الخانية بالثانية وقال

قبله والمتى لااسنان لهاوهى تعتلف اولا تعتلف لا تجوز (رد المحتاره الناجه) واللهسيحاندوتعالى اعلير

19رذی کیجیسنه 97 ھ

دانتون مين جوار اصنحيه كامعيار:

سوال: قربانی کے جانور کے اکثر دانتوں کا موجود ہونا ضروری ہے، دریافت طلب امر الأسيحكم اكثر سعم ادسا من والع آك وانتول ميس سع اكثريس رصياك كاست بیل وغیرہ کے صرف نیجے والے مسور صے ہیں آٹھ دانت ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے) یا کل دانتول میں سے اکثر مراد ہیں ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

اكثركااعتبادنهي ، بلكمعيارير بي كرحانور كفاس كها سكتا بهوتوفر باني جائز بهددنه نہیں، کیونکر دانتوں سےقصود یہی ہے۔

قال الامام الحصكفي رحم الله تعالى: ولاباله تماء التي لا اسنان لها ويكفي بقاء الاكثروقيل ما تعتلف به -

وقال العلامة ابن عابدين رحِم الله تعالى : زقوله وقيل ما تعتلف به) هو وما تبلردوا يتنان حكاها فى الهد ايترعن الثانى وجزم فى الخانبة بالثانية وقال قبلد والتى لااسنان لهاوهى تعتلف اولا تعتلف لانتجوز (دد المحتارصة عرب)

وقال الامام الكاساني دحمر الله تعانى: واما الهتاء وهي التي لااسنان لها فان كانت توعى وتعتلف جازت والافلا وذكوفى المنتقى عن الى حنيفة رحم الله نعالى انذان كان لا يمنعها عن الاعتلاث تجزييروان كان يمنعها عن الاعتلاف الاان يصب فى جوفها صيالم تجزير ربد الع الصنائع معدجه)

وقال فى الهندية : وإمااله تماء وهى الني لااسنان لها فان كانت ترعى و تعتلف جاذب والافلاكذا فى البدائع رعالمكبرية عدي) والله سبحانه وتعالى اعلم-۲۲/محسرم سنه ۹۹ ه

قربانی کے جانورکوکام میں لانا : سوال : کسی نے قربانی کے لئے بیل خربدا ، اب اس سے بل جوتنا یا اُجرت پر دسینا

مائز ہے یا نہیں جاگرکسی نے اسکاکیا تواس کاکیا حکم ہے ؟ بینوا توجودا الجواب باسم ملھ مالصواب

جوازوعهم جواز دونون قول بین اور دونون ظاهرالروا بیرین، الاول اوسع و ایسر

والنثاني احوط واشهر

اس قول نانی کے مطابق کسی نے ہل جو تنے میں بیل کواستعال کیا تواس سے ہیں ہیں اس قیمیت میں جو کمی ہوگا ہوں سے ہیں جو کمی ہوگا ہوں کا اندازہ کرکے صدقہ کرنا واجب ہے اوراجرت پر دینے کی صورت میں امجرت کا تصدق واجب ہے۔

قلى العلامة الحصكفى رحمد الله نعالى: ولا يركبها ولا يحل عليها شيئا ولا يؤجرها فالمنة الحصكفى رحمد الله نعالى: ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فان فعل نصدق بالاجرة حاوى الفتا وى لاندال تزم ا قامة الفرية بجسيع اجزائها -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: لرقوله فان جزة تصداق به الى قول م حادى الفتاوى) يوجد فى بعض المنسخ قوله فان فعل تصدق بالاجوة الحد فيما لو أجرها وإما اذاركبها اوحل عليها تصدق بما نقصته كما فى المخلاصة -

(دد المحتارم و الله والله والله وتعالى اعلم (دد المحتارم و و الله و الله و المحتارم و ا

عيب مانع تصحيه كيفصيل:

سوال : جانور کے کان ، پاؤں ، دم اور آنکھ میں کس قدر عیب بریا ہوجائے توقربانی درست نہیں ، اس کا معیار کیا ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسمولهم الصواب

کان یا دُم کانصن یا اس سے زائد حصّہ کٹا ہوا ہوتو قربانی جائز نہیں۔ جس باؤں میں عیب ہے اگروہ زمین پرٹیک کر کچھ سہارالیکر حلیتا ہے توتسر بانی جائز ہے ورنہ نہیں۔

آب کھی روشنی نصف یا اس سے کم باقی رہ گئی ہو توقسربانی جائز نہیں۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانورکو دو تین دن بھوکا رکھ کر پھوجیب دار آنکھ کوبا ندھ کر دورسے چارا دکھاتے ہوئے قریب لائیں ، جہاں سے جانورکو نظرا جا سے وبال نشان کردی، پھرصیح آنکھ کو باندھ کریہی عمل دہرائیں ، پھرد ونوں مساف توں کی فسیت معلوم کریں ، اگرفرق نصف یااس سے زائد سے توقربانی جائز نہیں ورن جائز ہے۔
قال العلامۃ العصکفی رحمہ اللّٰ تعالیٰ : لا بالعمیاء والعوداء والعجفاء المهزولة لا خفی عظامها والعرجاء التی لا تمشی الی المنسك ای المذبع والمریضۃ البین موضها ومقطوع اک توالا ذی او الذب والعین ای التی ذہب اکثر نورعینها فاطلق القطع علی الذهاب علی الذب والعین بتق بیب العلف ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وقوله والعرجاء) اى المحت لا يمكنها المشى برجلها العوجاءانما تنشى بتلاث قوائع حتى لوكانت تضع الوابعة على الادض وتستعين بهاجاً زعناية (قوله الى المنسك) بكسرالسين والقياس الفتح (قوله ومقطوع اكثوالاذن الخ) في البدائع لوذهب بعض الاذن اوالاليذاوالذنب اوالعين ذكوفى الجيامع الضغيران كان كشيرا يمنع وإن يسايط لايمنع واختلف اصحابناني الفاصل بين القليل والكثايرفعن ابي حنيفة وحمدالله تعالى ادبع دوايثات دوى مسحمد دحمدالله تعالىعنه فى الاصل والجيامع الصغرير ان المانع ذهاب اكثومن النتلث وعندان النالث وعندان الربع وعنهان بيكون الذاهب افل من الباتى اومثله اه بالمعنى والاولى هى ظاهر الرواية صححاف الخانية حيب فال والصحيح ان الثلث وما دونة فليل وما زاد عليه كتابروعليالفتولا ومشى عليهافى عنقوالوقابة والصلاح والوابعةهى قولمها قال فى الهدا يتروقالاا ذا بقى الاكثومن النصف اجزأه وهواختيادا لفقيدابي اللبث وفال بويوسف رجمدالله تعالى اخبرت بقولى اباحنيفة رحمه الله تعالى فقال قولى هوقو للا قيل هورجوع منه الى قول إلى يوسف رحمدالله تعالى وقبل معناه قولى قريب من قولك وفي كون النصف مانعا دوايتان عنها ١٥ وفى البزاذية وظاهم مذهبهمان النصف كثيراه وفى غاية البيان ووجه الوواية الموابعة وهى قولهما واليها رجع الامام ان الكتايرمن كل شىءاكثرة وفى النصف تعارض الجانبان ۱۵ اى فقال بعله الجواز احتياطا بلائع وبهظهران ما فى المتن كالهدامية والكنزوالملتقى هوالوابعة وعليها الفتوى كم ين كوة الشادح عن المجتبى وكأنهم اختادوهالان المتبادرمن قول الامام السابق هوالرجوع عاهوظاهم الرواية عنه الى قولهما والله تعالى اعلم (ددالمحتار صلاعم) هوالرجوع عاهوظاهم الرواية عنه الى قولهما والله تعالى اعلم والله سيحانه وتعالى اعلم

۲۸ محسرم سنه ۹۸ هر

دُنبے کی دم کا عتبار نہیں:

الجواب باسم ملهم الصواب

و نبے کی دم کا عتبار نہیں ، للمذا پوری دم کٹی ہوئی ہوتو بھی قربانی جائز ہے۔ قالے العلامة الحصكفی رحمہ اللہ تعالی : ولا المنی لا البیة لھا خلفہ عجتبی ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ؛ رقوله ولاالتى لا الية لها خلفت الشاة ا دالهربكن لها ا دن ولا دنب خلقة قال محمد دحمه الله تعالى لا يكون هذا ولوكان لا يجوز و ذكر فى الاصل عن الب حنيفة وحمه الله تعالى انديجوز خانية نشمقال وان كان لها الية صغيرة ممثل الذنب خلقة جازاماعلى قول البي حنيفة وحمه الله نعالى فظاهم لان عنده لوله يكن لها ا ذن اصلا ولا الية جازوام على قول محمد وحمد الله تعالى صغيرة الاذن ين جائزة وان لودين البة وكا اذن خلقة لا يجوز ( دو المحتار صلاح عن والله سيوان وتعالى اعلى الدن خلقة لا يجوز ( دو المحتار صلاح عن والله سيوان وتعالى اعلى ا

۲۹ محسدم سند۹۹ ه

بنجيروالي كائے كى قربانى:

سوال: ایک گائے کوہنجر ہے جیسے رسولی ہوتی ہے، یہ گردن، سریا بدن کے کسی حصد پر بھی ہوسکتی ہے، اس سے گا نے کے عمل اور دو دھ وغیرہ پرکوئی افرنہیں کسی حصد پر بھی ہوسکتی ہے، اس سے گا نے کے عمل اور دو دھ وغیرہ پرکوئی افرنہیں بڑتا، البتہ تاجروں کے ہاں اس کی قیمت کم ہوتی ہے، کیا البین گا نے کی قربانی کی جاسکتی ہوج بروا البین کا البین گا نے کی قربانی کی جاسکتی ہوج

الجواب باسھ ملھ مالصواب اگراس سے گائے کی صحت متا ٹرنہیں ہوتی توجائز ہے، مگرخلاف اولی ہے اور اگر اس کی وجہ سے گائے کمزورا ور لاغر ہوگئی ہے توجائز نہیں۔ قال العلامة الحصكفى رحمدالله تعالى: ويضلى بالجماء (الى قولد) والجرباء السمينة فلومهزولة لعريجزلان الجرب في اللحدنفض -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله فلومهزولة الم) قال في المخانية وتجوز بالنحلاء والجرباء السمينتين فلومهزولتين لا تنقى لا يجوز ا ذا ذهب هم عظها فان كانت عهن ولة فيها بعض الشحم جاذيروى ذ للصعن محمد لله تعلى الشاعم عظها فان كانت عهن ولة فيها بعض الشحم جاذيروى ذ للصعن محمد لا تنقى مأخوذ من النقى بكس النون واسكان القاف محمد الله تعالى اه وقوله لا تنقى مأخوذ من النقى بكس النون واسكان القاف هوالمخ اى لامخ لها وهذا يكون من شن ة الهن ال فتدنيد قال القهستاني و اعلى المكل لا بجنلوعن عبب والمستحب ان يكون سليماعن العبوب الفلاحي فما جوزه هذا جوزم الكواهة كما في المضمى ات (ددا لمحتاد مده عن العبوب الفلاحي)

والكهسعان وتعاثى اعلم

۲۳ صفرسنه ۹۸

شركي المحيركو ذريح كى إجرت ليناجا أنزنهين:

سوال ، قربانی کے سات حصد داروں میں سے ایک دوحصہ داروں کوجانور فرج کرنے اور گوشت وغیرہ بنانے کی اجمت لینا جائز ہے یانہیں ؟ مظفر نگر کے علما ومیں اختلاف ہورہا ہے ، آپ غور فرباکر جواب تحریر فربائیں ، اگرنا جائز ہے توکس دلیل سے ؟ اختلاف ہورہا ہے ، آپ غور فرباکر جواب تحریر فربائیں ، اگرنا جائز ہے توکس دلیل سے ؟ ابینوا توجد وا

الجواب باسم ملهم الصواب الجواب باسم ملهم الصواب قربانی میں شرکی کو ذریح کی اجرت لینا دو وجرسے ناجائز ہے ،

ا و درواجب سے ، اصالةً يا نيابةً اور واجب على التعيين براجرت بينانا جائز ہے۔ براجرت بينانا جائز ہے۔

ل فعل مشترک کی اجرت کا استحقاق نهیں۔

نه رح كے بعد جمط اور كوشت بنا نے كى اجرت صوف دوسرى وحب ناجائز ہے۔ قال العلامة الحصك فى رحم الله تعالى: ولواستا جود لحل طعام مشاترك ببغما فلا اجوله لانه لا بعل شيئا الشركيد الاويقع بعضد لنفسه فلا يستحق الاجو۔ وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى: (قولد لانه لا يعل الح) فان قيل

عدم استحقاق للاجرعلى فعل نفسه لايستلزم عدمه بالنسبة الى ما وقع لغلاه فالجل اندعامل لنفسك فقط لابذا الاصل وعلد لغايرة مبنى على امومخالف للفياس فاعتبر الاول ولابذمامن جزء بجمله الاوهو شريك فبد فلا يتحقق تسليم المعقودعليه لانة يمنع تسليم العلى الى غايرة فلا اجوعناية وتبيين ملخصا (در المحتارص المعرم)

وفال العلامة الوافعى رحمدالله تعالى : (فولد وعمله لغيره مسبى على احوجنالف للقياس الخ) للحاجة وهي تندن فع بجعله عاملالنفسد لحصول مقصود المستأجر عناية والتحريرالمختارك ٢٦ ج٢) والله سبحانه وتعالى اعلى-

٢٢ رسيح الاول سنه ٩٨ ه

مسافر قربانی کے بعد مقیم ہوگیا:

سوال : ایک شخص نے عید کے روزمسافت سفر پرجاکر قربانی کر دی ، مجرار ذی کج کے غروب سے قبل وطن واپس ا گیا تواس پر دوبارہ قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ بينوا توجروا

الجواب ياسم ملهم الصواب

اس کی وہی قربانی صحے ہوگئی، سفرسے والسی پر دوسری قربانی واجب نہیں ۔ قالى العلامة ابى عابدين رحد مالله تعالى تحت (قولم والاقامة) فالمسافر لا تجب عليه وان تطوع بها اجزأت عنها (دد المحتاده ١٩٥٠ ج٥)

وقال ايضا نتحت (قولدالي أخوايامه) ولوضحي الفقير ثمرايس في لمخرة عليه الاعادة فى الصحيح لان تبين الدالاولى تطوع بدائع ملخصالكن فى البزازية وغيرهااك المتأخرين قالوالاتلن ممالاعادة وبرنأخذ (دد المحتار صلاجه) والكلسجحان وتعالى اعدلم

سامحسرم سندوه ه

سوال ، اگر کوئی شخص عیالا کی کا دن شروع ہونے سے بعدسفر پرجلاگیا یا كوئى مسافر باره ذى المحبر كے غروب سے قبل وطن آگيا تواس پرقسر بانی واجب بہوگی يا نهيىء بينواتوجروا-

الجواب باسمرملهم الصواب

وجوب قربانی میں آخروقت کا اعتبار ہے ، دہزا پہلی صورت میں قربانی واجنبی دوسری صورت میں واجب ہے۔

قال العلامة ابن عابد بن رحمد الله تعالى: (قوله الى أحرا يامد) دخل فيها الليل وان كولا كما يأتى وإفاد ان الوجوب موسع فى جملة الوقت فلإعين والاصل ان ما وجب كذ لك يتعين البحزء الذى ادى فيه للوجوب او أخوالوقت كما فى الصلوة وهوالصحيح وعليد يتخرج ماا فراصال اهلا للوجوب فى أخوى بأن اسلم اواعتى اواليس او اقام تلزم دلا ان ادس او اعسرا وسافى فى أخوى -

(ددالمحتّادصليّج) والله سبحانه وتعالى اعلم

بم محسرم سنه ۹۹ ه

قربانی کی عمر میں دو دانت ہونا صروری نہیں:

سوال برمبی بری عمرایک سال اور گاستے کی دوسال ہوجاتی ہے مگر دانت ظاہر نہیں ہوتے ،کیاان کی قربانی جائز ہے ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمملهم الصواب

عمر بورى بونے كا المبينان بو توجا ئزہے - والله سبحاندوتعالیٰ اعلم

۲ محسرم سنه ۹۹ حد

قربانی کے گوشت سے پہلے کھانا ببیا :

سوال: جس شخص کا قربانی کرنے کا ادا دہ ہے اس کے لئے قربانی کا گوشت کھاتے سے بیلے چاسے دفیرہ بینا درست ہے یانہیں ؟ جس کا قربانی کرنے کا ادادہ نہیں ہے اس کے لئے کیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

قربانی کرنیکا ادا دہ ہویا نہو ہم حال قربانی کے گوشت سے پہلے کھے نہ کھانا مستحب ہے۔ چائے کھی نہ پیئے ، کیونکہ چائے میں دودھ اورٹ کری وجہ سے نذائیت ہے۔ بیح کم صرف مستحب ہے ، اس کے فلاف کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ قالے الاما م الحصکفی دحمہ اللہ تعالیٰ: وند ب تا خیر اصلہ عنہ او اس کے يضح فى الاصح ولواكل لعربكرة اى تحريبا -

وقال العلامة ابن عابل بن دحمد الله تعالى : (قولد فى الاصح) وقبل لا يستحب التأخير فى حق من لويضح بعو (قولد لعربيك فى حق من لع يضح بعو (قولد لعربيك فى المتحد وهومستحب ولا يلزم من ترك المستحب نبوت الكواهة ا ذلابل لها من دليل خاص (دد المحت الطلاهج)

وقال فى المهندية : وفى الكبرى الاكل قبل الصلوة يوم الاضحى هل هومكون فيه روايتان والمختاران لايكرة لكن يستحب لدان لايفعل كذا فى التتارخانية ، ويستحب ان يكون اول تناولهم من لحوم الاضاحى التى هى ضيافة الله كذا فى العينى في مح الهداية (عالمكيريدة من جوم) والله سبحانه وتعالى اعلم والملكيريدة من جوم) والله سبحانه وتعالى اعلم و

ومحسرم سنههه

اصحبہ سے ابتداء طعام دسویں تاریخ کے ساتھ فاص ہے: سوال: اگر قربانی گیارہ یا بارہ تاریخ کوکی جائے تو قربانی کرنے والا قسرانی کے گوشت سے پہلے بچھ نہ کھا ہے، مشرعاً کیا صحم ہے ؟ بینوا توجروا۔ الجواب با سعر ملھ حوالصواب

برحم صرف دسوی تایخ کے ساتھ خاص ہے۔ وانٹھ بعدانہ وتعالیٰ اعلمہ مرمحہ مسنوا ہما ہ

بانجه جانور کی قربانی جائز ہے:

سوال : جوجانورا بتداری سے بانچھ ہوسی قربانی شرعاً جائزہ یا بہت ایک عالم کھتے ہیں کہ جائز نہیں ، اس لئے بحوالہ کتب جواب طلوب ہے۔ بینو توجودا -

الجواب باسمرملهم الصواب

بانجه جانوری قربانی کے عدم جوازی کوئی وجهنیں اور منہی ایسا کوئی جزئی نظرسے گرزائے بلکہ وجوہ ذیل کی بنار ہر اس کا جواز ثابت ہوتا ہے:

ا با بخص جانور کے گوشت میں کوئی نقص نہیں ہوتا بلکہ نسبۃ اس کا گوشت بہتر اس کا گوشت بہتر ہوتا ہے ، اس کا کوشت بہتر ہوتا ہے ، اس لئے اس کی قربانی افضل ہونا چاہئے ، کما قالونی الخصی -

و خصی جانوری قوت تولیدبالکل ختم بهر نے کے با وجوداس کی قربانی جائز بکر فہنس سے تعلیم اسکے تولید کا تعلیم میں عدم قوست تولید کا تعلیم اسکا علیہ با بچھ کی قربانی بھی جائز بلکدافضل بہونا چا ہیئے، دونوں میں عدم قوست تولید کا

عبب موجود سے۔

ا مرسنی کی وجہ سے قوت تولید مذریبی ہو تواس کی قربانی جائز ہے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت (فولد ولاتاً كل غيرها) بعنوان رسمة تنهيز المحبوب العاجز عن الجماع والتى بهاسعال والعاجزة عن الولادة لك برسنها (دد المحتارمك عن معن م

﴿ خنتی کی قربانی کے عدم جواز کی وجر حضارت فقہار رحمهم السّرتعالی بیرباین فراتے ہی کہ اس کا گوشت گلت کا عدب نہوتا توخنتی کی اس کا گوشت گلت کا عدب نہوتا توخنتی کی قربانی جائز ہوتی اورخنتی کی بنسبت بانجھ بن اہون سے ، اس لئے اس کی قربانی بطریق اولیٰ جائز ہوگی ۔ جائز ہوگی ۔

فی اصل اباحت ہے، لہزاجب تک عدم جواز کاکوئی صریح جزئیہ نہ ملے اباحدت کا حکم رنگایا جائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۔

۱۳ رصفرسىنه ۹۹ ه

اضحید کی کھال کھانا جائزہے:

سوال: اگرکسی نے قربانی کے بعد کھال آگے میں پرکاکر کھائی تواس برضان ہے بیا نہیں ، بشبہ اس لئے ہواکہ تنویرالابصار میں ہے:

وبیّصده بیجلدها و بعدل مندنحوغ دیبال وجراب او پیده لها بدا ینتفع به لا بمستهلک کخل ولحد-

میکن عالمگیرییمیں تبدیل کی تفسیر اشتراء سے کی ہے۔

نیز بزاز به میکه ۲۹ میں بھی اشترارسے کی ہے جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ خانبہ صلاح ۳ سے بھی جواز کی طوف اشارہ کیا ہے ، حیث قال ،

لابأس بأن ينتفع باهاب الاضحبة اويشنزي بكاالغربال والمنخل-

ببينوا توجىدو|،

الجواب باسمرملهم الصواب

بصورت بیع برشرط سے کہ ہاتی رہنے والی چیزسے تبدیل کرنے ،خود ا بینے کام میں لا نے میں یہ شرط نہیں ، اس کے کھانا جائز ہے ۔ واللہ سبحان دوتعالی اعلمہ میں یہ شرط نہیں ، اس کے کھانا جائز ہے ۔ واللہ سبحان دوتعالی اعلمہ ۱۲۲رذی الحب سنہ ۹ و م

دونون كانون كامقطوع حصيشار بوكا:

سوال ؛ اگر کری یا دونوں کا نوں کا اتنا حصته کما ہوا ہو کہ دونوں کا مجموعہ ندت سے زیا دہ بن جاتا ہو مگر ہر کان کا مقطوع حصہ ندت سے کم ہو تواس کی قربانی درست ہے یا نہیں ؟ بینوا نوجروا -

الجواب باسميلهم الصواب

دونوں کا اتنا حصد کٹا ہوا ہو کہ مجوعہ نصف یا اس سے زائد ہوجائے تو قربانی کرنا خلاف احتباط ہے۔اگرکسی نے کردی تو ہوجائے گی۔

قال العلامة ابن عابى بن رحمه الله تعالى: فى البزاذية وهل تجمع الخروق فى اذنى الاهنحية اختلفوافيه قلت وقل م الشارح فى باب المسلح على المخفين الله ينبغى الجمع احتياطا ( ردا لمحتار صلاي ج ه ) والله سبحان وتعالى اعلم-عرفى القعة سند به اه

ضأن غيرذات الية كوشامل سيد،

سوال: جناب نے ایک سوال کے واب میں تحریر فرمایا ہے کہ نفظ "ضاک" ذات البۃ اور غیر فرایا ہے کہ علامہ ابن عابدین البۃ اور غیر فرات البہ دونوں کو شامل ہے ، اس پر اشکال بہ ہے کہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے " فوست الشھر من الضائن " کے تحت تکھا ہے !" ھو مالہ الب " " کہ مرجرح قرار دیتا ہویا تخصیص یا تطبیق کی کہ فراک ن کے مرجرح قرار دیتا ہویا تخصیص یا تطبیق کی کوئی صورت ہوتی ہوتو تحریر فرما گرنشفی فرمائیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

"هنائی" ذات الیة وغایر خات الیة دونوں کوشامل ہے، بعض کتب میں جو ضائن کی تعربیت الیت میں جو ضائن کی تعربیت الیت مذکور ہے، یہ قیداحرازی نہیں بلکہ تعربیت بالنوع الماغلہ ہے، اس سے کہ عرب میں زیادہ تر میں نوع ہے، اس پر مندرج ذیل دلائل ہیں :

() قراتُن میں ازواج ثمانمیر کاذکرہے جن کی تفصیل یوں بیان فرائی ہے : من المطرأن اثنین ومن المعز، ثنین -ومن الابل اثنین ومن المعز، ثنین ر اس میں "ضاف" ذات الیته وغیر ذات الیته دونوں کومثال ہے۔

(٢) قال ابن منظور الافريفى: الضأن من الغنم فوالصوف ويوصف بدفيقال كبش صنائن والانفى صائمنة والمشأن خلاف الماعن (لسان العرب ملط عسر) اسميس ضاك كيعموم بردو دلائل بين :

( ) ذوالصوت (٧) خلات الماعز

مرعیان مخصیص کے ذمراس کا اثبات سے کرغیرفدات البیز اگرضاک "میں داخل نہیں تولفت عرب میں اس کے لئے کون سالفظ موضوع ہے ؟ والله سبحانہ وتعالی اعلم-المربيع النشافي سنر١٨ ١٥

ایک مگه نماز عبد بروجائے توسب کے لئے قربانی جائز ہے:

سوال : شہرمیں متعددمقامات برعبدی ناز ہوتی ہے ، کہیں سبحد میں ہوتی سے کہیں عبدگاه میں اوراو قات مختلف ہوتے ہیں ، تو قربانی کرنے کے لئے سرعلاقے والے ایسے اینے علاقے میں عبدی نمازختم ہونے کا انتظار کریں پاکسی ایک حکیمید کی نمساز ہوجا سے توسب کے سے قربانی کمرنا جائز ہے ؟

نيز مسجد کې نماز کا اعتبار پېو گا ياعبيدگاه کې ؟

نیزمعذورجوعید کی نما ذکھے گئے نہیں جا سکتا اس میں اور تندرست میں کوئی فرق ہے؟ بينوا توجروا

الجواب باسمملهمالصواب

ایک جا کم عیدی نما زمیوجاستے توسب کے لئے قربانی کرنا جائز ہے، خواہ سحیدمیں ہو باعبيدگاه ميں۔

معذور وتندرست میں کوئی فرق نہیں ۔

قال العلامة الحصكفى دحمدالله تعالىٰ: واول وقتها بعد الصلوة ان ذبح في مصراى بعدا سبق صلاة عيد ولوقيل الخطية لكن بعدها احد -

وقال العلامة ابن عابدين وحم الله تعالىٰ: (قولم بعد اسبق صلوة عبد) ولوضحى بعد ماصلى اهل المسجد ولم يصل اهل الجبانة اجزأة استحسانا لانفاصلوة معتبرة حتى لو اكتفوا بعا اجزأتهم وكذاعكسه هله بترود المحتادمين والتصبيحان وتعالى اعلم

اصحيمند وره مسعوازاكل كي تحقيق :

سوال : برائع صد ج مى اس عبارت براشكال بوريا ہے :

وجملة الكلام فيهان الله ماء انواع تثلاثة نوع يجوز لصلحبه ان يأكل منه بالاجماع ونوع لا يجوز لدان يأكل منه بالاجماع ونؤع اختلف فيه فالاول دمر الاضحية نفلا او واجبا منذه ولاكان ا و واجبام بستل أ-

شبہہدیہ بورہا ہے کہ نوع اول جس کا اکل بالاجاع جائز سے ،اس میں اصحیہ منذورہ کو کھی شامل فرما باگیا ہے ، حالانکہ اصحیہ منذورہ سے کھانا نا ذر کے لئے جائز نہیں ،فہب مناقص میں یہ بات آئی تھی کہ اس سے وہ نذر مراد ہوجوغنی نے ایام نحر میں مائی ہواوراں کا قصد داخبار ہو تواس منذورہ کا کھانا جائز ہوگا ، کیا ہے جے ہے ؟

والديبل على ما فهمت ما فى الشامية الله الموسى اذا منذر فى ايام النحرو قصد الإخبار لم بكن ولا مندنذ واحقيقة وإن الشائا عليه با يجاب الشمرع (مايسة جه) وفيد فى الصفحة الأنتية تحت قول الدلالمختار وقول ولاياً كل لذا ذرم شها) اى نذراعلى حقيقة كماعلمت (منكاج ه) بينوا توجووا-

الجؤاب باسم ولمهم الصواب

مراجعة كتب سے تا بت ہواكم اصحير منذوره سے نا ذركو كھا نا حلال ہے اورندر ذبح میں حلال نہیں۔

قال الامام ابوب كوالجهاص رحمدالله تعالى المنوفى سنظيم :

وروى نا فع عن ابن عمر درضى الله تعالى عنهما كان يفتى فى النسك والاضحية تلت لك ولاهلك وثلث فى جداتك وثلث للمساكين وقال عبدا الملك عن عطاء رحمد الله تعالى مثلد قال وكل شىء من الميل ن واجباكان اوتطوعا فهو بهدن المنزلة الاماكان من جزاء صيد اوفدية من صيام اوصد قة اونسك او دن لا مسمى للمساكين (احكام الفوان مهي جمع)

اس میں اضحیہ سے علی الاطلاق جوازا کل کے بعدا صحیہ منڈورہ سے عدم جوانہ کے کے بعدا صحیہ منڈورہ سے عدم جوانہ کے کے کے مسمی للمساکین کی قبید ہے ، جس سے تابت ہواکہ اصحیہ منڈورہ میں اگرتصدق کی نیت بھی کی ہوتواس کا تصدق واجب ہوگا ور سنہیں۔

(٢) قال الاما واضيخان رحمه الله تعالى المتوفى سته هره:

ولا ببيع لحما لاهنحية لينصدق بل يأكله او يطعم ولوولدت الاضحية يضلى بالام والولد الاانه لا يأكل من الولد بل يتصدق به فان اكل من يتصدق بفيمة ما كل والمستحب ان يتصدق بولدها حيا ولوحلب اللبن من الامنحية قبل الذبيح اوج وصوفها يتصدق بحا و العنديمة عما -

وعن همدار حمد الله تعالى افراند رفي شاء لاياً كل منها النا فرفان اكل كان عليه قيمنه (خانية على مش الهندية ص<u>يم ۳۵</u>ج۳)

اس میں پہلے علی الاطلاق جواز اکل تحریر فرمایا ، پھر واجب النصدق صورتوں کی تفصیل بیان فرمائی اورآخر میں امام محمدر جمد الطرتعائی سے نڈر فریح میں تصدق کا وجوب نقل فرمایا ، اگرا ضحید منذورہ ولا ببیع لحمالاهن حیة لیتصدی بھابل یا کلدا و بطعم کے اطلاق میں واخل نہیں بلکہ اس کا تصدق واجب سے تواس کا حکم کیوں نہیں لکھا ؟ جبکہ واجب انتصدق صورتول کی تفصیل اور بالحضوص نذر بالذ بح کا حکم بیان فرمایا ہے ، اتنے واجب انتصدق صورتول کی تفصیل اور بالحضوص نذر بالذ بح کا حکم بیان فرمایا ہے ، اتنے برگر قرین قیاس نہیں ۔

قال اللمام الكاساني رحم الله تعالى المتوفى سيم عمه :

ان الله ماء انواع ثلثة نوع يجوز لصاحبهان يأكل منه بالاجماع ونوع لا يجوز لمه ان يأكل منه بالاجماع ونوع اختلف فيه فالاول دم الاصنحبية نف لا كان اوواجبا معنل ورا كلن اوواجبا مبتدا أوالتانى دم الاحصار وجزاء العدي ودم الكفارة الواجبة بسبب الجناية على الاحرام كحلق الرأس ولبس المخيط والجماع بعد الوقوف بعوفة وغير في الشائع ومما المنابع والتأليد ورم الناربالذم والتأليد وم المتعة والقران فعنل نا يؤكل وعند الشافى رحم الله تعالى لا يؤكل وعند الشافى رحمه الله تعالى لا يؤكل -

(بدا تُع الصنائع مندج ۵)

یہ نا قابل تا ویل نص ہے کہ اصحیہ منذورہ سے بواڑ اکل اور نذر ذیح سے عدم جواز پراجاع ہے۔

کنام متون میں علی الاطلاق اصنحیہ سے جواز اکل تخسیر برہے جو منحیہ منذورہ کو بھی شامل ہے ، اگراصنحیہ منذورہ کا حکم مختلف ہوتا تو اسس کی تصریح لازم بھی ، حالانکہ متون شامل ہے ، اگراصنحیہ منذورہ کا حکم مختلف ہوتا تو اسس کی تصریح لازم بھی ، حالانکہ متون

میں سے سے میں بیں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ، بلکہ ہدا یہ اور قتح القدیر جیسی جلیل القدر شروح ميں بھي کوئي ذکرنہيں ، مشرح و قايہ ، مجمع الانہراور مشرح التنوبرميں بھی نہيں - مبسوط منوسی کتب ظاہر الروایة کا مجموعہ ہے، اس میں بھی منذورہ کا الگ حکم مذکورنہیں۔

و بذل المجهود مين صرف امام كاساني رحمه الترتعالي كي تحقيق مذكور رياكتفار فرمايا ہے -(بذل المجهور ملك ج ۵)

اس سے نابت ہواکہ حضرت سہار نبوری قدس سروکے ہاں بھی بیم صحیح ہے۔ (2) اصول سرع كے تحت بھى يى يوج سے كه نذرذ بح ميں لحم واجب التصدق ہے ، نذر تصحيمين نهين البته نذرتضيمين تصدق لحم كي نيت بھي كي مو توتصدق واجب موكا -نذرذ بح وندرتصحيمين بيتفريق اصولاً اس كئ لازم بے كرندرتضحيد مين اگرتصدت لح كى نذرنهيس كى تويد واجب التصدق كيول بهوا؟ وجوب تضحيد وجوب تصدق كومستلزم نہیں اور نذر ذرع میں فعل ذرمے عبادت نہیں ، اس کئے نذر ذرمے تصدق کم کومسلزم ہے۔ ورنه فعل عاقل كالبطال لازم آما سي جوعظلًا وشرعًا تسي طرح بهي يجيح نهين -نذرذ بح میں ندرتصدق کاعرف ہے، اگریہ عرف ندیمی ہوتا تو بھی صحیح فعل عاقبل

كے لئے عقلاً وشرعاً اس كوندرتصدق قرار ديا جا سے كا -

غرضيكه نذرذ بح كانذر تصدق كومستلزم بهونا تسليم مذكياجائ تويه نذريري صيح نهين اوراستلزام تسليم كربياجات توصحت نذرو وجوب تصدق دونون اصول سترع كعمطابق بير-فعل ذبح عبادت نه برونے کے باوجود اس کی ندرصیح بونے میں اشکال کاجواب امدادا نفتاوی میں یوں دیاہے:

اس میں ورودنص کی وجہسے اس کی صحبت خلاف قباس ہے۔

والنص ما دولا ابوداؤد رحمه الله تعالىعن شابت بن ضع الشريضي الله تعالىعند قال نذر درجل على عهد دسول الله صلى الله عليه وسلمان بنحوابلا ببوانة فاق الىنبى صلى الله عليه وسلوفقال انى نن دن ان انحوابلا ببوانة فقال النبي صليله عليه وسلم هل كان فيها وين من اوشان الجاهلية يعبد قالوالاقال هل كان فيهاعيدامن اعيادهم فالوالافال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اوب بنذرك

فانه لاوفاولمنذرفی معصیته الله ولافیما لایملگ ابن أدم (سهنی ابی داؤد ما ۲۳ ج۲) بنده کی تحریرمیں بیان کرده تفریق مذکور کے تحت صحت نذر فرنح خلاف قیاس نمیں ۔ اصنحیہ واجبرابتدارٌ میں تصدق لحم واجب نہیں تومنزورہ میں قول وجوب سے ایجاب العیدی ایجاب الٹرتوالی پرترجیح لازم ہمتی ہے۔

شرار فقیر بحکم نذر برونے کے باوجود اس میں علی الراجے تصدق واجب نہیں ،
 اس سے بھی منذورہ کے واجب انتصدق نہ برونے کی تأبید بہوتی ہے۔

بعض شروح وحواشی میں اصحبیمن ذوره کا وجوب تصدق مذکور ہے، اس کواس پر محول کرنا ناگزیر ہے کہ نذرتضی یہ کے ساتھ نذر تصدق بھی کی ہو کماقد مناعث الاسام ابعصاص دحمداللہ تعالی من قولہ نازمسمی للمساکین ۔

اس پر محمول منہ کرنے کی صورت میں تعارف لازم آئے گا تو ترجیح اٹھ مذرہہم ہم ہم اللہ تعالیٰ کی نصوص کو ہموگی جو درایۃ مجمی مؤید ہیں ،حس کی تفصیل دبیل تمب رمیں گزری۔ تعالیٰ کی نصوص کو ہموگی جو درایۃ مجمی مؤید ہیں ،حس کی تفصیل دبیل تمب رمیں گزری۔ حضرت ابن عمریضی المٹر تعالیٰ عنہا ،حضرت عطار اور حضرت امام محدد حمہم المٹر تعب لیٰ کے افوال تحریر کئے جاچے ہیں ۔

یکھران اقوال کے ناقلین اور ان کے مطابق فنوی دینے والے امام جصاص ، امام قاضیخان اور امام کاسانی رحم اللہ تعالیٰ ہیں ،جن کا تقدم زمان وجلالت شان سلم ہے۔ وجوب تصدق کا قول سب سے پہلے ہم شھوی صدی میں زبلی رحم اللہ تعالیٰ المتونی ۱۸۵ نے فرمایا ہے ، ان کے بعد بعض و کوسر مے شراح و محشین نے بھی بھی لکھا ہے بعض نے زبلی کی طون نسدت ظاہر کی سے بعض نے نظام ران کا مافذ ہمی وہی ہے ، مثنا یدان مضاب کو نذر فرن کے سے اشتباہ ہوگیا ہے۔ والتوفیق اولی من المتخطعة ۔

بهشی زیود کے حاست پیمیں وجوب تصدق کی دلیل میں نشرح التنویر کا بہجزئیہ نقل سے ا

ولايأكل الناذرمنها (رد المحتارصك عندمه)

اسسے استدلال اس کئے صحیح نہیں کہ پہ ایام قربانی گزرجانے کے بعد ذریح کرنے سے متعلق سے جبیباکہ اس کے سیاق و سباق سے طاہر سے اور علامہ ابن عابدین رحمہ لنٹر نعالیٰ متعلق سے جبیباکہ اس کے سیاق و سباق سے طاہر سے اور علامہ ابن عابدین رحمہ لنٹر نعالیٰ منعلق سے جبی اس پرسندی ہورائی ہی ۔ واللہ سیحانہ و تعالیٰ اعلم میں اس پرسندی مرائی ہی ۔ واللہ سیحانہ و تعالیٰ اعلم میں اس پرسندی مرائی ہی۔ واللہ سیحانہ و تعالیٰ اعلم میں اس پرسندی مرائی ہی ۔ واللہ سیحانہ و تعالیٰ اعلم میں استان میں میں استان میں استان

شرار الفقيرقبل ايام النحريمي موجبيع:

سوال: شامیس سے:

ووقع فى التتاديخانية التعبيريقول شراها ايام النحروظ اهم ان توشراها لها قبلها لا نجب ولعراك صربيحا فليراجع -

ایام النحرکی قیداکٹرعبارات میں نہیں ہے ، آپ کافنوی کیا ہے ؟ کیا ہے قید معتبر ہے؟ اس کا مقتصنی ہے کہ جوجانورا یام نحرسے پہلے کسی فقیر نے خریدا ہواس کی قربانی اسس پر واجب نہو، اس کا تبدیل کرنا جائز ہو۔

اسی طرح غنی کے لئے بھی ان ایام سے پہلے خرید کردہ جانور کا تبدیل کرنام کروہ نہوا کہ کرم بیت میں بیع کی صورت میں زائد قیمت کاتصدق ذمہ بنہو۔ بینوا تو جووا۔ الجواب باسم علی حالصواب

تا تارفانیمین ایام النحر" سے" قبل مضی ایام النحر" مراد ہے، یہ قیداحترازی نہیں بلکہ قید واقعی ہے، اس سے قبل لو توکت التصد معبد ومضت ایام هامین ایام النحر" کا ذکر تھا اسی سیاق میں یہاں بھی آگیا ، احتراز مقصود نہیں، اس پرمندرم زیل قرائن ہیں :

() دوسری کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں -

ی جزئیہ مولا المتصحیہ ایا ۱ النصریم بیان میں ہے، اگری قیدا حزازی ہوتی توسنرار الفقیری مستقل بحث میں بھی اس کا ذکر لاز ما ہوتا جو اس کا اصل موقع ہے، جبکہ ویاں اس کا کوئی ذکر نہیں ۔

" نذر هفیقة کی صحت میں ایام نحر کی قیدنہیں تونذر دلالة یعنی شرار الفقیر میں اس نفیب کی کوئی و جمعقول نہیں۔ اس نفیب کی کوئی و جمعقول نہیں۔

﴿ فَانِيهِ كَحِرْنُرَيُهُ وَبِلَ مِينَ قَبِلَ ايَامِ النَّحِرِ كَالْفَاظُ سِيمَ مِينَ ثَابِتَ ہُونا ہے كہ ايام نحرسے قبل مجي شرار الفقير بمنزلة نذر ہے۔

وافدا الشتى شاة للاضحية تعرباعها واشنؤى اخرى فى ايام النحولالى قوله) وعن محل دحمد الله تعالى فى المنتقى افدا اشتى شاة ليضحى بها واضربية التفحية عندا الشراء تصير اضعيد كما نوى فان سافر قبل ايّام المنحرباته ها وسقطت عندالاضعيد بالمسافرة وامرا فا اشترى بغيرنيد الاضعيد تعرفوى الاضعيد

بعد الشراء لعرب كوهذا فى ظاهر الروابة وروى العسى عن الى حنيفة رحمه الله تعالى اند لاتقدير اضحية مو باعها بجوز بيعها وبدنا تخذ (خانبة بهامش الهندية ملاسم به به المندية ما المنحوم ادب.

نيزاس ميں بريمى ظاہر ہے كہ قبل ابام النحر سے قبل مضى ايام النحوم ادب.

وكذا فى قوله: اذااشترى الغنى اضجية فضلت فاشترى اخوى نم وجد الاولى فى ايام المنحوكان لدان يضحى بايتهما شاء دصص )

اس سے تابت ہواکہ بیسب جزئیات قبل مصنی الایا مسمتعلق ہیں قبل ملجی سے احتراز مقصود نہیں و

والمكلصبحان ونعابى اعلم

٤ ردبيع الاقل سنه ١٥٠٥ ه

جرم قربانی مرعطیس لگانے کے ایک حبلہ کا ابطال:

سوال : جرم قربانی سے متعلق مندرم ویل صورتوں کاکیا حکم ہے ؟

- متولیان مسجداہل محلہ سے تھوٹری قیمت میں کھالیں خرید کریٹیں قیمت ہیں فروخت کر کے اس کے منافع مصارف سجد میں صرف کرتے ہیں اوراہل محلہ سجد کی نسبت سے کم قیمت میں دیتے ہیں۔
- ا بعض جگہ اہل محلہ سجد کے متولی کو کھالیں مفت دستے ہیں اور انکی نبیت بہ ہوتی ہے کہ روبیہ مساجد میں صرف کیا جائے ، بلکہ بعض جگہ زبان سے اسکا اظہار بھی کر دستے ہیں ۔

  اس بعض جگہ مدارس کے مہتم حصرات کو مفت دستے ہیں اور نبیت بیہ وتی ہے کہ رقوم مدارس میں صرف ہوں گ
- ﴿ بعض نوگ محصلین مدرسہ کو ہرائے مدرسہ چندہ کہہ کر کھالیں دیتے ہیں ۔ بہ روپے مساجد اور مدارس کے مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بیر دوپے مساجد اور مدارس کے مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

چرم قربانی کسی فقیر یاغتی کی ملک میں دینا ضروری ہے، خواہ بصورت بیج یام نبہ یاصدة میں وقع خواہ بصورت بیج یام نبہ یاصدق میں وقع خواہ بسے فروخت کرہے تواس کا ثمن مالک ثانی پر واجب التصدق نہیں ، صورت سوال میں مدرسہ یا مسجد کے لئے جو حیلہ تحریرہے اس میں ایسی تملیک نہیں پائی گئی ، للہذا مہم مدرسہ یا متولی مسجد نے جتنے میں کھال فروخت کی اس سے بقدر من شرار وصنع کرنے کے بعد باتی ثمن واجب النظری ہے ، اسے صد قات واجبہ کی مدمیں شامل کیا جائے اور بقدر ثمن مشرار وصنع کر دہ رقم اصل کے تابع ہے ۔

به حیلہ بھی صحیح نہیں کہ مہتم مدرسہ یا متولی مسجد پہلے اپنے لئے خرید ہے، کھر فروخت کرکے اس کا ثمن مرعطیہ برصرف کرہے ، اس لئے کہ بیع اول فاسد واجب الرد ہے، اس میں مدرسہ یا مسجد برخرج کرنے کی مشرط منصوص یا معروف ہے ، والمع جھے کا مشروط و فیہ نفع للبائع فیکون مفسد کما للعقل -

متعاقدین سخت گنهگار بی اوران برتوب واجب سے - واللهسبحاندوتعالی اعلم-

چرم قربانی کے تصرق میں تلیک ضروری ہے:

سوال: ایکمفتی صاحب نے فتوی دیا ہے کہ چرم قربانی مسجد و مدرسہ کی تعمیریں لگانا جائز ہے کیونکہ یہ بھی توصد قدیمی ہے ، اس فتوی کی بناد پر ہمارے محلے کے امام صاحب بوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کرکے ان کی قیمت مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں لگاتے ہیں ، کیا یہ فتوی صیحے ہے ؟ اگر صیح نہیں توجن بوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری قربانی کی کھالوں کی قیمت تعمیر مسجدیا تعمیر مدرسہ میں لگ رہی ہے ، کیا وہ بری والذمہ ہو جائیں گے ، نیزان کی تسربانیوں ، برکونی اثر پڑے گایا نہیں ؟ بینوا توجول

## الجواب باسميامه الصواب

قربانی کی کھال اگراپنے استعال میں نہ لانا چاہے بلکہ صدقہ کرناچاہے تو کسی میں دوسرے کو مالک بنانا صروری ہے ، اگرکسی نے فروخت کر دی توقیمت کا صدقہ کرنا واجت اوراس میں بھی تملیک فقیرضروری ہے ، اور مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں چونکہ تملیک نبیں بائی جاتی اس لئے جائز نہیں ۔

جن ہوگوں کو کھاہوں کی قیمت کے غیر صوف میں خرچ ہونے کاعلم ہے ان کے ذمہ قیمت کا تصدق واجب ہے، تاہم قربانی صحیح ہوگئی ۔

قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى: ويبتصل ق بجلدها اوبعهل منه نحو غريال وجولب وفر بنة وسفرة ودلواويب له بما ينتفع به باقياكما مولا بمستهلك كخل ولحمرون حوة كدراهم فان بيع اللحمرا والجلد به اى بمستهلك اوبلارهم تعمل ق بثمنه -

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: وبيصدق بجلدها وكذا بجلالها وفلات ها فانه يستحب اذا اوجب بقرة ان يجللها ويقلدها وإذا ذبحها نسل بذلك كما في المتتارخانية (دد المحتارصه ٢٠٠٠ جه)

وفال ایضا: فی الفنیة اشتری بلحیهام اکولافاکلہ لویجب علید المقدی بقیمتد استحسانا درد المحتارص فنتیجه)

وقال العلامة الحصكفى رحم الله تعالى : الصدقة كالهبذ بجامع المتبرع وحينتن لاتصح غيرص قبوصنة ( دو المحتارص ٢٢هج ٣)

وفال العلامة ابن عابل بن رحم الله تعالى فى ابتداء كتاب المهبة : وهى تمليك العبن مجانا (رد المحتاره منهج)

وقال فى باب المصرف تحت (قوله اى مصرف الزكوة والعشر) وهومصرف ايضالصدة الفطروالكفارة والسند دوغ يرف لك من الصدقات الواجبة كمسانى القهستانى ( ددا لمحتاده هم ۲۰)

وقال الامام المرغينان وحمد الله نعالى: ولايشترى به (اى بالجله) مالاينتفع بدالابعد استفلاكم كالخل والابازيراع نبارا بالبيع بالدلاهم والمعنى فيد اندتصرف على قصد التمول -

وقال العلامة ابومحمل العينى رحم الله تعالى: (والمعنى فيدانه تصرف على قصد التمول) اى المعنى في اشتراء مالا ينتفع بدالا بعد استفلاكم انه تصرف على قصد التمول وهو قد خرج عن جهة التمول فاذ التمول تحولت بالبيع وجب التصديق لان هذا الشن حصل بفعل مكروة فيكون خبيتا فيجب التصدق (البناية صلاح ال

وقال فى حاشية الهلاية معزيا الى الكافى: (قوله تصدق بتمنه) لان معنى التمول - سقطعن الاضحية فاذا تمولها بالبيع انتقلت المقربة الى بدله فوجب لتصدق - سقطعن الاضحية فاذا تمولها بالبيع انتقلت المقربة الى بدله فوجب لتصدق - (هد إية منهم جس)

وقال فى الهندية: ويتصدق بجلدها اوبعل منه نحوغرمال وجراب ولابأس بأن يشترى به ما ينتفع بعيند مع بقائه استحسانا و ذلك مثل ما ذكرنا ولايشتنى به ما لا ينتفع بد الابعد الاستهلاك نحواللحم والطعام ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله واللحم بمنزلة الجلد فى الصحيم حتى لا يبيعه بمالا ينتفع به الابعد الاستهلاك فلو باعها بالدراهم ليتمدى في محاذلانه ق بة كالتهدا ق كذا فى التبيين (عالم كيرية صابحه)

والتُّه سبعانه وتعالیٰ اعلم ۱۳۱۸ دبیع الاول سند ۱۳۱۵ ه

ایم اختین قربانی نهیس کی توبعدی بوم الادار کی قیمت صدقه کردے:

سوال برسی شخص نے ایام اختیمیں قربانی نهیس کی توب دمیں جوتصدق قیمت واجب ہے، اسمیں کونسی قیمت معتبرہے ہوم الوجوب کی یا یوم الادار کی ہ جونکہ ضمان اضحیہ صنمون ہونے میں مخصوب قیمی کے مثل ہے ، المذاجس طسرح صمان غصرب میں یوم الغصرب کا عتبار ہے ، یہاں بھی یوم الوجوب معتبر ہوگا۔

قالے العلامۃ الحصکفی دیمہ الله تعالی : و تجب القیمة فی القیمی یوم عصب العالمة الحالی ہوم عصب القیمة فی القیمی یوم عصب العالمة الحصکفی دیمہ الله تعالی : و تجب القیمة فی القیمی یوم عصب العماما (دو المحتار صلاح)

زکوہ سوائم میں یوم الا دار کی قیمت کا اعتبار ہے، اس بر تباس کا تقاضا ہے ہے کہ اصحبہ میں ہم الا دار کی قیمت معتبر ہو۔

قال فى التنوير: وجازد فع القيمة فى زكوة وعشرو خواج و فطرة وبندى وكفارة غيرالاعتاق -

وقال العلامة الحصكفى رحمد الله تعالى: وتعنب والقيمة يوم الوجوب وقالا يوم الاداء وفي السوائم يوم الاداء اجماعا وهوالاصح (رد المحتار صلاح) ان دونوں میں سکے سر پر قیاس صحیح ہے ؟ ضمان غصب پریا زکوة سوائم پریا

ان دونوں سے اصحیہ کاحکم الگ ہے ؟ بینوا توجوط الجواب باسع ملمہ الصواب

زكوة سوائم كى طرح يوم الاداءكى قيمت واجب سے -

اشکال: زکوة سوائم میں حیوان سے قیمت کی طرف حکم منتقل نہیں ہوتا ، مالک جب بھی زکوة ادار کرے اس وقت اس کو اختیار ہے کہ حیوان دے یا اس کی قیمت ، لہذا بوقت ادار دونوں میں مساوات لازم ہے ، بخلاف اصحیہ کہ ایام نحر گزرجانے کے بور کم نفس حیوان سے قیمت کی طرف منتقل ہوجاتا ہے ، فصاد کھلا کے المفصوب بل کالاستھلا ہے۔ حواب: مفصوب پر قیاس جب صحیح ہوسکتا تھا کہ اضحیہ کا جا اور معین ہوتا پھراس کے ہلاک یا استہلاک کی وجہ سے قیمت کی طرف انتقال ہوتا ، حالانکہ مسئلہ زیر بجث میں برصورت نہیں ، کوئی حیوان صدقہ کردے ہے مسورت نہیں ، کوئی حیوان صدقہ کردے یا اس کی قیمت ، لہذا ہوقت ادار لزوم مسا وات ظاہر ہے۔

البته اگربدربعی ندرمعین یا بقول مشهور شرار فقیر سے حیوان متعین ہوگیا تواکس کا قیاس مغصوب برصحیح ہے، اسی حیوان کا زندہ کا تصدق لازم ہے اور بصورت استہلاک اس دن کی قیمت کا تصدق ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

اارذى الحجبة سينداا ١١ هر

تحقيق جعلت بزه الثاة اضجية ":

سوال: شامیر سے کہ جعلت ھنے الشاۃ اصعیۃ کہنے سے اصحیۃ کی نذر منعقد ہوجاتی ہے ، ار دومیں اس صهون کی تعبیر کیسے ہوگی ؟ کیا بعیدان ہی الفاظ کا ترجمہ کرنے سے نذرہوگی یا اس جیسے دوسرے الفاظ کہنے سے بھی نذرہ و جائیگی ؟ بینوا توجول الجواب باسم ملہ مالصواب

انعقادندرکے لئے التزام کے الفاظ کہنا ضروری ہے، اُس زمانہ میں عرف عام میں یہ الفاظ التزام کے لئے استعال ہوتے ہونگے، ہمارے عرف میں اس قسم کے الفاظ التزام کے لئے استعال ہوتے ہونگے، ہمارے عرف میں اس قسم کے الفاظ التزام کے لئے نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم التزام کے لئے نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم التزام کے لئے نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم التزام کے لئے نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم الترام کے التہ سنہ ۱۷۱ میں سنہ ۱۷۵ میں الترام کے التہ سنہ ۱۷۵ میں سنہ ۱۷۵ میں سنہ ۱۷۵ میں الترام کے التحال الترام کے الترام کی الترام کے الترام کے الترام کے الترام کے الترام کے الترام کے الترام کی الترام کے الترام کے الترام کی الترام کے الترام کی الترام کے الترام کی کام کی الترام کی الترام کی الترام کی کام کی الترام کی کام کام کی کام

عقيقه اور قرباني ايك جانورمين جمع كرنا:

طیعه ور روای ایک کا ئے میں ایک عظم قربانی کا اور بقیہ چھے حقیع عقیقہ کے دیکھے ماسکتے ہیں یا نہیں ؟ بینوا توجر وا-

الجواب باسمعلهم الصواب

جس خص کا قربانی کا حصتہ ہے وہ اسی گائے میں عقیقہ کا حصد نہیں رکھ سکتاً اگر رکھے گا تواس کے سب حصے مل کر ایک ہی قربانی ہوگی عقیقہ نہیں ہوگا۔ دوسر سے لوگ عقیقہ کا حصد رکھ سکتے ہیں ، وہ بھی اس طرح کر ایک گا ئے میں ایک شخص کی طرف سے مرف ایک ہی عقیقہ ہوسکتے گا۔

قال العكلامة ابن عابد ين رحمد الله تعالى تحت (قوله وإن كان شويك الستة نصرانيا الخ) وكذا لوالا دبعضه مرالعقيقة عن ولد قد ولد دمن قبل لان ذلك جهة المقترب بالشكوعلى نعمة الولد ذكر الا عهد وجمدالله تقالى (ددالم حتاره عندم) والله سبحانه وتعالى اعلم

۲۰ رذی تعده سنه ۲۸ ه

اس مسئلہ کی تفصیل رسالہ گائے کی قربانی میں ایک شخص کے ڈاو حقے میں ہے۔ لوکھے کے حقیق میں ہے۔ لوکھے کے حقیقہ کے کے مقیقہ کے لئے ایک بجری کھی کافی ہے: سوال : بعض ہوگ ہوگ کے عقیقہ کے لئے ایک بجری اور لڑھے کے حقیقہ کے سوال : بعض ہوگ ہوگ کے مقیقہ کے لئے ایک بجری اور لڑھ کے کے حقیقہ کے

الجواب باسم ملهم الصواب

رو کاہویالوی ہر مال ایک بری کافی ہے، البتہ لوکے کے لئے دوکا ہونا ہہتر ہے۔

قال العلامۃ ابن عابدی رحمہ الله تعالى : وهی شاخ تصلح للاضعیت

تذہبے للن کر والانٹی سواء فی ق لے مھانیا اوطبخہ مجموضۃ اوب و نھا مع کسر
عظم اولا وا تخاذ دعوۃ اولا وبد قالی مالك رحمہ الله تعالی وستھ الشافی
واحمد رحمہ الله تعالی سنۃ مؤکدة شاتان عن الغلام و مشاخ عن الجادیۃ غیر الافکارملخصا والله تعالی اعلم (دد المحتار صلاح عن الخان وتعالی اعلم (دد المحتار صلاح عن المحانہ و تعدہ سنہ ۱۸ م

بالغ برونے اور انتقال کے بعد عقیقہ کرنا:

سوال: بجرك بالغ برونے يا انتقال كے بعد عقيقة كرنا درست ہے يانہيں؟ بببنوا توجووا و

الجواب باسمملهم العمواب

بالغ ہونے کے بعد درست ہے ، انتقال کے بعد عقیقہ نہیں کیونکہ عقیقہ رتباء کے گئے ہونا سے - واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

۵ محم سنه ۹۰ ه

ايك كائے ميں اصحبير وليمه اورعقيقه جمع كرنا:

سوال: درج ذیل تین صورتوں کا کیا حکم ہے ؟

ایک گائے میں ایک شخص قربانی کا حصد رکھتا ہے، دوسرا ولیمہ کا۔

(٢) ایک شخص دلیمه کاحظه رکھتاہے، دوسراعقیقه کا ۔

ایک شخص قربانی کا حصته رکھتا ہے، دوسرا ولیمه کا اور تعیسرا عقیقہ کا ۔

بينوا توجروا

الجواب باسمعلهم الصواب

تينون صورين جائز ہيں ۔

قال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى تحت (قوله وإن كان شميل الستة نصرانياالخ) وكذا لوا لادبعضه العقيقة عن ولدق ولد لدمن قبل لان ذلك جهة التقرب بالشكوعلى نعمة الولد ذكوع محمّد رحمه الله تعالى ولعرين كرالوليمة وبينبغى ان تجوذ لانهاتقام شكرالله تعالى على نعمذ النكاح وولادت بماالسنة فاذاقصل بماالشكرا وإقامة السنة فقل الادالقرابية (ددالمحتارمكنهم) والله سيحانه وتعالى اعلم

٣٠ جما دي الاولى سنه ٩ ٩ هر

عقبقه کے جانور کی ہڑیاں تورنا جائز ہے:
سوال: اعلارانسن صفلاج، میں عقیقہ کی ہڑی توڑنا خلاف اولی تحریر فرمایا ہے اوراس مديث سے استدلال كيا ہے، ولم يكسى لهاعظم فيأكل ويطعم ويتصلى -

حالانکرکفایۃ المفتی صنولا عجم میں لکھا ہے کہ بعض ہوگوں نے ہڑیاں توڑنے کو منع کیا ہے، مگراس ما لعت کے لئے کوئی سندنہیں ، اسی طرح حضرت مفتی محسبد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہڑی توڑنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، بظاہر تعارض نظر آتا ہے، براہِ کرم اس تعارض کو رفع فرماکر تسلی بخش جواب سے نوازیں - بدینوا توجودا - الجواب باسم ملھ مرالصواب

جواز وخلاف اولى ميں تعارض ننيں -

ا ورکفایۃ المفتی میں سندمانعت کی نفی کی ہے ، بعنی کسرعظام کوممنوع اورناجائز کہنے کی کوئی سندنہیں ، خلاف اولیٰ کی نفی نہیں فربائی ۔

عاصل بیرکجن روایات میں عدم کسر کا حکم ہے وہ دجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے ،
چونکہ عوام نے اس کو داجب کا درجہ دے دیا ہے اور کسر عظام کوناجب کرا ور ممنوع
سمجھتے ہیں اور بیع قدیدہ غلط و قابل اصلاح ہے ، اس لئے علماء نے اسکی تردید فرمائی ہے ،
حنفیہ ومالکیہ کے ہاں عدم کسرمیں کوئی فضیات نہیں ، ان کے ہاں یہ حدیث غیر ثابت
یا مؤول ہوگی ۔

والله سبحان وتعالیٰ اعـلمر ۳ شعبان سنه ۱۳۱۱

حفزت امام المظر حمالتار تعالی کی تحقیق بیر میسی کی بعید از قبیاس تاویلات کی ہیں، مذہب امسیام بعد محتورات نے قول امام رحمد التار تعالی کی بعید از قبیاس تاویلات کی ہیں، مذہب امسیام بلا شب بھی ہیں ہیں کہ عقیقہ منسور خرہے اس کے کتب فقہ ہیں اس کے احکام کی مذکورہ تفصیلات و تقییرات سب بے معنی ہیں، بعد ہیں بندہ کی اس تحقیق کے مطابق اعلاء اسن بیں بہی بہت مدلل و مفصل رسالہ مل کی انتقابی انشاء التار تعالی تنزیمیں آئے گی۔

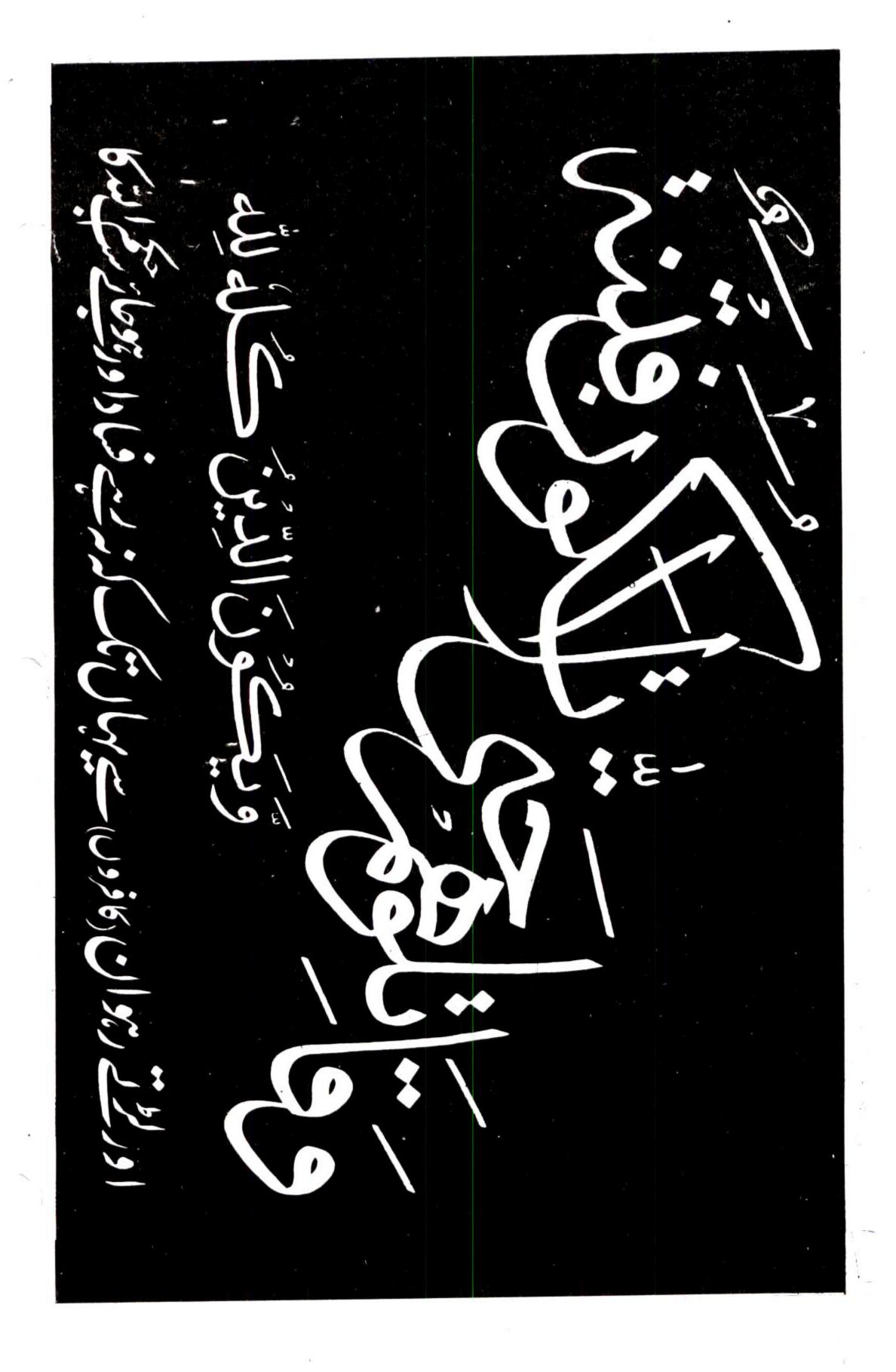



وما توفيقى الآنبالله عليه توكلت والبيرانين في

\*\*\*\*

تنمية الخائر ف ف التضرية عن الغائر التضرية عن الغائر



غیری طسرف سے قسر بانی کرنے کی حبائزا ور \_\_\_\_ نا جائز صور توں کی فصیل \_\_\_

## غيركى طوسے قربانی كرنے كا حكم

گائے کی قربانی میں کسی غائب شخص کا حصّہ اس کے امر کے بغیر شامل کر سیا تو ایسی صورت میں آئی قربانی اور دوسر سے شرکار کی قربانی شیح اور درست ہوگی یانہیں ؟ بینوا توجروا السی صورت میں آئی قربانی الجواب باسم میلھم الصّوائی۔

- () فى الهنداية اذاضحى بشاة نفسه عن غايره بامرذ لك الغيراوبغير امركالا تجوز كانته لا يمكن تجويز المتضحية عن الغيرالا بأشات الملك لذ لك الغاير فى الشاة الله بالقبض وله يوجد قبض الأمره له ن الشاة الله بالقبض وله يوجد قبض الأمره له ن لا بنفسه ولا بنائبه كذا فى الترخيرة (عالمكبرية ص٢٠٠٣جه)
- و فيها ايمنا ولوضهى بدن عن نفسه وعرسه واولاده لبس هذا في ظاهم التولية وفالله حسن بمن باد فى كذاب الاضعية ال كان اولاده معارًا جاز عنه وعنهم جميعًا فى فول الى حنيفة والى بوسف بهماالله تعالى والن كانوالبارًا الله فعل بامرهم جازعن الكل فى قول الى حنيفة والى بوسف بهماالله تعالى وان فعل بغيرا مرهما وبغيرا مربع مع الكل فى قول الى حنيفة والى بوسف بهماالله تعالى وان فعل بغيرا مرهما وبغيرا مربع مع الله بعروعت ولاعنهم في قول الحسب بن بي ادرهم الله تعالى الكل العما الكل تعما وفى قول الحسب بن بي ادرهم الله تعالى الكل العما الكل المعما وفى قول الحسب بن بي المرهما الله تعالى الكل المعما المعمل الكل المعما وفى قول الحسب بن بي المدين المن الله فتالى بغيرا مرهما لا تجن عن نفسه كن الى فتالى بغيرا مرهما لا تجن عن دول عنه و لا عنهم قال ابوالقاسم تجن عن نفسه كن الى فتالى قاضى خان (عالم كيرية ص ٣٠٢ ج ۵)
- وقال العلامة ابن عابدين مهمالله تعالى ولوضحى عن اولاده الكبارو نوجته لا يجوز الآباذ نهم وعن الثانى مهم الله تعالى انته يجوز استعسانًا بلااذ نم بزازية قال فى النه خيرة ولعله ذهب الى القالعادة اذا جوت من الاب فى كل سنة صاركا لاذك منهم فاك كان على هذا الوجماسة حسنه ابويوسف مهملة لله فهو مستحسن اه (دو المحتارص ٢٢٢ جه)

ملك الذابح والتواب للميت ولذا لوكان على الذابح واحدة سقطت عذه بخيسته كما في الاجناس قال الشرنبلالي لكن في سقوط الاضنحية عنه تأمل اها قول صرح في فتح القداير في الحج عن الغيريلاا مرات يقع عن الفاعل فيسقط ب الفض عنه وللإخرال تواب فراجعه (رد المحتارص ٢٣٦ ج ۵)

عباداتِ بالاسے أمور ذبل ثابت موك -

ا غیری طرف سنفل قربانی بدون امر بھی جائز ہے کل قوایہ الرّابعة البعة اگر کسی نے گائے بیں اپنے حصد کے ساتھ غیرکی طوف سنفل قربانی یاعقیق کا حصد کے ساتھ غیرکی طوف سنفل قربانی یاعقیق کا حصد دکھا توجؤ نکہ بیخص ان سب حصوں کا خود ما لک ہے اس لئے قال دائج پراسکے سب حصوں کو ملاکراس کی ایک ہی قربانی شا دہوگ ۔

قال فى العلائبة و لوضحى بالكك فالكك فوض كادكان الصلوة (ددالمحتار صبيرة) اس كى يه قربانى خواه نفل بهويا واجب بهرحال اس كا ثواب جسے جا ہے خبش سكتا ہے الما فى الرواية الرابعة -

و اجب قربانی میں غیری طون سے اپنی بحری ذیح کی توغیر کی قسر بانی نہیں ہوگی خواہ غیر کے قسر بانی نہیں ہوگی خواہ غیر کے امر سے ہویا ملاام کا للروایة الاولئے -

البدة اگرغیرکے امرسے بجری خرید کر قربانی کی توضیح ہوجا سے گی اس کئے کہ ما مودمشراء و قبض میں آمرکا وکیل سے لہٰذا آمرکی ملک ثابت ہوگئی -

ا غیری طفسے اس کے امر سے گائے ہیں حصّہ رکھا توسب کی قربانی ہوگئ کلروایۃ الثانیۃ اس صورت بیں گئے ہیں غیر کی ملک تابت ہوجاتی ہے اگرغیر ستے ہمیت وصول کی تو بیع ہوگئی ورنہ ہہد۔ اور ہبۃ المشاع میں قبض مشرط نہیں۔

بلاا مرگائے میں ایسے لوگوں کا حصّہ رکھا جن کی طرف سے قربانی کرنے کا معمول سے توبانی کرنے کا معمول سے توسب کی قربانی ہوجا کے گی۔ للرّوایۃ الثالثۃ۔

ه بلاامرایشیخص کاحصه دکھاکه اس کی طرف سے قربانی کرنے کامعمول نمیں تو اس شخص کی قربانی نمیس ہوئی ، للتوایۃ الثانیۃ والثالثۃ -

آگے بیر بحث رہ جاتی ہے کہ اس صورت میں دوسے شرکاء کی قربانی ضیح ہوجائے گی یا نمیں ؟ روایتِ تانیہ میں عدم جواز کی تصریح ہے۔

تنمية الخير\_\_\_\_\_

ر وایتِ رالعه جواز کومقتصنی ہے۔

درایتر بھی جوازمعلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حب نا مزد کردہ حصّہ کا بھی ذانع ہی مالکتے۔ تواس کی قربانی صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہریں۔

امدادانفتالی میں حضرت مولانا ظفراحمدصاحب رجمدالترتعالی کاجواز کافتولی ہے۔
امدادانفتالی میں حضرت مولانا ظفراحمدصاحب رجمدالترتعالی کاجواز کو ترجیح دی ہے۔
ایک نے دوایت ثانیہ کے سئلہ کو اختلافی قرار دیکر ابوالقائم کے قول جواز کو ترجیح دی ہے۔
بندہ کے خیال میں آپ سے اس میں تسامح ہوا ہے اس لیئے کہ دوایت ثانیہ میں دومئلے مذکور ہیں ابوالقاسم کا قول مسئلہ ٹانیہ سے تعلق ہے اورزیر بجث مسئلہ ولی ہے جس میں کوئ اختلاف منہ بنکہ فی قولھ موجمعیتا کی تصریح موجود ہے۔

دونوں روایتوں میں وجالفرق بیہ بھے میں آئی ہے کہ روایت البعثری غیر کی طرف سے نفل قربانی کا بیان ہے ، حس کی حقیقت یہ ہے کہ فربانی تو ذائع کی طرف سے ہوتی ہے ، صرف تواب غیر کو ملتا ہے الہ ذاغیر کے لئے نیت کرنا اپنی طرف سے اسس حصتہ کی نفی کو مرت ، مدندہ .







## ايك كلئة يشخص واحد كافراني كيئاته ايصال ثوات ياعقيقه كا

سوال : کوئ شخص ایک گائے میں اپنی واجب قربانی کے ساتھ ایصال تواب کے لئے نفل حصدر کھے یاعقیقہ کا سے میں اپنی واجب قربانی کے ساتھ ایصال تواب کے لئے نفل حصدر کھے یاعقیقہ کا حصدر کھے ، اس با رہے میں آپ چھتیق فرما رہے کھے کسس کاکیا فیصلہ ہوا ؟ اگرا یک شخص پوری گائے ذریح کرہے تواس کی ایک قربانی ہوئی یاسات قربانیاں ہونگی ؟ بیتنوا توجودا ،

الجوائب باسمملهم الضؤاب

کوئی شخص تنہا پوری گلئے ذبح کرہے توبعض کے نزدیک ایک قسربانی واجب اور چھ نفل ہیں ، مگرعامۃ المشایخ کا قول سر ہے کہ پوری گائے کی ایک ہی قربابی ہوئ اور اسی پرفتوئی ہے۔

قال الممام الحصكفى دحمد الله تعالى:

ولوضى بالكل فالكل فهن كاريان الصلاة

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله نعالى:

الظاهماك المراد لوضى ببدانة يكون الواجب كلها الاسبعها بديل توليد في الخافية ولوان رجل موسراضى ببدانة عن نفسه خاصة كان الحك اضعية واجبة عنداع مة العلماء وعليه الفتولي اه مع انه ذكر قبله باسطر توقى الغنى بشاتين فالزيادة تطوع عنداع مة العلماء، فلاينا في قوله كان الحك المعنى بشاتين فالزيادة تطوع عنداع مة العلماء، فلاينا في قوله كان الحك اضعية واجبة ولا بعصل تكرار ببي المسألتين فافهم، ولعل وجد الفرق ان التضعية بشاتين تحصل بفعلين منفضلين واراقة دمين فيقع الواجب احد ناهما فقط والزائدة تطوع مجلاف البدئة فانها بفعل واحدة وحدة فيقع كلها واجبا، هذا ماظهر في الرد المحتارص ٢٣٥ ج ه)

انگیریجٹ رہ جاتی ہے کہ اگراس شخص نے ایک گائے میں مختلف قربات کی نیت کی قربات کی نیت کی قربات کی نیت کی قربیت کے مطابق سب قربات ا داہوجائیں گی یا اس کی نیت کے مطابق سب قربات ا داہوجائیں گی یا اس کی سب میں صورت میں بھی صرف ایک ہی قسر بانی ہوگی ؟

کاسے کی قربانی \_\_\_\_\_

اس بارسے میں حدیث یا فقہ کاکوئ صریح جزئیہ نہیں ملاء وجوہ ذیل سے نیت تعدد کا عدم اعتبار معلوم ہوتا ہے:

علائيه وشامير كى عبارت مذكوره:

ولوضى بالك فالكل فرض كالكان الصلوة الخ

كاعموم،

- و حدیث وفقرمیں اجزاءعن السّبعة مذکور بیضخص واحد کی طوسے اعتبار تعدد جہات کاکوئ نبوت نہیں -
- ﴿ كُتِ فَقَهُ مِينَ صَحِت جِهَات مُختلفه كا ذكر اجزاءعن السّبعة كي تحت كياكيا بي
  - شامیه وغیره میں:

وكذا لوالا بعضهم العقيقة:

سے اگر شخص واحد کی نیت ضحیہ وعقیقہ کا بیان مقصود ہوتا تواس کے ساتھ نفط مسالہ کا اضافہ لازم تھا ۔ سالمیناً "کا اضافہ لازم تھا ۔

م كى كرتب ميں جہات مختلفہ اشخاص مختلفہ كى طوف سے ہونے كى تصریح ہے ۔

( دا د بعض هم الا صحیح ت و بعض هم حبواء الصید النج (عالم كبرية ص ٣٣ ج ۵ ء خانسية بھامش العالم كبرية صفح ج م بدائع صلى ج ۵ ، شلبى على بندين الحقائق ص ۸ ج ۲ ، النجوه تح النبرة بھامش عنق ملالقد و دى مستنس)

اس سے علوم ہوتا ہے کہ تعدد نیت معتبر نہیں ادر بیری ولوضحی بالک لائے کے کلیپر میں داخل ہے۔

- قتہ کی تمام کمتب میں موقع بیان کے باوجود اس سے کمل سکوت ہے۔
  - و قالللامام قاضيخان تعمدانله تعالى:

السندى الماضية لا يجوزعن الماضية ويجوزعن العام (خانسية بهامس المهندية ص ١٩٨٩ جس)

اس جزئیری بصورت تعدداشخاص بنیت اخید ما صنید و قوع تطوع ندگورسے مگربسد تنویز تنویز تنویز تعدد مالک کا کربسی اس سے تابت ہواکہ توحد مالک کی میروت بین تعدد نریت معتبر نہیں اور بیر بوری کا کے ضحیہ واجبر شمار ہوگی -

مزیدیه که تعدداشخاص کی صورت مین لحم واجب التصدق ہے، تعنی اراقہ میں سنین ماصنیہ کی نیست غیر معتبر الحرب میں معتبر ہے، مگر شخص واحد کی صورت میں وجوب تصدق مذکور نہیں ۔ تعدق مذکور نہیں ۔

اس فرق سیخوب وضاحت ہوگئ کہتے دنیت کا اعتبارہٰیں ورنہ توحد مخص کی صورت میں بھی لحم واجب التصدق ہوتا ۔

ایک طالب علم کوخانبر کے ایک جزئیرسے اعتبار نمیت تعدد کا اشتباہ ہوا ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

صنح عنى بدنة عنى نفسه وعن ستة من اولاده ليس هذا فى ظاهر الرواية وقال الحسن بن زياد رحم الله تعالى فى كتاب الاضعية لدان كان اولاده صغادًا جانعنه وعنهم جميعا فى قول ابى حنيفة وابى بوسف رحمه الله تعالى ولان كانواكب ارًا ان فعل باموهم جاذعن الكل فى قول ابى حنيف ت وحمه الله تعالى ولان فعل بغيرام وهم اوبغيرا مربعضهم لا يجوز لاعنه ولاعنه وفى قول ابى حنيف فى قول ابى خيرام ولا فى قول ابى خيرام ولى أمر و المناه ولا فى قول المناه ولا فى قول ابى خيرام ولى أمر و المناه ولى المناه ولى

(خانية بهامش الهن ية فصرح)

اس جزئیمیں اولادصفارکی طوف ستصحید بھیورت تملیک مرادسے لہٰڈا تعدد املاک کی وجہ سے سب کی قربا نی ہوگئی بملیک پرشوا بدذیل ہیں ۔

آ تصنی عن المحے کا متبادر مفہوم اور عام معروف طریقہ بھورت تملیک ہی سے نہ کہ ایصال تواب بملک زابح ۔

﴿ یہ جزئیہ صنعیر کی طون سے وجوب تضحیہ کے قول پرمعبی ہے اور خیہ واجبہ بدون ملک ا دار نہیں ہوتا ۔

کالئے کی قربانی \_\_\_\_\_ ۵

قالالمام قاضيخان رحمه الله تعالى:

وفحالوله الصغيرعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهرالرواية يستحب ولايجب بخلاف صدافة الفطر ودوي الحسن عن ابى حنبفة دحمله تعالى انديجب ال يضحى عن ولدكا الصغيروولي ولدكا الذى لاامب له والفتو على ظاهم الرواية فاك كان للصغير مال قال بعض مشا يخذا رحمهم الله تعالى يجب على الاب والوصى في قول ابي حنيفة رحم الله نتعالى ان يضلح من مال الصغير قياسًا على صدقة الفطرولا بتصدف بلحمربك يأكله الصغيرفان فضل شيء لا يمكن ادّخاركا بشترى بن لك ماينتفع بعين رخانسية بهامش الهندية ملاسم س اگریجزئیہ ایصال ثواب بملک ذائع سے تعلق ہوتا تو تضعید عن الصبار کے لیے اذن کی شرط ندر گائی جاتی ، اشتراط اذن صرف بصورت تلیک می ہوسکتا ہے ، . للمنذا سكا قرين تعينى تضعيب المصتغاريمي بصورت تمليك بى مرادس -اگرعلى مبيل النزول يرشوا بدا ثبات تمليك كے ليے ناكا في سيم كر ليے جائيں توجى احتمال تمليك توسي جوابطال استدلال كے ليے كا في ہے ـ علاوه اذي اس جزئيدمين عدم تمليك بي سليم كرديا جائے تواس سے صرون

واجبات متعدده كي صحت ثابت بوگئ واجبات ميں بام تزاحم بوسكتا ہے مگرنفل ميں تزاحم واجب كى صلاحيت نہيں فافترقا۔

مفتى عبدالستادصاحب خيرالمدادس ملتان نياس جزئيه سيسترك لتدلال كيهي وجربيان فرمائي بم میں نے بہ بخت بغرض تحقیق دوسرہے اہل فتوی کی خدمت میں بیش کی جن میں سع حضرت مفتى محودس صناحب كنگويى دارالعلم ديوبند ، مفتى نظام الدين صاحب دادانعلوم ديوبند مفتى جميل اجمد صاحب تهانوى جامعه اشرفيه لا بود اورمفتى عبدالستارها خبرالمدارس ملتان كيجوابات موصول بوك عادون تحريرون سع اسى مزيرتوتين ول كراعتبار تعددنيت كاحديث وفقمين كوئى بنوت نهين، معلىذاان حضرات نے نعدد بيت كاتعدد املاك سے الحاق كيا ہے اور نبيات مختلفه كو افرا داعتباري قرار در بحرجواز تخرير فرمايا ہے، يہ امر ملحوظ د ہے كہ اس الحاق اورا فرا داعتبارى كا صربيث وفقيميں كوى تَبوت نبيس، ان حضرات كى ابنى رائے ہے۔

گائے کی قرمانی \_\_\_\_\_

## خاتىة روككارى:

ابنی واجب قربانی کے ساتھ عقیقہ یا ایصال تواب کے لئے نفل مصدر کھنے پر کسس بحث کاکوئ خاص اثر نہیں پڑتا اس لئے کہ عقیقہ واجب نہیں ، ہوا یا نہ ہوا اورالصال نواب واجب قربانی کا بھی کیاجا سکتا ہے ، لہٰ دا ایصال تواب کا مقصد مہر صورت ماسل ہے ، واجب قربانی کا بھی کیاجا سکتا ہے ، لہٰ دا ایصال تواب کا مقصد مہر صورت ماسل ہے ، المبترانی کا بھی کیاجا سکتا ہے ، دائم جنایت جمع کرنے پر یہ بحث موز ہوسکتی ہے ۔

چونکربدون نیت تعدد کھی اکٹر جوح قول تعدد کا ہے، پھرمعاصرین کا فتوی می عنباً نیت تعدد کا ہے مطاع میں کا فتوی می عنبا نیت تعدد کا ہے علاوہ ازیں اس میں ابتدا رعام سے اور قول عدم جواز میں حرج عظیم ہے لہذا ایک کا کے میں خص واحد کی طوف سے خیبہ ، دمع مشکراور دم جنایت جمع کر نے کے جواز کا قول انسب وا وسع ہے ۔

اس تحریر کے بعد دالا تعلوم دیوبند سے حضرت مفتی محود حسن صاحب کی دوسسری تحریر موصول ہوئی جس میں مستقی اللہ بحری بیرعبالت نقل فرمانی ہیے :

وان مات المسبعة وقال ورشر اذبحوها عنكم وعنه صح وكذا لوذبح بدست عن اصعية ومتعة وقران ،

بنده کے خیال میں اس عبارت سے جی استرالال تام نہیں اسلے کہ اسمین ذرئے صیفہ مجہ کو سینہ میں اسلے کہ اسمین ذرئے صیفہ مجہ کو سینتا ہے، مُونٹ نفظی کے عامل کی تذکیر جائز ہے، ابطال استدلال کے لئے انسا باحتمال ہی کافی ہے، اور بیباں تومتنبا در ہی ہے کیونکہ اس سے بیلے مسئلہ میں تعدد انتخاص کی تصریح ہو اس میں میں کھی تعدّد انتخاص مراد ہے۔ اس میں مسئلہ میں میں کھی تعدّد انتخاص مراد ہے۔

دوسرا قرینربیکه دوسری کتاب میں بھی شخص واحد کا شوت نہیں ملتا المذاع عبارات مطابقت کا مقتصنی بھی سے کہ مصیفہ مجہول سے جنانچہ مجمع الانہ میں تول ندکور کے تحت فرماتیں؛ مطابقت کا مقتصنی بھی سے کہ میصیفہ مجہول سے جنانچہ مجمع الانفیص الانفیص الانہ میں المنظمی الانفیص الانہ میں المنظمی الانفیص الانہ میں المنظمی الانفیص الانہ میں المنظمی ا

خودفرماتے ہیں:

"اس كاحكم صراحة كتب فقيمين نهين ملا"-

اسی طسرح مفتی عبدالستارصاحب کا قول بھی او پڑنقل کیاجا چکاہے۔ تحریر مذکور کے بعد نبدہ نے حضرت مفتی محمودسن صاحب کی خدمرت ہیں لکھا کہ مقی الاجر

کے جنزئیہ:

وذبح بدانةعن ضعية ومتعة وقران

مين ذبح" صيغة مجهول ہے اس كاس سے استدلال تام منين اسكے جواب ين فتى صاب

نے حدر پر فرمایا:

م سير يربويو . " ملتقى الا بحركا جزئيد اگربصيغة مجهول بهوتواس سيصراحة شخص واحد كى طرف سي تعدد

جہات پراستدلال قوی نہیں ہوگا '' اس کے بعداس جزئر سے سے تعلق مزیدا کی جیزید ذہن میں آئی کہ شخص واحد مبلے قت

گخاکش نهیں -

ب عرصنیکہ اب نک متعدد واجبات کی صحت کے بارسیں بھی کوئی صریح جزئر پنہیں ملااور غرصنیکہ اب نک متعدد واجبات کی صحت کے بارسیں بھی کوئی صریح جزئر پنہیں ملااور تراحم انفل بالواجب تو اس سے بھی ابعد ہے اسکاجواز کیسے نابت ہوگا؟ والله تعالی اعلم ترامی ابجری الرحم انہا ہجری





Carried Contraction of the Contr

ارسُ إِذَالْفَارِي إِلَى صِحِبَةِ البِّحَالِيُ الْمُحَالِيُ

مالیق : مفای اعظم حفارت مولا نامفتی رشید المدامی تعابی لدهیانوی

یه حفرت مولف داست برکاسم کے درس نجاری کی تقادیر کا مجموعہ بر بوت

موصوف نے بحی سال سلسل کے اوالع کو ایجی میں میں مجابی کا درس میا

زرنظر کا بیں شروع کے بچاس صفحات علم حدیث برایک نهایت مغید مقدمہ کی

حیثیت رکھتے ہیں ۔ خاص طور سے جیت حدیث پرجو بحث اسمیں آئی ہے دہ لین

محمولی تجزیہ سینکم دلائل اور کھوس معلوات کے لحاظ سے ایے موضوع برایک

منفر دچیزہ بحی برکا باقی حقہ نقہ مدیث ، تصبوف اور کلام کے نهایت گران قال

میاحث پرشتی ہے ۔ خاصل مؤلف کے اُسلوب میں وسعت سے زیادہ عمق بال

میاحث پرشتی ہے ۔ خاصل مؤلف کے اُسلوب میں وسعت سے زیادہ عمق بال

میاحث پرشتی ہے ۔ خاصل مؤلف کے اُسلوب میں اگر بطار دیو بندی ایک جعلک

میامی میاست سے علمار اور طلبار دونوں کے لئے یہ کتاب نهایت مغید ہے اور

نجھی جاسکتی ہے ۔ علمار اور طلبار دونوں کے لئے یہ کتاب نهایت مغید ہے اور

نجھی جاست اور مباحث پرشتی ہے جو بھی بخاری کی عام شروع وامالی میں

نجمی جاست اور مباحث پرشتی ہے جو بھی بخاری کی عام شروع وامالی میں

نمین ملت ہے رافتا سے از ما هنا ماہ البلاغ ذی المجمد ساف کا احتمال آفیت

سيعانيا كهندي باختانها كولي